

الرباشہر کے نواح میں ایک نالے کے کنارے نرسل۔ نے اور جھاؤک گھنے جھنڈ کے اندر ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص خون میں ات بت پڑا ہوا تھا۔ ایبا لگتا تھا لمحہ بہلحہ اس پر نقابت طاری ہورہی ہو۔ جس کے باعث وہ تھوڑی دیر کے لئے آئکھیں بندکر لیتا تھا۔ دوبارہ شاید زندگی کے سفر کو برقر ارر کھنے کے لئے آئکھیں کھول کرادھرادھرد کیھنے لگتا تھا۔

اچا تک وہ چونک پڑااس لئے کہاس کے کانوں میں ایک صدا پڑی تھی۔ کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرنے کا انداز ایہا موہ لینے والا تھا کہ خون میں است بت اس زخمی کوا سے لگا جیسے گرم بیابانوں کی ریگ میں رموز کن فیکون اور زبان وی کی پکار کی طرح اتصال عبودیت وربوبیت دلوں کا تریاق اور آنکھوں کا مرہم بن کراٹھ کھڑا ہوا ہو۔

سرکنڈوں کے جینڈ میں پڑا وہ زخی نعرانی لگتا تھا اس لئے کہ اس کے گلے میں سنبری صلیب لئک رہی تھی۔ اس آ واز پر چونکا تھا۔ آ واز لمحہ مجر کے لئے خاموش رہی۔ بوڑھا ہے، چین ہوگیا وہ شاید پھرای آ واز کو سننے کامتنی تھا۔ یہاں تک کہ آ واز پہلے کی نسبت زیادہ پر چوش ہوکراور قریب سے اس طرح سائی دی گویا .....

جہاں کا کوئی معلم غیب وشہود کے سنگم پر کھڑ ہے ہو کرفسوں خیز جاندنی کی طرح نگار خانہ کن میں خیر ومہرکی ضیاء وز مزمہ، حکمت وادراک کے گوہراور فہم واستبصار کی صدائیں بلند کرنے کاعزم کر چکا ہو۔

ہوڑھے کے لبوں پر ہلکا ساتبہم نمودار ہوا۔ شایداس جنگل میں اے امید نہ تھی کی گیکوئی اس کی مدد کے لئے آئے گا اور تلاوت کرنے والے کی آواز نے اس کے دل میں زندہ رہنے کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔

جو شخص قر آن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے قریب آربا تھااس کی آواز تھوڑی دیر

خاموش رہنے کے بعد دوبارہ کچھاں طرح بلند ہوئی جیسے کیل مظلم میں نور بخش بحر دلوں کے حریم گنبد میں روشنی کے کلبلاتے سورے ۔ صحرا کی کو کھ میں سرگرداں با نجھ ساعتوں کے اندرتخلیق کی اہم ترین قدریں اور تیرگی کے صحرا میں نور کی کشتیوں میں آئینوں کے ساغر اور اجالوں کی شمعیں اپنی موجودگی کا رنگ دکھانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوں۔

بوڑھے نے جب محسوں کیا کہ تلاوت کرنے والا اس کے پاس سے گزر کر آ گے نگل جانے والا ہے تب اس نے اپنی پوری قوت اور طاقت کو مجتمع کیا اور مجروح سی آ واز میں اس نے مدد کے لئے پکارا۔

تلاوت کرنے والے کی آواز سائی دینی بند ہوگئ تھی۔ پھر سر کنڈوں کے جھنڈ ہیں پڑنے اس زخمی بوڑھے نے محسوں کیا جیسے ایک نہیں کئی لوگ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آرہے ہوں۔

رات کا آنچل سٹ چکا تھا۔ چاروں طرف شیح کا دامن پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ ویرانوں میں جھانکتی سورج کی کرنیں اپنی نمو کی راہ میں حائل سارے خود سر جھونکوں کو اپنے لسس کی حدت سے دور کرتی چلی گئی تھی۔ شبنم بدوش کلیاں، ندی نالوں کے ساحل، ساگر کی گہرائیاں، گلشن کی آغوش غرضیکہ ہر شے جاگ اٹھی تھی۔

خون آلوداس بوڑھے نے دیکھاتھوڑی دیر بعد ٹین سوارا پنے گھوڑوں کو بڑی تیزی سے دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے ادراس کے بیچھے کی مسلح جوان جو چند دستوں پر مشتل تھے ان کے ساتھای کی ست آرہے تھے۔

ا کی سوار جواپ ساتھیوں ہے قدر ہے آگے تھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اس بوڑھے پر پڑی۔ اے خون میں ات بت دیکھتے ہوئے اپ ہاتھ میں پکڑی نگی تکوار اور ڈھال سمیت وہ اپنے گھوڑے سے کود گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دونوں ساتھی بھی اس سے گھوڑوں سے اتر گئے وہ نو جوان بوڑھے کے قریب آیا۔ اپنی تکوار زمین میں بیوست کی اور بوڑھے کا جائزہ لیا۔

پراس بوڑ ھے کو خاطب کرتے ہوئے وہ کہدر ہاتھا۔ ''میرے محترم آپ کون ہیں۔کس نے آپ کو خی کیا ہے اور اس وقت یہاں آپ

ا کیے .....؟ کیا آپ کی کسی ہے وشمنی تھی۔ میں دیکھنا ہوں تمہارے گلے میں صلیب ہے تم نصر انی ہو۔ کیا تمہارا تعلق الرباشہر سے ہے۔قریب ترین الرباعی ایساشہر ہے جہاں کافی تعداد" میں نصر انی سے ہیں'۔

اس نو جوان کی اس گفتگو کے جواب میں بوڑھا نھرانی خاموش رہا تاہم بڑے خور سے اس نو جوان کی طرف د کھے رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کی آ تکھوں میں بے سوز سپنوں کو د بکا دینے والی آ گ کی لپٹیں اور اس کے چرب پر صدانتوں کے سمندر میں ابن آ دم کے معراج و کمال کی نشاندہ کی کرنے والے مشیت نے راز چھے ہوئے ہوں۔ اس کی جسمانی ساخت اس کی آ تکھوں کے تجسس اس کے چرب کے تاثر ات سے بوڑھا محسوس کر رہا تھا جیسے ماخت اس کی آ تکھوں کے تجسس اس کے چرب کے بالوں، ذروں کو صحراکی وسعتوں، شہم کو بے دونو جوان، سنگا خوں کو آ کینوں، ظلمتوں کوروشن کے ہالوں، ذروں کو صحراکی وسعتوں، شہم کو بے کراں ساگر، لالہ وگل کو برق تیاں، خار زاروں کو تاکستانوں، راہوں کے غبار کو کہکشاؤں اور برفانی تو دوں تک کوشعلوں میں تبدیل کرنے کے لئے بیدا کیا گیا ہو۔

بوڑ ھاا پنے خیالوں میں غرق تھا کہ اس نو جوان نے بھر اس بوڑ ھے کو چونکا دیا۔ '' آپ کہال کھو گئے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں۔ بوڑ ھے نے بری شفقت اور برئی توجہ سے اس نو جوان کومخاطب کیا۔

'' میں جانتا ہوں تم لوگ مسلمان ہواس لئے کہتم میں سے کوئی اپنی کتاب مقدس کی اللہ مقدس کی اللہ مقدس کی اللہ مقدس کی اللہ مقدس کی میری اللہ علیہ میں نے جوان آگر تم برانہ مانو تو کیا میں تمہارا اور تمہارے دونوں ساتھیوں کے مام یو چھ سکتا ہوں''۔

اس پروه نو جوان مسکرایا اور کہنے لگا۔

"مرانام مجددالدین ہے۔ میں سلطان نور الدین زنگی کا ایک سالار ہوں پورانام مجدد الدین بن الدایہ ہے۔ میرے پیچھے جو دونو جوان کمڑے ہیں ان کے دائیں جانب والا میرا جھوٹا بھائی ٹمس الدین ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بائیں جانب ہے یہ میراعم زاد ہے نام اس کا طلخ بن زاہدے'۔

بوڑھا تھوڑی دریے خاموش رہا، لگتا تھا وہ اس نو جوان کی باتوں سے جس نے اپنا نام

مجددالدين بنايا تعامطمئن ہو گيا تعا۔ پير كہنے لگا۔

"عزيز! ميرانام كارلوس بـ فرانس كمشرويزلى كاربخ والا مول - ان علاقول کی طرف کیے آیا، یہ ایک کمبی اور د کھ بجری داستان ہے۔ میرے ساتھ میری ثمن بیٹیاں دو بیٹے ایک بوی بھی تھی وو کس مال میں ہیں، میں نہیں جانا۔ پہلے میری استدعا ہے کہ زسل کے جنگل میں انہیں تلاش کرو۔ کو میں خود بھی نفرانی ہوں لیکن صلیبی بھیڑئے ایک خاص مقصد کے تحت بمارے بیمے پڑ گئے تے جس کی بنا پر ہم جان بچانے کے لئے اس ست بما کے بمارارخ الرباكى طرف تھا۔ اجنبى ہونے كے باعث راستوں سے بعثك گئے۔ ميں تم لوگون كوا في يورى واستان بعد میں ساؤں گا پہلے میری تم لوگوں ہے .... کا نئات کے خدا اور تمہارے رسول کے واسطے سے استدعا ہے کہ میرے بیچھے جو یہ جنگل پھیلا ہوا ہے اس میں میرے دو بیٹوں، تمن بیٹیوں اور میری بوی کو تلاش کرو۔وہ میبیں کہیں ہول گے۔تم لوگوں کی آ مدے تعوثری دیر پہلے تك تعاقب كرنے والے صليبى بھير ئے سركندوں كاس جنگل ميں ہميں تلاش كرتے بھرتے رہے ہیں۔ پھرنجانے انہوں نے اندھرے میں کیسی آ وازیں سنیں کہ وہ ایک طرف سمت مجتے یہ جوسا منے نالہ بہدر ہا ہے بالکل تھوڑی دیر پہلے ناکام تلاش کے بعد وہ اس نالے کوعبور کرکے گئے ہیں۔میرے خیال میں انہوں نے انجی تک میل ڈیز حمیل سے زیادہ فاصلہ ملے نہ کیا ہوگا وہ تعداد میں دس کے قریب ہیں'۔

اس پرمجدد الدین بن الدایہ ایک دم تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی چھاتی تن گئ تھی۔ چبرے پر غیض وغضب کی پر چھائیاں اپنے سائے لہرا گئی تھیں پھر وہ ایک دَم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے چیچے کھڑے اپنے سکے چھوٹے بھائی تمس الدین اور اپنے عم زاد طلخ بن زاہر کو مخاطب کر کے وہ کہ رہاتھا۔۔۔۔۔

''میرے عزیز بھائیو۔ میں نظریوں کا ایک دستہ لے کر انہیں زخی کرنے والے لوگوں کے تعاقب میں نظام ہوں تم دونوں بھائی باقی سارے نظریوں کے ساتھ سرکنڈوں کے اس جھنڈ میں پھیل جاؤ اور اس کے اہل خانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ ساتھ ہی اس کے زخم صاف کر کے اس کی مرہم پی کا بھی سامان کرو''۔

اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا کچھ شکر بول کو

ا پے ساتھ لیا بھر وہ ان کے ساتھ تالے کوعبور کرنے کے بعد بڑی برق رفتاری سے مغرب کا رخ کر رہا تھا۔

بچھ دیر تک اپنے محوز دل کو سر پہ دوڑ انے کے بعد مجد دالدین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھوں کے ساتھوں نے کارلوس نے کی تھی۔ان کے بالکل قریب جا کر مجد دالدین اپنے ساتھیوں کے ساتھوان کے داکمیں طرف سے جھوٹا ساکاوا کا شج ہوئے ان کے آگے نکل گیا بھرایک مناسب جگہوہ ان کی راہ روک کر کھڑ اہوا۔

وہ صلیبی جنگرہ تعداد میں واقعی دس تھے۔ مجدد الدین نے جب اپ ساتھوں کے ساتھوں کی راہ روکی تب ان میں سے ایک جوشایدان کا سرخیل تھا، مجدد الدین کو خاطب کرتے ہوئے کہنے لگا۔

" تبیبه کرتا ہوں کہ ہمیں ہماری مالت سے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور ہمارے در پے ہو۔ میں تہیں تنیبه کرتا ہوں کہ ہمیں ہماری منزل کی طرف نکل جانے دو ...... اگرتم لوگوں نے ہماری راہ رو گ ۔ تو یادر کھنا اپنے لئے رحم مادر سے تاریک سموں اور اند میری لحد کی ادای اور عُملینی کو آواز دو گ ۔ اگر ہمارا کہانہیں مانو گ تو یادر کھنا ہماری نفرتوں ہمارے غضب کو ادر بڑھاؤگ اور پھر جب ہم تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے تو تمہیں بے کار اساطیر قوانین و تو اعد اور فرسودہ و قدیم رسموں ادر کہندروایات کی طرح روندتے میلے جائیں گئے"۔

كہنے والالحد بحركے لئے ركا پحروہ ددبارہ كهدر ما تھا۔

''یاد رکھو۔ ہم اپنے وطن سے دور پردیسی ہی سپی گرتمہاری ان سرزمینوں میں بھی ساوی تعتیں، خدا کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں ہم لوگ .....صلبی نائٹ ہیں۔ ہم گھوڑوں کی نائوں، عقابوں کی پھڑپھڑا ہٹ اور درندوں کی درندگی میں بل کر جوان ہوتے ہیں'۔

صلیبی نائوں کا وہ سربراہ جب خاموش ہوا تو مجدد الدین نے اسے انتہائی غصے اور ہولنا کی میں مخاطب کیا۔

'' تہذیب نفس اور شرافت انسانی کوخرافات کی اپنی زنجیروں بی جکڑنے والو، ہمارا تعلق اس قوم سے جو چراغوں سے آندھیاں، ماتھے کی شکنوں سے نقلاب اے اراد سے برقدم پر منزل کے سگ میل پیدا کرنے کی جرات اور سے میں ا

ہے ہے جس کے جود والمانہ کے سامنے برق تیال بناہ مائلے۔جس کے رکوع بے قیام کے

گزیدہ قلب دریدہ تاریکیوں کے لبادوں ہے بھی بدتر ہونا شروع ہوگئ تھی۔ عین اس موقع پر فرانسیسیول پر جان لیوا ضربیں لگاتے ہوئے ان کے سرخیل کو

مخاطب كرتے ہوئے مجدد الدين چلا اٹھا۔

"فرانس کے بزدل نائو! اب بھی وقت ہے بتھیار ڈال کر اینے آپ کو ہمارے

حوالے کر دویم دیکھتے ہوتمہارے آ دھے ساتھیوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔اور اگرتم نے اس

مكراؤ كوجاري ركھا تو پھرتھوڑي ديريتك تم سب نضا كالقمه بن كے رہ جاؤ گئے'۔

مجدد الدین کے ان دھمکی آمیز الفاظ کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ فرانسیبی نائٹوں کے اس سرخیل نے اپنے ساتھیوں کوہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا۔

پھر ویکھتے ہی دیکھتے ان سب نے ہتھیار ڈال دیئے تھے۔ ان کی اس حرکت پر مجد دالدین تھوڑی دیر تک مسکرا تا رہا پھراپنے ساتھیوں کواس نے مخاطب کیا۔

''ان سلِّ كَ ہتھيارا پے قبضے ميں كرلو'' .....مجدد الدين كے لئكرى فورأ حركت میں آئے اور ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کرلیا تھا۔ پھر فرانسیبی نائٹوں کے اس سرخیل کے سامنے

مجددالدین آیاادراے مخاطب کر کے کہنے لگا۔

"من! ابلیس گزیدہ انسان۔ اس نکراؤے پہلے تیری میرے خلاف زبان صحرائی بگولوں میں رقصاں خناس کے وسوسوں کی طرح جلتی تھی۔ تو دلوں کو پامال کرتی المناک تھٹن سی گفتگو کرتا تھا۔ اُب تو بے بس اور مجبور ہو کر ذلت اور پہتی کا کفن پہنے اطاعت پیشہ غلاموں، رندگی کے اندھیروں میں بھٹکتے یا بہ زنجیراسیروں اور بوسیدہ بڈیوں کے قلعی سشدہ قبرستانوں کی لمرح خاموش کیوں کھڑا ہے۔ پہلے تو تو ہمارے لوح ذہن کے نقوش میں تیرگی کے صحراا تاریے كى بات كرتا تھا۔ اب تو شرمندگى ميں گردن جھكائے صديوں كے ويران ديو لاخوں اور بے آ واز و بے طوفان سمندر کی طرح دیپ کیوں ہے۔ بول اَب شکست اٹھانے کے بعد بھی تو اپنی جراً تمندی اپنی دلیری کے لئے کچھ الفاظ استعال کر'۔

فرانسیسی نائٹوں کا وہ سربراہ کچھ نہ بولا۔ چپ رہا۔ اس کے اس ردعمل پر مجد دالدین م کرایا پھراپنے ساتھیوں کو نخاطب کر کے کہنے لگا۔ "ان سب کو اپنے آگ آگ ہا تکتے ہوئے ایش لے چلو"۔ پھر اس نے

سامنے زمین برنھرت کے آسان دست بستہ کھڑ ہے ہوں .... اجبی تم دھوکے اور فریب میں ہو، ہاری تلوار کے ساز پر بجلیاں رقص کرتی ہیں۔ ہاری تجبیروں کی آ واز پر زمزمے چونک انحتے میں۔ ہم جب اپ وشمنول کے خلاف حرکت میں آتے میں تو یاد رکھنا آ ندھیال اپنے دوش پر دیۓ جلاتی ہیں۔ظلمت اپنے شانوں پر کرنیں اٹھاتی ہے۔ہم اپنی تہذیب وتدن کے یرتو ہے اند معے تاریک اوطاقوں میں سال روش کرنے کی ہمت اور ہنر مندی بھی رکھتے ہیں۔ شرافت نفس، انسان دوی \_ رحم اور عدل اور انصاف ہے بہرہ بھیر ہو! اگرتم

لوگ پیخیال کرتے ہو کہ ہم سے نیج جاؤ گے تو پرتمہاری بھول اورخود فریبی ہے۔ ذرا مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے فکراؤ اور دیکھو کیے ہم ہر دورا ہے پر تمہارے لئے صلیب، ہر قدم پر تھوکریں کھڑی کرتے ہوئے،تمہارے چیروں کو زرد ،تمہارےجم کو اغر،تمہارے دلوں کو افسردہ اورتمہاری آ نکموں کو یرنم کرتے ہیں۔ وقت ضائع نہ کروا گر نگرانے کی ہمت رکھتے ہوتو ظراؤ اگر تم یه خیال کرتے ہو کہ بھاگ جاؤ گے تو میں تہمیں خبردار کروں کہ میں تو تم سب کو خنگ بنوں کی طرح اپنے یا وَں تلے روندتا ہوانکل جاوَں گا''۔

مجدد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں وہ فرانسی نائٹ سنجھے آن کے سرخیل نے خاص انداز میں ان کی طرف دیکھا مجروحشیاندانداز میں وہ آ وازیں نکالتے ہوئے مجد دالدین اوراس کے ساتھوں پر کرب والم مجری ملغارظلم وستم کی پورش، برموڑ پر الجمنیں کھڑی کرتے وسوسات وبد گمانیوں اور مکروہ دل آ زار بوں کی طرح حملہ آ در ہو گئے تھے۔

جوانی کارروائی کرتے ہوئے مجد دالدین بھی اپنے ساتھوں کے ساتھ ان برارادوں کوسٹب کر دینے والی سحرآ فرین قوت شعلوں کی صورت میں را کھ سے نکل کر جوالہ کھی کی آ کش سال اورجسمول کوریزه ریزه اور روحول کو گخت گخت بے شرف و بے تو تیر بے وقعت و بدنھیب كردينے والے غير فانى جذبوں اور مولناك ابدى آرز وؤں كى طرح حمله آور ہو گيا تھا۔

تھوڑی ہی دیر کے محراؤ کے متیج میں مجدد الدین نے اینے ساتھوں کے ساتھ ان ..فرانسیس نائوں کی آ ومی تعداد کم کر دی تھی۔ جس کے نتیج میں ان کی حالت بری تیزی ے آ ندھیوں میں سلکتے دیوں اپنے مضراب سے ٹو مجے وقت کے سازوں۔زوال وفنا کا شکارغم

فرانسيسيوں كومخاطب كيا۔

سنو! میرے ساتھی تمہارے پیچھے دائیں بائیں رہیں گے۔ نالے کو پار کر کے سرکنڈوں کے اس جنگل میں چلو جہاں تم واردات کرنے کے بعد نالد پار کر کے بھا گے ہو۔اگر تم میں ہے کسی نے بھی بھا گئے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارے پیچھے اور دائیں بائیں میرے ساتھی تمہیں اپنے تیروں سے چھانی کر کے رکھ دیں گے چپ چاپ ہمارے آ گے آ گے بڑھتے رہوں۔

اس کے ساتھ ہی وہ فرانسیسی اپنے گھوڑ وں کو ہا نکتے ہوئے مجد دالدین اور اس کے ساتھیوں کے آگے آگے ہو لئے تھے۔

O

مجد دالدین اپن لشکریوں کے ساتھ فرانسیسی تنج زنوں کو اپنے آگ آگ ہانگا ہوا اس جگہ جب آیا جہاں وہ زخمی کارلوس کو اپنے جھوٹے بھائی مٹس الدین اور اپنے بچپازاد مطلخ بن زاہد کے حوالے کر کے گیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے لشکریوں کا باقی حصہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر ایک طرف کھڑا تھا۔ سکارلوس کے زخموں کی مرہم پٹی کی جا بھی تھی۔ اب وہ پہلے ہے بہتر حالت میں تھا۔ دولڑکیاں اس سے لیٹ کر پیار اور محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔

کارلوس نے اس بارقدرے پرسکون انداز میں کہنا شروع کیا۔

اروں ہے اس بار مدر ہے پر وی سد دیں ،۔ رب یہ۔

"میر ہے وزیر! آپ کے ان دونوں بھائیوں نے میرا بہترین خیال رکھا ہے۔ آپ

کے ان دستوں کے اندر جوطب کے کام میں ماہر ہیں انہوں نے میر ہے زخموں کی بہترین دیکھ
بھال کی ہے۔ اب میں سجھتا ہوں میں نج گیا ہوں۔ آپ کے حالات تو پوری طرح آپ کے بھائی نے مجھے نہیں بتائے اتنا ہی تعارف کرایا ہے کہ آپ نورالدین زگل کے بہترین سالاروں

میں ہے ایک ہیں اور .....

کارلوں اس سے آ گے پچھے نہ کہہ سکا اس لئے کہ انتہائی سنجیدگی میں مجدد الدین نے اس کی بات کاٹ دی۔

"میں کچھ بھی نہیں ہول .... میں سلطان نور الدین زنگی کے اشکر کا ایک عام سا عظری ہول بس قدرت نے آپ کی مدد کے لئے ہماراامتخاب کرلیا ....."۔

"یبال تک کہتے کہتے مجدد الدین کو رک جانا پڑا۔ اس لئے کہ کارلوس نے ان دونوں لڑ کیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میدیری دونوں بٹیاں ہیں بردی کا نام مشال ہے"۔

مجدد الدین نے صرف لیحہ مجرکے لئے ان دونوں لاکوں کی طرف نگاہ کی اس نے دیکھا مرسیندائی خوبصورت تھی جیسے زیب و زینت دنیا مجسم کر کے بزم طرب میں لا کھڑی کی گئی ہو۔ وہ نغمات کے دھاروں نغمہ و آتش کے علم جیسی حسین، وقت کے سیلاب میں ملکوتی مجین جیسی پر جمال تھی۔ اس کے خدوخال کی رعنائی اس کے اعضاء کی موزونیت اس کے شبنم کی کی طافت اے ایک قیامت بنائے ہوئے تھی۔ اس کے اعضاء کی موزونیت اس کے شبنم کی کم کھاتی کر۔ نازک جیلے ہاتھ۔ تیکھی نو کیلی انگلیاں۔ بلور سے تراشا بدن، باریک ریشی بال خم کھاتی کر۔ نازک جیلے ہاتھ۔ تیکھی نو کیلی انگلیاں۔ بلور سے تراشا بدن، باریک ریشی بال اسے ایک قیامت بنائے ہوئے تھے۔ اس کا رخ گلگوں، دہکتے لب مرم کے پیکر بازو، اس کا شفاف تن کمال قدرت کی صناعی پیش کر رہے تھے۔ دونوں لاکیاں بھی مجدد الدین کی طرف شفاف تن کمال قدرت کی صناعی پیش کر رہے تھے۔ دونوں لاکیاں بھی مجدد الدین کی طرف دکھوں۔ اس موقع پر مرسینہ کی تھمبیر پر اسرار دراز سرمئی پلکوں کے اندر جاب عصمت و مفت کے تاثر ات تھے۔ پھر دونوں بہنیں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مرسینہ آگے اور مثال اس سے چھچے تھی۔ مرسینہ نے ایک تحرآ فریں نگاہ مجدد الدین پر ڈائی پھر اس کے ریشم کے سے مونٹ کھلے طلسماتی جھنکاری آ داز میں اس نے مجدد الدین پر ڈائی پھر اس کے ریشم کے سے ہونٹ کھلے طلسماتی جھنکاری آ داز میں اس نے مجدد الدین کو مخاطب کیا۔

''امیر! میں، میری چھوٹی بہن، میرا باپ سبھی آپ کے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری حفاظت کا سامان کیا''۔

جب مرسینہ مجدد الدین سے مخاطب ہوئی تب اس نے پھر ایک نگاہ اس پر اور اس کی چھوٹی بہن پر ڈالی پھر اس نے دیکھا مرسینہ عمر کے اس جھے میں تھی جہاں اٹھتی شوخ جوانی اور

رخصت ہوتی طفلی ملتے ہیں اور کفر سامال شباب اپنارنگ جمانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بلوغ کی دہلتے ہوتی طفلی ملتے ہیں اور کفر سامال شباب اپنارنگ جمانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بلوغ کی دہلتے ہیں اس کے چبرے اور اس کی شخصیت کے الاؤکو خوب روشن کرنے کے دریے تھیں جبکہ چھوٹی بہن مشال ابھی اپنے بچینے کی آخری صدود طے کر رہی تھی۔ تاہم وہ اپنی بہن مرسینہ ہے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔

مجد دالدین نے ایک نگاہ ان پر ڈالنے کے بعد اپنی نگامیں جھکالیں ، زمین کی طرف , کیھنے لگا پھر ان کی طرف د کیھے بغیر وہ کہہ رہاتھا۔

میں نے کیچھ بھی نہیں کیا۔اور

یہاں تک کہتے کہتے مجد دالدین کورک جانا پڑا کیونکہ اس کا جھوٹا بھائی مثم الدین اور عم زاد طلخ بن زاہد اپنا مندمجد دالدین کے اور عم زاد طلخ بن زاہد اپنا مندمجد دالدین کے کان کے قریب آگئے تھے چھر طلخ بن زاہد اپنا مندمجد دالدین کے کان کے قریب لے گیااور کہنے لگا۔

" بھائی! آپ کے جانے کے بعد ہم نے انہیں تلاش کیا۔ یہ جو دونوں لڑکیاں ہیں سرکنڈوں کے ایک گہرے جھنڈ کے اندر کس نے گڑھا کھود رکھا تھا اور وہاں کچھ کٹے ہوئے نرسل پڑے تھے ۔ اپنے پڑے یہ مسائل کے تھے۔ اپنے آپ کو انہوں نے وہ خٹک زسل ڈال لئے تھے۔ اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کرلیا تھا۔

ان کوتو ہم وہاں ہے نکال کر یہاں لے آئے۔ ہم جنگل میں آوازیں دیتے رہے۔ پہلے بیاس گڑھے نہیں نگلیں۔ جب ہم نے انہیں یقین دلا دیا کہ ہم صلبی بھیڑیے نہیں ان ملاقوں کے مسلمان ہیں اور الربا کا رخ کررہے ہیں اور یہ کہ ان کے زخی باپ کی بھی ہمے نے دکھے بھال کر دی ہے تب ہمت کر کے بید دونوں گڑھے سے باہر آ گئیں اور ہم انہیں سال کہ دی ہے تب ہمت کر کے بید دونوں گڑھے سے باہر آ گئیں اور ہم انہیں سال کے د

ان کے باپ کے پاس بٹھانے کے بعد ہم نے ان کے گھر کے دوسرے افراد اور لو اختین کی تلاش شروع کی اور سب ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے دو بھائی ایک بہن اور ماں کوقل کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاشیں ہم ابھی تک ان کے سامنے نہیں لائے۔ ان دونوں لائے کوں کو ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ ان کے دونوں بھائیوں بہن اور ماں کو ان صلیبی جنگجوؤل نے موت کے گھاٹ اتاردیا ہے۔ تاہم یہ اطلاع ہم نے کارلوس کو کردی ہے۔

کارلوس کہنے لگا کہ ابھی تک میری بیٹیوں کو مال بھائیوں اور بہن کے آل کی اطلاع نہریں۔ پہلے میری مرہم پی ہولے میں پچھ سنجل جاؤں تو انہیں اطلاع کریں گے۔ کم از کم انہیں میتو یقین ہوجائے گا کہ ان کا باپ زندہ ہے۔ اس طرح میرم نے والوں کا غم برواشت کر جا کیں گے۔ اب جیسا آپ کتے ہیں ویبا ہی کرتے ہیں۔

معلیٰ بن زاہد کے ان الفاظ پر مجدد الدین کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کے آثار محددار ہوئے تھے۔ چر دہ فرانسی مملروں کے سرخیل کی طرف متوجہ ہوااس کے سامنے کھڑے ہوکر تعوز کی دیر تک بڑے فصے فضب سے اسے دیکھتا رہا پھرا چا تک اس کے چہرے پر طمانچوں اور جسم پر گھونسوں کی بارش کر دی تھی۔ وہ معانی ما تکتے رہے پر مجدد الدین نے اسے نہیں چھوڑا اس پر یاؤں کی تھوکروں کی بارش کر دی تھی مجروہ انتہائی غصے اور غضب ناکی میں وہاڑا۔

''شیطان کے گماشتے! تو نے اس بے بس بوڑ ھے اور ان دومعصوم لڑ کیوں کی ماں دو بھائیوں اور ایک بہن کو کیوں قبل کیا .....؟''

مجدد الدین کی اس آواز پر مرسینه اور مشال دونوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں وے لیس۔ چیخے چلانے گئی تھیں۔روتی بین کرتی دھاڑیں مارتی ہوئی وہ اپنے باپ سے لیٹ کر بھوٹ بھوٹ کررو دی تھیں۔

مجدد الدین کچھ دریتک اس فرانسیں کو مارتا پیٹتا رہا پھراس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا آئی دریتک کارلوس نے اپنی دونوں بچیوں کوسنجالا دیتے ہوئے انہیں چپ کرا دیا تھا۔ پھر مجدد الدین کارلوس کے پاس آیا ادرا سے نخاطب کر کے کہنے لگا۔

" اب جبکہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ ان کی ماں۔ دو بھا تیوں اور بہن کو ان سلیبیوں نے آپ کی دونوں بیٹیوں کو بہن کو ان سلیبیوں نے آپ کر دیا ہے تو میرے تحترم میں آپ ہی کو ان سارے فرانسی نائٹوں کا مضف مقرر کرتا ہوں۔ یہ آپ کے ہم فہ ہب ہیں۔ لہذا میرا خیال ہے کہ آپ ہی ان کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے کہ یہ آپ ہی کے مجرم ہیں "۔

کارلوس ہمت کر کے اُٹھ کھڑا ہوا۔ ایک مجر پور نگاہ اس نے ان فرانسیسیوں پر ڈالی مجرد دالدین کونخاطب کر کے کہنے لگا۔

"امیر! میری آپ سے گزارش ہے کہ ان سب کے سرتن سے جدا کر دیے

میں اے مخاطب کر کے کہنے لگا۔

''میرے محترم! میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا ہے وہ آپ کے اہل خانہ کی لاشیں گھوڑوں پر رکھ کر لے آئیں گے آپ ذراا پی دونوں بچیوں کو سمجھا ئیں کہ صبر اور خمل سے کام لیں۔ جو ہونا تھاوہ ہو چکا سے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ لاشوں کو لانے کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ کی ٹھکانے پر جا کر میں آپ سے اس حادثے کی ساری تفصیل جاننا چاہوں گا''۔

کارلوس نے مجد دالدین کاشکریدادا کیا۔ دونوں بچیوں کواس نے اپنے ساتھ لپٹالیا، جو ابھی تک بلکے بین کرتی رو رہی تھیں جب گھوڑوں پر ان کے اہل خانہ کی لاشیں وہاں لائی گئیں تو وہ ایک بار پھر دھاڑیں مار کررونے لگی تھیں۔ پھر کارلوس نے ان کوسنجالا دیا پھراس کے بعد ان متیوں باپ بیٹیوں اور ان کے اہل خانہ کی لاشوں کو لے کرمجد دالدین اپنے لشکر کے ہمراہ فرانیسیوں کے فالتو گھوڑے لے کر پھر الرباشہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔

· کم ››

کارلوس کے ان الفاظ کے ساتھ بی مجدد الدین نے اپنے چھوٹے بھائی مشم الدین کو سر ہلا کے خصوص اشارہ کیا۔ جس پر وہ مسکراتے ہوئے سنجل گیا۔ اپنے بچھ سلح جوانوں کو وہ حرکت میں لایا۔ وہ ان سارے فرانسیسیوں کو سرکنڈوں کے ایک بڑے اور گھنے جسنڈ کے پیچھے لے گئے اور ان سب کا فاتمہ کر دیا گیا۔

جب ابیا ہو چکا تب مجدد الدین نے مش الدین اور اپنے عم زاد ابن زاہد کو اپنے قریب بلایا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا۔

"اب بيكوكدان لركول كى مال، بهائيول اور بمن كى الشيس تم في كهال رمحى بي"-جواب ميل ابن زامد كهنه لگا-

" بعانی ان کی لاشیں یہاں سے با کیں جانب ہم نے ایک جگدر کو کر اوپر چاوریں وال دی ہیں'۔

اس برمجددالدین بزے و کھا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا۔

'' تم دونوں بھائی ایما کرواپے کھ شکریوں کواپئے ساتھ لے جاؤیہ مرنے والوں کے بہت سے گھوڑے ہیں۔ان لاشوں کوان گھوڑوں پررسیوں کے ساتھ باندھ دو پھر یہاں سے کوچ کریں''۔

اس برشمس الدين نے محرجد دالدين كو خاطب كيا۔

" بمائی! اس کارلوس اور دونو ل لا کیول کا کیا کریں گے .....؟"

"ان کوئی الحال بحول جاؤ۔ جو میں نے کہا ہے وہ کرو ....۔ کارلوں کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بیائے اہل خانہ کے ساتھ الربا کارخ کررہا تھا۔ شاید وہال کی کے ہاں یہ پناہ لینا چاہتا تھا۔ یہ اس ست کول آیا۔ فرانسیسی تا کول نے کیوں اس کا تعاقب کیا۔ کیوں اس کے اہل خانہ کا تعاقب کیا یہ ساری تفصیل تو اس سے بعد میں پوچیس کے پہلے جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح کرو۔ تا کہ یہاں ہے کوئی کریں'۔

مجدوالدین کے ایسا کہنے پرشمس الدین اور طلنے بن زام کھے جوانوں کو لے کر اور کھے محوڑے پکڑ کر بائمیں جانب چلے گئے تتے۔ پھرمجد والدین کارلوس کے پاس آیا اور دہیے لہج

جب وہ الرباشہر کے نواح میں پنچ تو انہوں نے دیکھا وہاں دور تک خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ مجد دالدین اپنے بھائی شمس الدین اور اپنے عم زاد طلخ بن زاہد کے ساتھ اپنے سلح دستوں کو لے کر جب اس خیمہ گاہ میں داخل ہوا تو اشکری اپنے خیموں سے نکل کر بڑے احرّ ام بڑی عقیدت اور ارادت مندی کے ساتھ مجد دالدین اس کے بھائی اور عم زاد کا استقبال کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ مجد دالدین رک گیا اپنے گھوڑ سے ساتر گیا اس کی طرف و کیھتے ہوئے بن زاہد بھی اُتر گئے اس لئے کہ ایک شخص اپنے کچھ ہمراہیوں کے ساتھ سامنے آیا جے دیکھتے ہی مجد دالدین نے اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ مجد دالدین سے ملنے ساتھ سامنے آیا جے دیکھتے ہی مجد دالدین اور مطلخ سے ال رہے تھے۔

پھر جو شخص اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مجدد الدین کے استقبال کو آیا تھا۔ اسے مجدد الدین ایک طرف لے گیا۔ جو کچھ کارلوس اور اہل خانہ پر بہتی تھی، اس کی تفصیل اس سے کہی دونوں نے آپس میں کوئی معاملہ فے کیا پھر مجدد الدین مڑا اور اپنے بھائی شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

رسے بہوں۔

''نش الدین تم دونوں بھائی کارلوس کی دونوں بیٹیوں کو لے جاؤ انہیں آ رام کی ضرورت ہے۔ دولشکری تبہارے ساتھ جاتے ہیں یہ تہہیں اس خیمے کی نشاندی کر دیں گے۔ یہ خیمہان خیموں میں ہے ایک ہے جس کا اہتمام ہم نے آنے والوں کی رہائش کے لئے کیا ہے ہے۔

نیمہان خیموں میں سے ایک ہے جس کا اہتمام ہم نے آنے والوں کی رہائش کے لئے کیا ہے ہے۔

پھر مجد دالدین اپنے بھائی شم الدین کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔

''شم الدین، خیمے میں ان کے آ رام ان کی ضرورت کی ہرشے کا خیال رکھنا۔ پھر ان سے یہ تفصیل بھی یو چھنا کہ فرانسی نائٹوں نے کیوں ان کا استیصال کیا کیوں ان کو نقصان کے بہنچایا۔ ان سے یہ بھی تفصیل جانے کی کوشش کرنا کہ انہوں نے کن حالات میں فرانس سے نکل

کر ان سرزمینوں کا رخ کیا۔ اور پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس بدالر با میں قیام کرنا چاہتے ہیں ۔۔۔۔ پوری تفصیل ان سے جاننا۔ پھر ساتھ ہی جو لشکری تمہارے ساتھ جا کمیں گے میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ وہ طبیب کو بھی اس خیصے میں پہنچا کمیں جو عارضی مرہم پی ختم کر کے کارلوس کا صحیح علاج کر دیں۔ میرے خیال میں اب تم جاؤ میں تھوڑے سے امور پر لفکری معاملات طے کر کے پھرتم سے ملتا ہوں''۔

اس کے ساتھ ہی مجدد الدین کے کہنے پرسٹس الدین بھلنے دولشکریوں کی راہ نمائی میں کارلوس اور اس کی دونوں بیٹیوں کواپنے ساتھ لے جار ہے تھے۔

وہ دونوں لشکری مٹس الدین اور خطائح کو ایک کافی بڑے نیمے کی طرف لے گئے دونوں لشکریوں نے سہارا دے کرکارلوس کو ینچا تارا خیمے کے اندر لے کر گئے مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں بھی اپنے گھوڑوں ہے اُتر کر خیمے میں داخل ہوئیں۔ خیمے میں کارلوس کو ایک بستر پر لٹانے کے بعد ان دولشکریوں میں سے ایک نے مٹس الدین کو مخاطب کیا۔

" محرّ مش الدین یہ خیمدامیر مجدد الدین کے لئے نصب کیا گیا تھا۔ اور انہی کے عظم پر ان مہمانوں کو یہاں لایا گیا ہے۔ آپ لوگ یہاں لایا گیا ہے۔ اس خیم کے اندر ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ آپ لوگ یہاں بینے میں طبیب کو بلا کر یہاں لاتا ہوں اس لئے کہ امیر مجدد الدین نے بی تھم دیا تھا''۔

دونوں اشکری باہر نکل گئے۔اس موقع پر بڑی شفقت سے مش الدین نے مرسینہ اور مثال کونخاطب کیا۔

''میری دونوں بہنوا میں دیکھا ہوں تم ابھی تک فکر منداور پریثان ہو۔ دیکھو جو پچھ ہوا سو ہوا۔۔۔۔۔ ہوا سو ہوا۔۔۔۔ ہوا سو ہوا۔۔۔۔۔۔ ہوا سو ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں بیٹھو آرام سے بیٹھو جہاں تک تمہارے باپ کا تعلق ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھرتم لوگ اپنی ٹی زندگی کی ابتداء کرنا۔''

مثم الدین کے ان الفاظ سے مرسینہ اور مشال کو کچھ آ سودگی ہوئی وہ اپنے باپ کے پاس بستر پر بیٹھ گئ تھیں۔تھوڑی دیر بعد وہ اشکری پھر آئے ان کے ساتھ طبیب بھی تھا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد طبیب بڑے پر جوش انداز میں مثس الدین اور مطلخ سے ملا۔ پھر

ان دونوں کے کہنے پراس نے کارلوس کے زخموں کا جائزہ لیا پہلی عارضی پٹیاں اس نے اتار دیں زخم صاف کئے پھر زخموں بر مرہم لگا کراس نے بٹیاں باندھ دی تھیں۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے شمس الدین اور نظلنح کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

''زخم خطرناک نہیں ہیں۔ تیروں کے زخم ہیں بہت جلد ٹھیک ہو جا کیں گے۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اب جاتا ہوں اور میں دن میں ایک بار آ کے زخم دیکھتا رہوں گا اور پٹیاں بدلتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہفتے تک بالکل ٹھیک ہو جا کیں گے''۔

اس کے ساتھ ہی طبیب وہاں ہے اُٹھ کر چلا گیا ۔ شمس الدین اور طلخ بھی کارلوس کے پاس بیٹھ گئے ۔ پھرشس الدین نے کارلوس کومخاطب کیا۔

"ابآپ کیمامحسوں کررہے ہیں ....؟"

کارلوس کے چہرے پرتھوڑ اساتیسم نمودار ہوا کہنے لگا۔

''اب میں محسوں کرتا ہوں کہ نج گیا ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا حق ہے۔ میں مسجمتا ہوں جب تک زندہ ہوں میں آپ دونوں بھائیوں اور امیر مجد دالدین کا احسان نہیں اتار سکوں گا''۔

اس بارشس الدين نے موضوع بدلتے ہوئے گفتگو كا آغاز كيا۔

"اگرآپ بُرانه ما نیں .....آپ کو تکلیف نه ہوتو کیا آپ بتا کیں گے کن حالات میں آپ نے ان سر زمینوں کا رُخ کیا ......فرانس سے کیوں نکلے.....ادھرآنے کا کیا مقصد تھا۔ فرانسیی تیخ زنوں نے کیوں آپ کا تعاقب کیا اور کیوں آپ کے اہل خانہ کوئل کیا .....؟"
جواب میں کارلوس نے ایک گہری نگاہ اپ قریب بیٹے تم سالدین اور حطلنح پر ڈالی بھراس نے دکھ جمرالمباسانس لیااس کے بعد تمس الدین کی طرف د کھتے ہوئے کہنے لگا۔
"اگرتم دونوں برانہ مانوتو کیا میں تم دونوں کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرسکتا ہوں"۔
جواب میں جب مسکراتے ہوئے شمس الدین نے اثبات میں گردن ہلائی تب

'' پہلےتم لوگ مجھے اپنے سلطان نورالدین کے متعلق تھوڑی ی تفصیل اوراس الربا شہر کی فتح کے متعلق روثنی ڈالواس کے بعد میں تہہیں اپنے پورے حالات سناؤں گااس لئے کہ

کارلوس کسی قدراطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پھر کہدر ہاتھا۔

ہارا فرانس سے نکلنا اوران سرزمینوں کی طرف آٹا الربا کی فتح سے تعلق رکھتا ہے۔ای شہر سے ہاری داستان کا رابطہ ہے'۔

کارلوس کی اس گفتگو کے جواب میں شمس الدین نے سوچا پھر خیصے میں اس کی آ واز نائی دی۔

" کارلوس میرے محترم! جہاں تک ہمارے سلطان نور الدین کا تعلق ہے۔ تو وہ سلطان تماد الدین کا بیٹا ہے۔ سلطان عماد الدین کا نام تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ سلطان نور الدین کے بین بھائی ہیں۔ سب سے بڑا سیف الدین۔ اس کے بعد نور الدین پھر قطب الدین اور پھر نفرت الدین۔ عماد الدین کی وفات کے بعد طلب کا سلطان نور الدین بنا بنا میں میں مسلیوں کا دور دورہ بنا سامان عماد الدین سے پہلے اور ان کے دور میں ان سرزمینوں میں مسلیوں کا دور دورہ تھا۔ گوسلطان عماد الدین نے صلیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان سے عرقہ و بحرین، معرة العمان، کفرتاب اور الربا چھین لئے تھے۔لیکن اس کے بعد صلیوں نے پھر ایک بلچل معرة العمان، کفرتاب اور الربا چھین لئے تھے۔لیکن اس کے بعد صلیوں نے پھر ایک بلچل معردی۔

جن دنوں سلطان عماد الدین نے الرباشہر کو فتح کیا تھا۔ وہاں کا حکمران ایک فرانسی صلیبی جوسلین تھا۔الرباجب فتح ہو گیا تو جوسلین بھاگ کر دریائے فرات کے مغرب میں واقع شہرتل باشر میں جاکر مقیم ہو گیا۔

سلطان مماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے پھر سر اٹھایا جس وقت سلطان عماد الدین نے الرباشہر کی نفرانیوں کے علاوہ اور بہت عاد الدین نے الرباشہر کی نفراندلی سے کام سے نفرانی تھے جن سے کوئی باز پرس نہ کی گئی اور سلطان عماد الدین نے بڑی فراخدلی سے کام لیتے ہوئے آئیس عام امان دیتے ہوئے شہر کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع دیا۔

سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے الر باشہر کے اندر جو ارمنی نصرانی محتان کے ساتھ ساز بازکی اور الر باشہر پرشب خون مارا اور شہر کے اندر جومسلمانوں کالشکر تھا اس کوروند تا ہواشہر کے اندر داخل ہوگیا۔

اس موقع پرمسلمانوں نے بوی عقلندی کا شوت دیا اور شہر سے نکل کر قلعہ کے اندر عصور ہوگئی۔ پیلے گئے۔ اس طرح شہر کے اندر جومسلمان تھے ان کی زیادہ تعداد قلعے کے اندر محصور ہوگئی۔

انہوں نے جوسلین سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس داقع کی اطلاع انہوں نے اپنے موجودہ سلطان نورالدین کوکر دی۔

نورالدین ایک جرار گئر لے کراس شہر پرجملہ آور ہوا جوسلین سے مقابلہ کیا۔ جوسلین کو بدترین شکست ہوئی۔ جوسلین کے بڑے بڑے سور مااس جنگ میں کام آئے اور جوسلین خود جیس بدل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں سلطان نور الدین کا بڑا بھائی سیف الدین جے سیف الدین عازی بھی کہتے ہیں موصل کا والی تھا اسے جب پہتے چلا کہ صلیبوں نے الربا پر پلغار کردی ہے اور اس کا جھوٹا بھائی نور الدین الربا پر جملہ آور ہونے کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا لئکر لے کرموصل سے روانہ ہوا۔ لیکن اسے راستے ہی میں خبر ہوئی کہ نور الدین نے صلیبوں کو بدترین شکست دینے کے بعد الربا شہر پر دوبارہ قبضہ کرلیا ہے تو وہ موصل لوٹ گیا۔

محتر م کارلوس یہ چند برس پہلے کا واقعہ ہے اور اب سلطان نور الدین نے اپنی طاقت اور توت میں خوب اضافہ کرلیا ہے .....

مش الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کارلوس بول پڑا وہ کہنے لگا''میرے عزیز بیٹو! اب اس سے آ گے ہماری داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ کچھاس طرح ہے

"قصہ دراصل یوں ہے کہ عیسائی دنیا میں پانچ شہروں کو مقدس خیال کیا جاتا ہے ایک بروشلم۔ دوسراروم تیسرافسطنطنیہ چوتھا انطا کیہ اور پانچواں الربا۔

ییشهر فی الحقیقت بے حداہم تھا اور صلیبی اس کو اپنا متعقر بنا کر پورے عرب اور شام پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے''۔

یباں تک کہنے کے بعد کارلوس رکا پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہد تفا۔

''میرے عزیز وا تمہارے سلطان عماد الدین نے جب بیشہر صلیبوں سے چھینا تو روشلم کے اہل فرنگ کواس کا بڑا تخت صدمہ ہوا اور ای وقت سے بورپ میں صلیبی جنگ کے متعلق گفتگو ہونے لگی تھی۔ تاہم جوسلین چونکہ الرباسے بھاگ کرتل باشر میں جاکراپی قوت جمع

کر رہا تھا لہٰذا یورپ والوں کو بیدڈ ھارس تھی کہ ایک نہ ایک دن مماد الدین کو بھگا کر جوسلین اپنی کھوئی ہوئی طاقت قوت اور حکومت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔

لبذا ممادالدین کے مرنے کے ساتھ ہی پورپ والوں کی شہہ برفراسیمی نژاد جوسلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ وہ ان علاقوں میں صلبہی عزت اور تو قیر کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ممادالدین کے بعد تبہار بے نورالدین زگل نے جب الربا میں جوسلین کو ذات آمیز شکست دیتے ہوئے اس پر چر قبضہ کرلیا تو اس سے پور بے بورپ میں غم دحزن اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس لہر، اس ذکھ، اس غم میں اس وقت مزید اضافہ ہوگیا جب الرباسے پچھارمنی پادری پورپ کئے اور انہوں نے بوپ یوکنیس کی خدمت میں حاضر ہوکر نفرانی دنیا کے خلاف الربا میں درد بھری کہانیاں سنانی شروع کیں۔

ان علاقوں کے عیسائیوں کی سفارت کا پرالم بیان من کر بوپ کی آنکھوں میں کہتے ہیں سبیل اشک رواں ہوگیا اوراس نے اعلان کر دیا کہ ارض مقدس نصرانیوں کی مدد کرنا خداوند لیوع کے سارے نام لیواؤں کا فرض اولین ہے۔ اگر وہ اس وقت ندا شھے تو بروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا بیشیں گے۔ بوپ کا بیاعلان گویا ان علاقوں میں تھلم کھلا اور اعلانیے سلببی جنگ کا اعلان تھا۔ جس نے سارے بورپ میں ہلچل اور جنگ کا بیجان بریا کر کے رکھ دیا۔

حالات کی ستم ظریفی دیکھئے کہ انہی دنوں یورپ میں ایک راہب اٹھا اس کا نام سینٹ برنارڈ تھا اور اس کی مسحور کن شخصیت اور شعلہ بیانی نے سارے یورپ میں آگ لگا کے رکھ دی۔

یہ بینٹ برنارڈ برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا۔ادر لگا تار پندرہ برس سے راہبانیت کی زندگی گزار رہاتھا۔

یہاں وقت کی بدترین ستم ظریفی ہے بھی سامنے آتی ہے کہ پہلی صلیبی جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے والا بھی ایک راہب پیٹرتھا۔ تو دوسری صلیبی جنگ پر بھی اہل یورپ کو آمادہ کرنے والا ایک راہب بینٹ برنارڈ ہی اُٹھا۔ گویا تاریخ اپنے آپ کود ہرارہی تھی۔

سینٹ برنارڈ کی دھوال دھارتقریروں نے یورپ میں وہی کیفیت پیدا کر دی جو گذشتہ صلیبی جنگ سے پہلے پیدا ہوئی تھی الحقیقت اس سے بھی بڑھ کر جوش پیدا ہو گیا۔

اور ادنیٰ طبقے سے لے کر بادشاہوں تک مسلمانوں کے خلاف عیض وغضب کی ایک لہر اُٹھ کھڑی ہوئی۔

نوبت یہاں تک پنجی کہ فرانس کے ایک شہر ویزلی جہاں کے ہم رہنے والے ہیں وہاں عیسائی دنیا کا ایک زبردست اجتماع ہوا جہاں نہ صرف عام لوگوں کا بے پناہ جوم تھا بلکہ امرا طبقے کے لوگ بھی بڑی کثرت سے اس میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم خوداس اجتماع میں شامل ہوا۔

اس اجتاع میں ساری فضائیں جنگی نعروں سے گونج رہی تھیں اور غیض وغضب میں بھر بے لوگ فی الفور کسی فیطے پر پہنچنا چاہتے تھے۔اس پر جوش فضا میں راہب سینٹ برنارڈ نے ایک اثر انگیز تقریر کی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔خود فرانس کے بادشاہ نے آگے بڑھ کر سینٹ برنارڈ کے ہاتھوں سے صلیب کی اور تمام مجمع کے سامنے صلیب کو اپنے سینے سے لگا کر اعلان کیا کہ وہ صلیبی جنگ میں ضرور حصہ لے گا۔

اب لوگوں کے جوش وخروش کی انتہا ندرہی سب نے اعلان کیا کہ وہ ضرور صلیب کی سربلندی کی خاطر اپنی جانیں قربان کردیں گے۔

ویزلی کی کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہونا شروع ہو گئے سوائے اپا ہجوں اور بیواؤں اور تیبیوں کے وہاں کوئی متنفس نظر نہ آ رہا تھا۔ باتی سب لوگ صلیب برداروں میں شامل ہو گئے۔ جن لوگوں نے ہتھیار اُٹھانے سے گریز کیا صلیب برداروں نے ان کوغیرت دلانے کے لئے ج نے اور تکلے بھیجے۔

ویزلی کی کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد راہب سینٹ برنارڈ نے جرمنی کا رُخ کیا اور جرمنی کے بادشاہ برکانرڈ کوصلیبی جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ پہلے تو جرمنی کے بادشاہ نے سردمہری سے کام لیالیکن جب ایک دن راہب برنارڈ نے اس کے سامنے ایک انتہائی موثر اور دردناک تقریر کی تو اس کا دل پکھل گیا اور اس نے فوراً راہب برنارڈ سے صلیب لے کرصلیبی جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کردیا۔

ان دو طاقتور بور فی بادشاہوں کے علاوہ امراء کے طبقے کے بے شار سرداروں نے اپنے طور پرصلیبی جنگ کے لئے زبردست تیاریاں کیس یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے

کونے سے صلیبی جنونیوں کا سلاب اللہ پڑا۔ ان سب پرمشزاد، نیزے ڈھالوں تلواروں سے مسلح صلیب والی عورتوں کی ایک فوج تھی جس کی قیادت فرانس کے بادشاہ لوئی کی ملکہ ایلیز کر رہی تھی۔

جرمنی کا بادشاہ کا نرڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئی اپنی سلطنوں کے انتظامات کے لئے نائب مقرر کرنے کے بعد آ زمودہ کار جنگجوؤں کے جرار لشکر لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی تعداد نولا کھ کے لگ بھگ تھی اور ان میں پچپاس ہزار عورتوں کا بھی ایک لشکر شام تھا۔ اب یورپ سے نکل کر ریکشکراس وقت قسطنطنیہ میں قیام کئے ہوئے تھا۔ شام تھا۔ اب یورپ سے نکل کر ریکشکراس وقت قسطنطنیہ میں قیام کئے ہوئے تھا۔

ہمارا ارادہ تھا کہ صلیبوں کے لٹکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم بھی ان سرزمینوں میں داغل ہو جائیں گے صلیبی جب اپنی جنگجوں کی ابتداء کریں گے تو ہم وہاں سے نکل ہمرالر با میں اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں گے۔

گرعزیزد! اس تشکر میں رہتے ہوئے یوں جانو ہماری بدشمتی کی ابتداء ہوگئ۔
صلیبوں کے نو لاکھ کے لشکر میں جوعورتوں کا بچاس ہزار کالشکر تھا اس میں یورپ کی مانی ہوئی
ادباش، بدمعاش، فاحشہ اور بے آ بروعورتیں بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ کچھ انتہائی سرکردہ
عورتیں تھیں۔ ان میں پہلی فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ملکہ ایلیز، دوسری کا نام کاؤنٹ
ٹولوز، تیسری کا نام کاؤنٹ بلونکیس چوتھی کا نام ٹال کیولری پانچویں کا نام مورائل کاؤنٹ چھٹی کا
نام ڈچس آ ف بوٹلن اور ساتویں کا نام سیسلے ہے۔

عورتوں کالشکر بھی انہی سات سربراہ فتم کی عورتوں نے تیار کیا۔ یورپ سے اس قدر

لشکر جس کی تعداد نو لا کھ کے قریب تھی وہ ان عورتوں کی دجہ سے بھی جمع ہوگیا تھا اس لئے کہ لوگ ان بورپ کی حسین ترین عورتوں کے ساتھ دادعیش دینا چاہتے تھے۔ ان سات حور شاکل اور بلند مرتب عورتوں نے خود شرم و حیا کی تمام حدود کو تو ڑ دیا۔ نہ صرف میر کہ انہوں نے لشکر میں شامل دیگر عورتوں کو شہوت رانی اور بدکاری پر آ مادہ کیا بلکہ خود بھی اس گناہ میں سب سے بازی لے کئیں دراصل اس لشکر میں جو سب سے بری بات تھی وہ کچھ یوں تھی کہ نو لا کھ کے صیلین لشکر میں جو بچاس ہزار عورتوں کا لشکر شامل ہوا تھا اس میں بے شار فاحشہ اور بے آ بروعورتیں بھی شامل تھیں۔ اکثر اوباش نو جوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی نے ہی جنگ میں حصہ لینے کی شامل تھیں۔ اکثر اوباش نو جوانوں کو وہ سے صیلین لشکر میں بدکاری اور گرم بازاری الی ہوئی ترغیب دی۔ فی الحقیقت ان عورتوں کی وجہ سے صیلین لشکر میں بدکاری اور گرم بازاری الی ہوئی کہ شیطان بھی بناہ ما نگنے لگا۔

اور بیساری بدکاری ملکہ ایلیز اور دوسری اس کی ہمنوا چھسر کردہ عورتوں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ (فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ایلیز انتہا درجہ کی فاحشہ اور بدکر دارعورت تھی۔ اس کی بدکر داری کی وجہ سے فرانس کے شہنشاہ لوئی نے اسے طلاق دے دی اور اس نے طلاق لینے کے بعد انگلتان کے بادشاہ ہنری دوم سے شادی رچائی اور پھرای کیطن سے رچرؤ پیدا ہوا جس نے تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایو بی کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا) ہوا جس نے تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین اور بی کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا) یہاں کارلوس رکا اور پھرشم الدین اور طلنح کو مخاطب کرتے ہوئے کہ در ہا تھا۔

یبال کارتوس رکا اور پسر سالدین اور س دون صب رے ،و بیرہ سا۔

"میرے عزیز بیٹو! میرے خاندان کی بدبختی کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ نو لاکھ
کے اس صلیبی لشکر میں اندلس کے شہر طلیطلہ کا والی اور صلیبی جنگہو بھی اپنی والدہ کے ساتھ شامل تھا۔ فنش نام کا بینو جوان جنگہو تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کا بڑا شیدائی اور رسیا تھا۔ اس نے لشکر میں کہیں میری بیٹی مرسینہ اور میری بیٹی جومر پھی ہے اس کو دیکھ لیا۔ اور تہیہ کرلیا کہ وہ ان دونوں کو صاصل کرے گا اور انہیں ہے آ برو کر کے رہے گا۔ اس مقصد کے لئے اس نے فرانس کی ملکہ ایکیز سے رابطہ قائم کیا وہ اس کا بڑا چہیتا تھا۔ لہذا ایلیز نے میری طرف پیغام ججوایا کہ میں اپنی ورنوں بیٹیوں کوفنش کے سامنے بیش کر دوں۔

میری غیرت نے بیگوارا نہ کیا کہ میں خود ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو بے آبر وہونے دوں ۔ لہذا صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لئے میں بھاگ نکلا۔ اس دفت نو

لا کھ کے صلیبی لٹکرنے قسطنطنیہ میں قیام کر رکھا تھا۔ لہذا قسطنطنیہ سے رات کے پچھلے پہر ہم کچھ اس طرح بھاگے کہ کمی کوخبرنہ ہوئی۔

کافی فاصلہم نے بغیر کسی خطرے کے طے کرلیالیکن ہمیں یقین تھا کہ ہمارا تعاقب ضرور کیا جائےگا۔

وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ آخر وہ فرانسین صلبی نائٹ جن کاتم لوگوں نے خاتمہ کیا وہ ہمارے تعاقب میں لگ گئے۔ ہمیں امید تھی کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں کے قریب پہنچ چکے ہیں لہذا نی جائیں گے لیکن وہ ان علاقوں میں بھی تھس آئے آگے آگے آگے بھا گئے ہوئے ہم خوفزدگی کی حالت میں الربا کی طرف جانے کی بجائے راستہ بھٹک گئے اور اس نالے کے کنارے سرکنڈوں میں جاگھے جہاں تم لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگئی۔ اس کے بعد جو پچھے ہوا میرے عزیزوتم لوگوں کو فجر ہے'۔

كارلوس جب خاموش ہوا تو مش الدين نے اسے خاطب كيا۔

''محترم کارلوس آپ بالکل مطمئن رہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک بھائی سے جاکر بات کروں گا۔ الرباشہر کے رہنے والے بچھ لوگوں سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور آپ کے بھائی کو تلاش کریں گے کہ دہ شہر کے اندر کہاں رہتا ہے۔ پھر آپ کو باعزت طور پر آپ کے بھائی کے گھر میں منتقل کر دیا جائے گا''۔

تشمس الدین کی اس گفتگو کا جواب کا رلوس دینا ہی چاہتا تھا کہ اس بار مرسینہ شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی۔

'' بھائی مشمس الدین اگرتم دونوں بھائی برانہ مانونو میں ایک بات کہوں''۔ مشمس الدین کی بجائے طلخ بول پڑا اور مرسینہ کونخاطب کر کے کہنے لگا۔

''میری عزیز بہن! ہم دونوں کو بھائی بھی کہتی ہواور ساتھ یہ بھی بات چیاں کرتی ہوکہ ہم برانہ منائیں تو تم کچھ کہو۔۔۔۔تم ہوکچھ کہنا چاہتی ہو بلا جھبک کہو۔تمہاری کسی بات کا ہم برانہیں مانیں گے۔کہوتم کیا کہنا چاہتی ہو''۔

ر ہی تھی

ملئے کے ان الفاظ پر مرسینہ کو حوصلہ ہوا۔ پھر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ

جیسا کہ جمیں بتایا گیا ہے جمس الدین تم مجد دالدین کے سکے بھائی ہو جسے تم امیر کہہ کر مخاطب کر رہے ہو۔ اور خطلخ تم دونوں کا عم زاد بھائی ہے۔ تم دونوں کا مزاح ہم جان گئ جی۔ ہم دونوں کا مزاح ہم جان گئ جی۔ ہم دونوں کا مزاح ہم جان گئ جی۔ بہت اچھا ہے۔ آپ دونوں بھائی خوش طبع ہیں۔ لیکن جہاں تک امیر مجد دالدین کا تعلق ہے۔ وہ مجھے مردم بے زارے گئے ہیں ادھر آتے ہوئے راتے میں تم دونوں بھائی ہم میوں ہے گفتگو کرتے رہے۔ لیکن امیر مجد دالدین تم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بالکل خاموش اور سنجیدہ رہے نہ تم دونوں سے کوئی گفتگو کی نہ ہم سے کسی موضوع پر ایک لفظ کہا۔ نہ اپنے لفکریوں سے کوئی بات کی۔ لگتا ہے امیر مجد دالدین مردم بے زار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجہ کے خت دل اور سنجیدہ رہنے والے شخص ہیں۔

ربہ ہے کے من مونی مونی رہی شمس الدین اور طلخ دونوں دھیرے دھیرے مسکراتے رہے جب وہ خاموش ہوئی تب مجد دالدین کا پچپازاد بھائی نطلخ بول اٹھا۔

''مرسینه میری بہن! .....ایی کوئی بات نہیں ہے۔ گووہ مجھ سے صرف ایک سال بڑا ہوگا گئیں ہم اس کا احترام ایک باپ کی حیثیت سے اور شمس الدین سے دو ڈھائی سال بڑا ہوگا لئین ہم اس کا احترام ایک باپ کی حیثیت سے کرتے ہیں اس بنا پرنہیں کہ وہ لئکر یوں کا سالا راور امیر ہے بلکہ اس کا ہمارے ساتھ روسیہ بی ایسا شفیقا نہ ہے کہ ہم اسے اپنا باپ بی خیال کرتے ہیں۔ میری بہن جہاں تک تمہارا بیا ندازہ ہے کہ بھائی مردم بے زار ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ مردم بے زار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں۔ کمجھی بڑے نہ س مکھ، بات بات پر قبقے لگانے والے تھ لیکن ان کی زندگی کے ایک حادثے نے انہیں ایسا بناویا ہے۔ جیسا کہ وہ ہیں'۔

با حق ہے۔ بیغ صورہ بین مطلخ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کارلوس چو نکنے کے انداز میں بول اٹھا اور پو چھا'' کیسا

> خطلخ پھر کہدر ہاتھا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے طلخ پھر کہدر ہاتھا۔

"بات کچھ یوں ہے کہ جوسلین کے الربا شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان علاقوں کی دکھے بھال ہمارے بھائی مجد دالدین کے ذمہ تھی۔ان علاقوں پراس نے چند ماہ قیام کئے رکھا اور ان کی حفاظت کا بڑے احسن طریقے سے سامان کیا۔ یہاں قیام کے دوران ایک نفرانی لڑکی اس کی کارگز اری، اس کی تخصیت سے متاثر ہوکر اس سے مجت کرنے گئی اس کو

عا ہے گئی۔

یوں جانو یہ محبت کی طرفہ تھی۔ بھائی کونہیں پیتہ تھا کہ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے اس کو چاہتی ہے۔ پینر ماہ ای طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز اس لڑکی نے اور اس کے لواحقین نے بھی بھائی سے معائی سے معائی سے محبت کا اظہار کیا۔ لڑکی بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ بھائی نے اس کی محبت کو قبول کیا۔ بات ہماری ماں تک پیچی ماں نے اس لڑکی کو بھائی کے لئے پہند کیا ماں جا ہتی تھی کہ جلد دونوں کی شادی کا اہتمام کردے۔

مگر حالات کی ستم ظریفی یوں ہوئی کہ انہی دنوں ہمارے بھائی حلب کی طرف گئے ہوئے ہوئے کہ جوسلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران لڑکی کے لواحقین جنگ میں کام آگئے، جوسلین کو جب شکست ہوئی اور وہ شکست اُٹھا کر بھاگا تو وہ لڑکی جو بھائی ہے محبت کرتی تھی وہ بھی ایک صلیبی کے ساتھ بھاگ گئی۔

بھائی کواس کے اس رویئے کا بڑا زُ کھا درصدمہ ہوا۔بس اس واقعے کے بعد وہ پکھ شنجیدہ اور خاموش سے ہو گئے ہیں۔ بہت کم بات کرتے ہیں۔ در نہ وہ ایسے نہیں جیسے ان دنوں ہیں''۔ طلنے ہیں''۔ طلخ جب خاموش ہوا تو اس بار کارلوس کی بجائے مرسینہ بول پڑی۔

''جب وہ لڑی واقعی امیر مجد دالدین سے محبت کرتی تھی تو پھر اس نے بڑی حماقت کا شوت دیا۔ اگر جنگ میں اس کے اہل خانہ کام آ گئے تھے، تو اس کا کام بیتھا کہ اس سلببی کے ساتھ بھاگ جانے کی بجائے امیر مجد دالدین کے پاس چلی جاتی اپنے بیار اور محبت کو حاصل کرتی اور اپنا گھر آباد کرتی۔ بہر حال اب ہمیں پنہ چلا کہ امیر مجد دالدین مردم بے زار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں'۔

مرسینہ کے خاموش ہونے پرمثال شمس الدین اور طلنح کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی لی۔

''میرے دونوں عزیز بھائیو۔ جس وقت آپ لوگوں نے سرکنڈوں کے جنگل میں ہاری مدد کی تھی وہاں سے میرے ذہن میں ایک سوال اُٹھ رہا تھا۔ لیکن میں پوچھ نہ سکی۔ میرا سوال میہ کہ آپ امیر مجد دالدین کی سرکردگی میں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ الرباشہر کا رخ موال میہ کہ آپ کہ آپ کی منزل کچھ اور تھی۔ گوہم لوگ خوش ہیں کہ آپ لوگ ادھر آئے اور آپ

ا کمش الدین کو نخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا۔

''محتر مشمس الدین! تھوڑی دریا تک امیر مجدد الدین خودیہاں آئیں گے۔ دراصل کچھ دیر تک وہ امیر فخر الدین مسعود سے یہاں کے حالات کے متعلق گفتگو کرتے رہے امیر فخر الدین مسعود اب یہال سے کوچ کر چکے ہیں۔ امیر مجدد الدین اس وقت اپنے لشکر اور ان علاقوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لئے لشکر کے چھوٹے سالاروں کے ساتھ ان علاقوں کے حالات اور لشکری امور پر گفتگو کررہے ہیں تھوڑی دریتک وہ یہاں آئیں گئے'۔

وہ کشکری جب خاموش ہوا تو تھلنچ نے اسے مخاطب کیا۔

کیاامیر یہاں کھانا ہارے ساتھ آ کر کھائیں کے ....؟"

''نہیں۔انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھالیں وہ تھوڑی دریٹلمبر کر آئیں گے اس کے ساتھ بی دونوں لشکری باہرنکل گئے تھے۔ پھر تھلنح کے کہنے پر مرسینہ اور مشال نے اُٹھ کر کھانے کے برتن کارلوں کے قریب لگادیئے تھے۔ پھرسب کھانا کھانے لگے تھے۔

جب وہ کھانا کھا چکے تو وہی لشکری آ کر برتن لے گئے کارلوس مرسینہ، مشال منس الدین اور طلنح پھر موجودہ حالات کے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے کہ مجدد الدین اس خیبے میں داخل ہوا اے دیکھتے ہوئے شم الدین اور خطلخ دونوں فورا اُٹھ کھڑے ہوئے۔ مرسینہ اور مثال بھی کھڑی ہو گئیں۔مجدد الدین بڑی نرمی اور طمانیت سے مرسینہ اور مثال کی طرف د مکھتے ہوئے کہنے لگا۔

آپ دونوں بہنوں کو کھڑا ہونے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں کوئی اتنا اہم مخص نہیں ہوں۔معمولی سا ایک لشکری ہوں۔ ان دونوں بھائیوں کو میں کافی منع کر چکا ہوں کیکن بیضدی ہیں۔میرااییااحترام کرتے ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ بہرحال آپ لوگ آرام ہے بیٹھیں۔

مرسینداورمثال سے ہٹ کرمجددالدین کارلوس کے قریب آیا۔اس کے پاس بیٹھ گیا پھر بڑی ہمدردی میں پوچھا۔

"مير محترم!اب آپ كى طبيعت كيسى ہے؟" ہاتھ بڑھا کر کارلوس نے بڑے پیارے انداز میں مجدد الدین کی پیچے تھیتھیائی اور

لوگوں نے ہماری مدد کی ورنہ میرے خیال میں ہم لوگ سر کنڈوں کے جنگل میں ہی سسک سک کرمرجاتے''۔

مثال مزيد کچھ کہنا جا ہتی تھی کہاس بارشمس الدین بول اٹھا۔

ان علاقوں میں ہم بےمقصد نہیں آئے بلکہ جاری منزل الرباشمر ہی ہے۔ دراصل پورے کے سلیسی لشکر کی اطلاع ہمارے نورالدین کو ہوچکی ہے۔ ہمیں سیجھی خبر ہے کہ نو لا کھ کے صلیبی اشکر نے ان دنوں قسطنطنیہ میں قیام کیا ہوا ہے۔عفریب وہ پیش قدی کرے گا اور ملمانوں کے علاقوں برحملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔

الرباشبرك بابرخيموں كاشبرآ باد ہے۔ يه وه الشكر بے جو حلب كى طرف سے سلطان نے یہاں بھیجا ہوا ہے۔شہر کا محافظ تشکر شہر کے اندر ہے۔اس تشکر کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ جونبی کوئی صلیبی ہراول ان علاقوں کا رخ کر ہے ہم دو کام کریں۔اس کی راہ روکیس ساتھ ہی ان کی آ مدکی اطلاع سلطان کو کر دیں تا کہ سلطان خود بھی اینے لشکر کو لے کرصلیبوں سے دفاع کے لئے یہاں چینے جائے۔

یہ جواشکر ہے اس کا سرکردہ ہمارا ایک سالار فخر الدین مسعود بن علی تھا۔اس کوسلطان نے تبدیل کر کے اینے پاس حلب میں بلالیا ہے اور بھائی مجدد الدین کو ان علاقوں کے اندر لشكر كاسالاراعلى بناكر بھيجا كيا ہے۔اس لئے كەسلطان باقى سالاروں كى نسبت جارے بھائى مجدد الدین کی کارگزاری پر زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ اب فخر الدین مسعود واپس چلا جائے گا اور اس لشکر کی کمانداری بھائی مجد دالدین کریں گے۔

میرے خیال میں بھائی اس وقت نخر الدین مسعود کے ساتھ ان علاقوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ فخر الدین مسعود کی روانگی کے بعد وہ ضرور یہال آپ لوگول کے پاس آئیں گے اور آپ لوگول سے احوال بری کریں گے۔

یہاں تک کہتے کہتے تمس الدین کورک جانا پڑااس لئے کہوہ دونوں لشکری خیمے میں دافل ہوئے جواس خیمے تک انہیں لے کے آئے تھے۔دونوں کھانے پینے کی اشیاء کے طشت اٹھائے ہوئے تھے۔ ساری چیزیں انہوں نے خیے میں ایک طرف رکھ دیں پھران میں سے '' بھائی ہم نے اس سے ساری تفصیل حاصل کر لی ہے'' شمس الدین کی بات کا شتے ہوئے مجد دالدین پھر بول پڑا۔

''اگریہ معاملہ ہے تو کل ہے کچھ لوگوں کے ذمے لگاؤ کہ ان کے جورشتے دار الربا شہر میں ہیں ان کو تلاش کریں۔اوریہ کام ان لوگوں سے لینا جوالر باشہر کے رہنے والے ہیں''۔ پھرمجد دالدین نے کچھ موچا اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔

"ویےاس موقع پر میں آپ کویہ بھی مشورہ دوں گا کہ جب تک آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ یہاں شکر کے اندر ہی قیام رکھیں یہاں جولٹنگر کے طبیب ہیں وہ آپ کی بہترین دیکھ بھال کریں گے اور جب آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ بخوشی اپنے رشتہ داروں کے پاس الرباشہر میں منتقل ہو جانا'۔

کارلوس کی بجائے اس باراس کی چھوٹی بٹی مشال بول پڑی۔

"امیر! ہم آپ کی اس پیشکش کے ممنون اور شکر گزار ہیں۔ میں خود چاہ رہی تھی کہ یہ الفاظ جو آپ نے ادا کئے ہیں ہے آپ کہیں۔ ہم دونوں بہنیں خود چاہتی ہیں کہ ہمارا قیام اس وقت تک آپ کے شکر میں رہے جب تک ہمارے باپ کمل طور پرصحت مندنہیں ہو سکتے۔اور پھرامیر ہمارے لئے ایک اور دشواری بھی ہے''

مجد دالدین نے چونک کر مشال کی طرف دیکھااور پوچھا۔ ''کیسی دشواری؟''

مثال نے کچھ سوچا پھر وہ دوبارہ کہدرہی تھی۔

"امیر! تھوڑی در پہلے ہم دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا تھا اور ہارے دل میں یہ خدشات اٹھے تھے کہ اگر ہم آپ کے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے بچا کے ہاں منتقل ہوجاتے ہیں اور فرانس کے صلیبوں کو خبر ہوجاتی ہے کہ ہم نے یہاں قیام کر رکھا ہے تو وہ ضرور اس شہر میں بھی حملہ آور ہو کر ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے کہ پہلے تو انہیں صرف صلیبی لشکر سے ہمارے بھا گئے کا ذکھ صدمہ اور انتقامی جذبہ تھا۔ اب آپ لوگوں نے ان لوگوں کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے جو ہمارے تعاقب میں آئے تھے۔ اب تو ہمارے خلاف ان کے انتقامی جذبے اور بھی زیادہ بھڑک اُٹھے ہوں گے کہ ہماری وجہ سے استے فرانسیسی نائٹوں کا انتقامی جذبے اور بھی زیادہ بھڑک اُٹھے ہوں گے کہ ہماری وجہ سے استے فرانسیسی نائٹوں کا

ہے لگا۔ ، ''اب میں زندہ ہوں۔ مجھ میں زندہ رہنے کی تر مگ ہے اور پیسب آپ کی مدد کی

اب یں ریدہ ہوں۔ میں رسوں ہوں کہ سے ، اب یں رسکوں گا'۔ وجہ سے ہے۔ جب تک زندہ ہوں آپ کے اس احسان کو بھی فراموش نہیں کرسکوں گا''۔
کارلوس کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ مجدد الدین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا۔

، م نے آپ پرکوئی احسان نہیں کیا اور آئندہ آپ کوالیے الفاظ استعال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے'۔ ضرورت بھی نہیں ہے'۔

پھرمجد دالدین نے بات کا رخ بدلا اور کہنے لگا۔

" آپ لوگوں کوشاید چندروز تک اس خیے میں قیام کرنا پڑے '-

مجددالدین کو خاموش ہو جانا پڑااس لئے کہاس کی بات کا شتے ہوئے مرسینہ بول پڑی تھی''امیر ہم نے سنا ہے یہ خیمہ آپ کے لئے نصب کیا گیا تھا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خوداس خیمے میں قیام کریں جب تک الرباشہر میں ہماراعم ہمیں نہیں ملتا ہمارے لئے آپ کسی اور خیمے کا اہتمام کر دیں۔ آپ کی مہر بانی ہوگ'۔

مجددالدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہنا شروع کیا۔

''آپ کو پریثان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں اس لشکر میں بیا خیمہ میرے لئے ہی نصب کرایا گیا تھا۔ لیکن اس میں اب قیام آپ بینی کریں گے۔ میرا قیام ایک دوسرے خیے میں ہوگا۔ جہاں مجھ سے پہلے اس لشکر کا سالار قیام کرتا تھا۔ اگر میرے ان دونوں بھائیوں نے آپ کو پچھ حالات بتائے ہیں تو آپ جان چکی ہوں گی کہ سے جمیرے ان دونوں بھائیوں نے آپ کو پچھ حالات بتائے ہیں تو آپ جان چکی ہوں گی کہ سے لاکٹر ہے اس کا سالار پہلے ایک اور شخص تھا۔ اور وہ واپس چلا گیا ہے اس کی جگہ اس لشکر کی کہ ایک لشکر ہے اس کا سالار پہلے ایک اور شخص تھا۔ اور وہ واپس چلا گیا ہے اس کی جگہ اس لشکر کی کا نداری مجھے سونی گئی ہے۔ آپ لوگ سہیں قیام کریں گے۔ اس وقت تک جب تک آپ کی خریز نہیں مل جاتے''۔ پھر مجد دالدین نے شمس الدین کی طرف دیکھا اور پو چھا۔ اس کی تفصیل دینے عزیز جوالر با میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل دین کے مزیز جوالر با میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل دین کے مزیز جوالر با میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل دین کے مزیز جوالر با میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل دین کے مزیز جوالر با میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل دین کے مزیز جوالر با میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل دین کے مزیز جوالر با میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل دین کے مزیز جوالر با میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل دین کے میں کیا تھوں کی کا میں کیا تھوں کیا تھا کہ میں کیا تھوں کیا تھا کہ کا تھا کی کھوں کیا تھا کہ کو تھا کہ کیا تھا تو کیا تھا کہ کو تھا کو تھا کہ کیا تھا کہ کو تھا کہ کیا تھا کہ کو تھا تھا کہ کو تھا کو تھا کہ کیا کہ کو تھا کہ کی کیا کہ کو تھا کہ کی تھا کہ کو تھا کہ کی کو تھا کہ کو تھا

<u>لے ہے''۔</u>

ئس الدين ايك دم باادب ہو گيا كہنے لگا .....

خاتمه ہوا''۔

مشال جب خاموش ہوئی تو اس کی ڈھارس، اس کی تبلی کے لئے مجدد الدین نے کہنا شروع کیا۔

''بی بی! تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی صلیبی نائٹ کی الی تیسی کہ وہ الرباشہر میں داخل ہو کرتم لوگول کو نقصان پہنچائے۔ بہرحال مطمئن ربو جب تم لوگ میرے لئکر سے نکل کر الرباشہر میں اپنے چچائے پاس منتقل ہو جاؤگی تو یاد رکھنا وہاں بھی میں تمہاری حفاظت کا بہترین اہتمام کروں گا۔ تم تیوں کو کسی قتم کا گلہ اور شکو نہیں رہے گا۔

اس کے بعد جب میں یہاں سے حلب کی طرف کوچ کر جاؤں گا تب بھی اس شہر میں جو حفاظتی گشکر کا سربراہ ہوگا اس کو بھی تاکید کروں گا کہ یہاں تمہاری حفاظت کا عمدہ انتظام کر ہے۔ بہر حال تم لوگوں کوفکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ۔کوئی صلبی تمہیں اپنا ہدف نہیں بنا سکے گا''۔

مجددالدین جب خاموش ہوا مرسینہ اس کو نخاطب کرتے ہوئے بول پڑی۔ "امیراگرآپ برانہ مانیں تو میں آپ لوگوں کی ذات ہے متعلق ایک سوال کرنا جاہتی ہوں یا یوں جانیں ایک ذاتی سوال ہے جو میں کرنا جاہتی ہوں امید ہے آپ برانہیں مانیں گئے'۔ مجددالدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا۔

''بی بی! جو کچھتم پو چھنا چاہتی ہو پو چھالوہم برا ماننے والے لوگ نہیں ہیں''۔ مرسینہ کی آ واز خیمے میں پھر سائی دی۔

''امیر! آپ تیوں کے ادھرآنے کی دجہ تو پہلے بھائی مٹس الدین ہمیں بتا چکا ہے۔ ہم یہ بھی جان چکے ہیں آپ الربا کے نہیں بلکہ صلب کے رہنے والے ہیں۔اگر آپ برانہ ما میں تو بتا کیں، آپ گھر کے کتنے افراد ہیں؟''

ملکی ی مسکراہٹ مجدد الدین کے چہرے بر نمودار ہوئی پھر کہنے لگا۔

''ہم گھر کے چارافراد ہیں۔ تین ہم یہاں بیٹے ہیں اور حلب میں چوتھی ہماری ماں ہے جو ہمہ وقت ہماری مان ہے جو ہمہ وقت ہماری منتظر ہتی ہے۔ دراصل مطلخ میر سے بچا کا بیٹا ہے۔ میرا باپ اور پچالس دو بی بھائی تھے۔ دونوں ماضی میں ایک صلیبی جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ان کے ساتھ ایک میرا بڑا بھائی اور ایک مطلخ کا بڑا بھائی صلیبی جنگ میں کام آ چکا ہے۔ طلخ صرف دو بھائی تھے۔ صلیبی

جنگ میں اس کا باپ بھائی اور ماں تک مارے گئے۔ میرا باپ اور بھائی اس میں شہید ہوئے۔
اس وقت ہم جھوٹے تھے۔ خطلخ کو بھی میری ماں نے ہی پالا۔ اسی بنا پر ہم متیوں اپنے آپ کو
سطح بھائی خیال کرتے ہیں اور خطلخ میری ماں کو ماں ہی کہہ کرمخاطب کرتا ہے۔ اس بنا پر ہم
اینے آپ کو گھر کے چارافراد شار کرتے ہیں'۔

ا پچ ہ پ د سرت پیمسر میں ہے۔ مجد دالدین خاموش ہوگیا۔ پھراپنے لباس کے اندر سے اس نے چھوٹی می ایک تھیلی نکالی اور وہ تھیلی اس نے کارلوس کے پہلومیس رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

''محرم کارلوس! آپ ان سرزمینوں میں اجنبی ہیں۔فرانسی نائٹوں سے بھا گئے ہوئے اوران کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا میر کے خیال میں آپ اپنے ذاتی سامان تک سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ کا سارا اٹا شہ سے کپڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا سارا اٹا شہ سے کپڑے ہوئے ہو آپ کے ہوئوں نے بہن رکھے ہیں۔ سے جو تھیلی میں نے آپ کے بہلو میں رکھی ہے۔ ہو نگے جو آپ لوگوں نے بہن رکھے ہیں۔ سے جو تھیلی میں آپ کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ میں بچھے نقدی ہے۔ جو اس غریب الوطنی اور پردلیس میں آپ کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ میں بچھے رہے گئے گئے اور کہ میں اور مطلخ کے ساتھ الربا شہر کے بازار کی طرف بھے دیجے گا ہے اپنی پند کے کپڑوں کے علاوہ آپ کے لئے بھی بچھے بہناوے لے کرآئیں گی جھے دیجے گا دونوں کے ہمراہ اس کے علاوہ بازار سے اپنی ضروریات کا جو دیگر سامان سے خریدنا چاہیں ان دونوں کے ہمراہ خرید لیں گئ'۔

مجدد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں کارلوس کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مجدد الدین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہنے لگا۔

"میں جانتا ہوں آپ کچھ کہنا جاتے ہیں۔شکریدادا کریں گے،ممنونیت کا اظہار کریں گے،ممنونیت کا اظہار کریں گے۔ممنونیت کا اظہار کریں گےلین میں ایسےالفاظ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میں جو کچھ کرر ہا ہوں میہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے"۔

اس کے ساتھ ہی مجد دالدین اُٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی مثم الدین اور طلخ کو بھی اس نے اشارہ کیا پھروہ تینوں خیمے سے نکل گئے تھے۔

.....☆......

اداسیوں میں دلوں کو لئت گخت کر دینے والے غم کی بے روک پلغار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔
جرمنوں کے مقابلے میں سلجو قیوں نے الی عزیمت، جرائت اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال
تاریخ میں نہیں ملتی ۔ بے شک وہ تعداد میں تھوڑ ہے تھے۔ جنگی تیاری بھی نہ ہونے کے برابر
تھی ۔ پھر بھی انہوں نے آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کی خاطر بردی پُرشکوہ اور باوقار توت و
عظمت کا مظاہرہ کیا۔ وہ راز صداقت میں کھولتی صحرائی ویرانیوں کی طرح جرمنوں پر حملہ آور
ہوئے اور جس جس کو ہتائی سلسلوں سے اُتر کر وہ جرمنوں پر حملہ آور ہوتے رہے وہاں وہاں
انہوں نے بغاوت کے علم دار شیطان پر ستوں کے خلاف کمال کی علامتوں اور ماضی کی عظمتوں
کی نشانیوں کا بہترین مظاہرہ کیا جس سمت جس طرف سلجو تی حملہ آور ہوئے جرمنوں کی حالت
وہ بھری کہ تیلیوں کی طرح لاشوں، دیمک آلود در و بام وحشت کی پت جھڑ اور خیالات کی مسمار

مورخین تک اس بات کوتسلیم کرتے ہیں کہ قونیہ کے سلطان مسعود سلحو تی کے ہاتھوں جرنمی کو بدترین تباہی اور بر بادی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنا کافی نقصان اٹھائے ہوئے گرتے پڑتے بچے کھچے لشکر کو لے کر بمشکل تمام نیفیا پہنچنے میں کامیاب ہوسکے۔

پرے پ پ روسے روسے اور ان کی ہمت اور صلیبی جذبوں کو نیست و تابود کرنے جرمنوں کو نقصان پہنچانے اور ان کی ہمت اور صلیبی جذبوں کو نیست و تابود کرنے کے بعد تو نید کے سلطان مسعود نے اب فرانسیسیوں ہے بھی ای طرح اس نے جرمنوں کے لاکھوں کے لشکر کو بے ضرر بھیڑی طرح ہا تک کے رکھ دیا تھا۔

بہر حال اپنی تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھتے ہوئے بچے کھیچے لشکر کو لے کر جرمنی کا شہنشاہ کانرڈ نیفیا شہر پہنچنے میں کامیاب ہوگیا چونکہ سلطان مسعود سلحوتی جرمنوں کے خلاف

برسمر پیکارر ما تھالہذا فرانس کا بادشاہ لوئی دوسرے رائے سے اپنے شکر کو بچا کرنیفیا پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں جب دونوں بادشاہ نیفیا میں طے اور فرانس کے بادشاہ کو جرمن لشکر کی تباہی اور بربادی کاعلم ہوا تو دونوں شہنشاہ اپنی تباہی اور بربادی پر رووسیئے۔مورخین میہ نو لا کھ کے صلیبی کشکر کا پڑاؤ قسطنطنیہ تھا۔ وہاں اس وقت مینول اول کی حکومت تھی وہ یور پی صلیبی کشکر کی کثرت تعداد سے گھبرااٹھا تا ہم اس نے اپنی طرف سے بوری کوشش کی کہ نو لا کھ کے صلیبی کشکر سے اچھا سلوک کیا جائے اور ہرممکن طریقے سے ان کی مدد کی اور آئندہ بھی ان کی امداد کرنے کا یقین دلایا۔

لیکن یور پی صلیبوں کی مستیاں نا قابل برداشت تھیں اور قسطنطنیہ کے بونانی ان کی حرکتوں سے بہت جلد بے زار ہو گئے اور انہوں نے اندر ہی اندر کوششیں شروع کر دیں کہ وہ نو لاکھ کاصلیبی شکر جس قدر جلدی ممکن ہوقسطنطنیہ سے مسلمانوں کے علاقوں کی طرف کوچ کر مائے۔

ان حالات میں جرمن کے بادشاہ کانرڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی نے اپنے الشکر یوں کے ساتھ قسطنطنیہ سے کوچ کیا۔ طے یہ پایا کہ دونوں لشکر اکٹھے سفر نہ کریں بلکہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے نیفیا کے مقام پر جاکر دونوں لشکر متحد ہوجا کیں۔

جن علاقوں سے ان دونوں کشکروں نے گزرنا تھا وہ علاقے قونیہ کے بلجو تی سلطان مسعود کی سلطنت کا حصہ تھے۔سلطان ملک شاہ سلجو تی کے بعد بے شک سلجو قیوں کے اندر پہلا سادہ خم نہیں تھالیکن سلببی آید پراپی کچھار میں سویا شیر جاگ اٹھا۔سلطان مسعود سلجو تی نے باری باری اپنے علاقوں میں جرمنی کے شہنشاہ کارڈ اور فرانس کے شہنشاہ لوئی کو اپنا ہدف بنانے کا ارادہ کیا۔

سلجوتی جنگ کے بڑے ماہر تھے۔ سلطان مسعود سلجوتی نے کو ہتانی سلسلوں کے اندر اپنے اشکر کے مختلف جھے کر کے انہیں پھیلا دیا اور جونہی جرمنوں کا شہنشاہ کانرڈ وہاں سے گزرنے لگا تب سلجوتی ان پر جلتے چڑھتے دکھ کے آتش فشاں کی صورت رات کی گہری

بھی لکھتے ہیں جب دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے گلے لگے تو خوب روئے اور عہد کیا کہ دونوں اکشے فلسطین جائیں گے اور بروشلم کو اپنامسکن بنا کرسب سے پہلے مسلمانوں کے شہر دمشق برحملہ آ ورہوں گے۔

چند دن تک دونوں بادشاہوں نے نیفیا میں قیام کیا۔ اس دوران موسم سرما اپنے عروج پر آرہا تھا۔ سلجو قیوں کے ہاتھوں جرمنوں کے بادشاہ کانرڈ نے ایسی تباہی اور بربادی رکھی تھی کہ وہ پھر سلجو قیوں کے علاقوں سے ہوکر بردشلم کا زُخ کرتے ہوئے بچکچا رہا تھا۔ لہذا اس نے فرانس کے بادشاہ لوئی سے بہانہ بنایا کہ وہ موسم سرما قسطنطنیہ میں گزارنا چاہتا ہاس کے بعد موسم کی تبدیلی پر بروشلم کا زُخ کرے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کا زُڈ اللہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کا زُڈ اللہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کا زُڈ اللہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کا زُڈ اللہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کا زُڈ اللہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کا نہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کا نہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کا نہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کا نہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کا نہ کہ کا کہ کو بادشاہ کو لیے لئی کہ کو بادشاہ کی بیانہ بنایا کہ کو بادشاہ کی کا کہ کو بادشاہ کی بادشاہ کا کہ کہ بادشاہ کی بادشاہ کرنے کے بادشاہ کی بادش

فرانس کا بادشاہ لوئی جرمن فر مانروا کے الگ ہوجانے کے باوجود اپنے عزم پر قائم رہا اور بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ نیفیا ہے اس نے کوچ کیا اور اب اس کا رخ لاؤ ڈیسیا کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ انطا کیہ کی بندرگاہ پہنچ کر وہ سمندر کے راستے ہر وشلم کی طرف جلا حائے گا۔

سلجو قیوں کے متوقع حملے ہے بیخے کے لئے اس نے اپنانشکر کے دو جھے کیے۔
اگلے جھے کا سالاراس نے اپنے ایک کماندار جیفری کو بنایا اور پچھلے جھے کے درمیانی جھے میں
خودرہا تا کہ جیفری راستوں کوصاف کرتا چلا جائے گا ادراس کے پیچھے پیچھے دوسرے جھے کو لے
کرلوئی بھی لاؤڈیسیا کی طرف بڑھتا رہے۔

کھ آ گے جا کرلوئی نے جیفری کو پیغام ججوایا کہ لٹکریوں کو آرام فراہم کرنے کے وہ کوہ بابا داغ کے بلندسلیلے پر چڑھ جائے اور چوٹی پر جا کر کچھ پہرے دار مقرر کردے تا کہ وہ اردگرد نگاہ رکھیں اور ان پر کوئی شب خون نہ مار سکے۔ یا اچا تک حملہ آ ور ہو کر نقصان نہ پہنچائے جیفری لوئی کے علم کے مطابق اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا تھا لیکن یہاں لوئی کی ملکہ ایلیز آ ڑے آئی وہ لٹکر کے اسکلے جصے میں سفر کر رہی تھا جب اپنے لٹکر کو لے کر جیفری نے کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر چڑھنا چاہا تو اس نے اصرار کیا کہ جب اپنے لٹکر کو لے کر جیفری نے کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر چڑھنا چاہا تو اس نے اصرار کیا کہ جمیں سامنے نظر آ نے والی سر سزنشیمی وادی میں قیام کرنا چاہیے۔

جیفری ملکہ ایلیز کی اس خواہش کو تھکر انہیں سکتا تھا۔ لہذا مجبور ہو کرنشی وادی میں اُتر گیا۔ جونہی اس نے بہاڑ کی بلندیوں کو چھوڑا اور نشیب میں اُترا قونیہ کے سلطان مسعود کے سلجوتی جنگجو جو گھات لگائے فرانسیسیوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کوہ بابا داغ کی بلندیوں پرفوراً قابض ہو گئے۔

پ ان بلندیوں کے پاس سے اگلاحصہ جو جیفری کی کمانداری میں سفر کر رہا تھا وہ تو گزر گیا۔اب بچھلاحصہ باتی رہتا تھا۔جس میں خود فرانس کا باوشاہ لوئی سفر کر رہا تھا۔

فرانسیسیوں کے نشکر کا وہ حصہ جس میں خود ان کا شہنشاہ لوئی تھا کوہ بابا داغ کی ان چوٹیوں کے قریب آیا۔ جن کے اوپر سلجو تی جنگجو گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایک خونی

کوہتانی چوٹیوں کے اوپر سے جنگہوسلجوتی خوفناک انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اس طرح اُتر ہے تھے جس طرح لا ہوتی قوتوں کے بحریکراں میں چارسوکو بکوچیل جانے والے دکھوں کے چڑھتے آسیب نمودار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کوہتانی پر خار اور دشوار گزار سنسان راستوں پرمسلمان سلجوتی جنگہو حیرت وجلال کے پیکر اور شب و روز کی گردشوں میں اندھیری راہ کی پر چھائیوں کی طرح حملہ آور ہونے گئے تھے۔

وقت کی چیتم الہام نے دیکھا جنگوسلحوتی ترک مسلمان مجاہدین ہرست سے اس طرح اُند پڑے تھے جیسے راکھ کے اندر سے چنگاریاں پھیلتی ہوئی بارودی ہواؤں سے مل کر رگ رگ میں خوف پھیلانا شروع کر دیتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے فرانسی دنگ اور خوفزدہ ہوگئے تھے۔ اس لئے کہ اب ایک نہیں انگنت اطراف سے سلجوتی ٹائری دل کی طرح یلغار کرتے سوالات اور قہر و بربادی کے دوش پر بھاپ اور تیل کے جلتے غبار کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔

کو ہتان بابا داغ کی ان وادیوں میں فرانسیں کرم خوردہ ہنگاموں خون پیتی پورشوں کا شکار ہوگئے تھے۔ ترک تندگام طوفا نوں کی طرح ان کے اسم وجسم اور نفس ونبض میں، اطوار کا انتشار بحران کی گردشیں۔ گومگو کے انداز، دکھ کے جال، فنا کے سیل اور بد دلی کے سوزاں شعلے مجرتے چلے گئے تھے۔

0

ایک روز کارلوس، مرسینه اور مشال مینوں اپنے خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے کے درواز سے پرمجد دالدین کا حجھوٹا بھائی شمس الدین نمودار ہوا اور کہنے لگا ..... ''میں اندر آسکتا ہوں؟''

کارلوس نے اسے اندر آنے کے لئے کہا جب وہ ان کے نزد کی گیا تب شکوؤں ہری آواز میں کارلوس نے اسے خاطب کیا۔

'' بشم الدین بیٹے یہ جوتم درواز ہے پر رک کر اندر آنے کے لئے اجازت طلب کرتے ہو۔ تو میرے خیال میں اس میں اجنبیت کا اظہار ہے۔ دروازہ کھلا تھا۔ ہم تیتوں تمہیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بچا میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سجھتا ہوں مرسینہ اور مشال دونوں تمہیں بھائی کہتی ہیں۔ تم بھی انہیں بہنیں کہہ کر پکارتے ہواب ایک طرح سے تمہار ہے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے بیٹے اس طرح درواز ہے پر کھڑ ہے ہو کر رکنا ایک طرح کی اجنبیت کا اظہار ہے۔ آؤ میر تے تریب بیٹے وں۔

مشم الدين بيشانهيں مسكرا تار ہا۔ پھر كہنے لگا۔

''محرّم کارلوس! مرسینہ اور مشال میری دونوں بہنیں ہیں، تم متینوں کے لئے ایک اچھی بلکہ خوش خبری لے کر آیا ہوں''۔

کارلوس نے غور سے منس الدین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا۔ '' بیٹے!اگرکوئی ہمارے لئے خوش خبری ہے تو کہودیر کا ہے گ'۔ اس پر شمس الدین بے بناہ خوش کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا۔

''محرّم کارلوس مجھے آپ کے بھائی سمرون،ان کی بیوی ازبل اور بیٹی جمارامل مکتے

سنٹس الدین کی اس گفتگو سے کارلوس، مرسینہ اور مثال متیوں دنگ رہ گئے تھے۔ کارلوس کے زخم اب چونکہ کممل طور پرٹھیک ہو چکے تھے اور وہ بالکل تندرست تھا لہٰذاا پنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا خیے کے دروازے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا۔ تیز حملوں میں سلجوتی مسلمانوں نے ہزاروں صلیبوں کو گا جرمولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ موزعین لکھتے ہیں کہ فرانس کے بادشاہ لوئی کے محافظ دستوں کے کم از کم تمیں نامور جنگجواور تینج زن ان سلجوتی حملہ آوروں کا شکار ہو گئے۔ان کے مارے جانے اور اپنے لشکر کے جنگہواؤں تینا کہ نتھاں کے بعد فرانس کا بادشاہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر اپنے لشکر کے اگلے جھے میں پہنچا تھا۔

مشہور مورخ آرج لکھتا ہے کہ صلیبوں کے لئے ایک بہت برا مہلک صدمہ تھا وہ وشق فتح کر کے اس شہر میں واغل ہونا چاہتے تھے لیکن فرانس کا پھول دشق بہنچ کر کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ صلیبی یہ بجھتے تھے کہ کوہ بابا داغ کے آس پاس نقصان اُٹھانے کے بعد سلحوتی مسلمان ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے لیکن ایبا نہ ہو سکا۔ سلجو قبول نے دور تک ان کے ساتھ بھی چھاپہ مار بھی شب خون کا کھیل کھیل ۔ جگہ جگہ انہیں پریشان کیا۔ جو لشکری تھوڑی دیر کے لئے علیمہ موتے ان کا وہ کام تمام کر کے رکھ دیتے۔ یہاں تک کہ فرانس کا باوشاہ نگ کو ہستانی راستوں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے انطا کہ نام کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوگیا۔

جس وقت سلجو قیوں نے فرانسیوں پر زور دار حملے کئے ہے اس وقت فرانسیں اس طرح بد کے ہے اس وقت فرانسیں اس طرح بد کے ہے جس طرح خوفناک بکریاں درندوں کے تملہ آور ہونے سے بدکتی ہیں۔ لہذا پھر فرانسیں ابطا کیہ کارخ کرنے کی بجائے سیدھا آ گے بڑھ گئے اور جب راہتے میں انہیں خبر ہوئی کہ جس شاہراہ پر وہ بھا گئے جارہے ہیں اس سے آ گے الربا کا وہ شہر ہے جس کی خاطر صلیبی جنگ کی ابتداء کی گئی ہے تو ان کی خوثی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے قسمت آ زمانے کا فیصلہ کرلیا۔ وہ ایک کافی بڑا بلکہ ایک جرار لشکر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ الربا پر اچا تک تملہ آ ور ہوکر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو راستے میں جس قدر انہیں دشواریاں اُٹھانا پڑی ہیں ان سب کی تلافی ہو جائے گی۔ لہذا وہ بڑی تیزی سے الرباشہر کرنے پر آ گے بڑھے تھے۔

دوسری جانب فرانس کے بادشاہ لوئی نے انطاکیہ کی بندرگاہ پر زیادہ دیر قیام نہیں کیا۔ اس کو خدشہ تھا کہ کہیں یہاں بھی سلجوتی مسلمان ان پرحملہ آور ہونے یا شب خون مارنے کی ابتداء نہ کر دیں۔ لہذا وہ فی الفور سمندر کے رائے ہے وہاں سے روانہ ہوگیا اور آپ لشکر کے ساتھ انطاکیہ جا پہنچا۔

" بیٹے! لگتا ہےتم ان تینوں کو باہر کھڑا کرآئے ہو''۔

مرسینہ اور مشال بھی اُٹھ کر کارلوس کے پیچے ہو لی تھیں۔ عین اس لمحہ شمس الدین ہما گا ہوا باہر نکلا پھر جونمی کارلوس۔ مرسینہ اور مشال خیمے کے دروازے کے قریب پنچے باہر سے کارلوس کا بھائی سمرون اس کی بیوی ازبل اور بیٹی جمارا داخل ہوئے۔ سب روتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے شخے۔ پھر سب آ کر خیمے میں بیٹھ گئے پچھ دیر تک سمرون اس کی بیوی اور بیٹی جمارا منیوں کارلوس کی بیوی دونوں بیٹوں اور بردی بیٹی کے مرنے کا وُ کھاور افسوس کرتے رہے۔ پھر سمرون جوکارلوس سے براتھااس کو مخاطب کرکے کہنے لگا۔

" کارلوس میرے بھائی! دراصل امیر مجدد الدین ہمارے کئی ماہ پہلے ہے جانے والے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمیں تلاش کرنے ہیں انہیں تاخیرا یک وجہ ہوئی دراصل بھائی یہاں آ کرہم نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ اس بنا پر جوآ دمی امیر مجد والدین نے ہمیں تلاش کرنے کے لئے بھیجے تھے وہ الربا کے ارشی محلے میں ہمیں تلاش کرتے رہے۔ جہاں زیادہ تر عیسائی رہتے ہیں۔ ہم اس محلے میں منتقل ہو چکے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں۔ اس لئے انہیں ہمیں تلاش کرنے میں تاخیر ہوئی۔ بہر حال میں محترم مجد دالدین، شمس الدین اور ان کے بچازاد بھائی ..... خطانح کا انتہا درجہ کا شکر گزار ہوں کہ محترم مجد دالدین، شمس الدین اور ان کے بچازاد بھائی ..... خطانح کا انتہا درجہ کا شکر گزار ہوں کہ میں انہوں نے آپ تین کوئو تعاقب کرنے والے فرانسیمی نائٹوں سے بچالیا"۔

اتنا کہنے کے بعد سمرون رکا پھر دوبارہ کارلوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہدرہا تھا۔ "امیر مجدوالدین کی میر بانی ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے میں تم تینوں کے قیام کا اہتمام کیا۔اب تینوں اٹھو ہمارے ساتھ گھر چلؤ'۔

اس پر کارلوس بولا اور کہنے لگا۔ ''سمرون تم ٹھیک کہتے ہولیکن'۔

کارلوں اپنی بات کھمل نہ کر سکا اس لئے کہ اس سے پہلے ہی مرسینہ بول پڑی۔ سمرون کوخاطب کر کے کہنے گی۔

''عم! ہمارااس طرح یہاں ہے آپ کے پاس چلے جانا پڑامعیوب ہو گا جب تک امیر مجد د الدین یہاں نہیں آتے ان کا ہم پر بڑا احسان اور عنایت ہے۔ اگر ہم ان سے ملے

بغیر ہی یہاں سے چلے جا کیں تو میں مجھتی ہوں یہ اخلا قا اچھانہیں ہے'۔ پھر مرسینہ نے مثمل الدین کی طرف دیکھا اور کہنے گئی۔

اس پرشمس الدین کی بجائے مرسینہ کا بچاسمرون بول پڑا۔

''مرسید میری بنی! رائے میں مش الدین نے جھے سارے حالات بتادیے ہیں۔ امیر مجد دالدین اس وقت بہال نہیں ہیں''۔

د کھ جمری آ واز میں شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینہ نے بوچھا۔ ''بھائی! امیریہاں کیوں نہیں ہیں کیاوہ ہم سے ملے بغیروا پس حلب جا چکے ہیں'' اس پرشمس الدین مسکرایا اور کہنے لگا۔

" بنہیں میری بہن ایک بات نہیں۔ طلب کی طرف نہیں گئے تم لوگوں کو یہاں تک تو پہ تھا کہ صلیبوں کے نو لاکھ کے لشکر نے قسطنطنیہ میں قیام کیا ہوا تھا پھر انہوں نے وہاں سے کوچ کیا ہمارے مخبر اور نقیب ان علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کی نقل وحرکت پر ڈگاہ رکھے ہوئے تھے۔ راستے میں جرمن اور فرانسیسی دونوں لشکروں کو تو نیے کے بلحو تی سلطان نے اپنا ہدف بنایا اور انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا۔

اب جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق سلجو تیوں سے نقصان اُٹھا کر جرمنی کا شہنشاہ کا زوْ تو سرما گزار نے کے لئے واپس قسطنیہ چلا گیا ہے۔ جبکہ فرانسیں سلجو قیوں کے ہاتھوں نقصان اُٹھانے کے بعد انطا کیہ چلے گئے ہیں نقصان اُٹھانے کے بعد انطا کیہ چلے گئے ہیں اور نر اِنسیسیوں کے شکر کا ایک بہت بڑا حصہ جو سلجو قیوں کے حملہ آور ہونے کے باعث اپنے لئکر کے بڑے جھے سے علیحدہ ہو گیا تھا وہ الربا کا زُخ کررہا ہے۔ سُنا ہاں لشکر میں بڑے بیک کئر کے بڑے جھے ہوئے اور تجربہ کا رفرانسیسی نائٹ ہیں۔ ہمارے خبران کے اردگرد منڈ لا رہے تھے۔ ان فرانسیسیوں کو جب خبر ہوئی کہ وہ اپنے بادشاہ لوئی کے لئکر سے بچھڑ گئے ہیں اور میر کہ انطا کیہ کی بندرگاہ کی جبائے جس شاہراہ پر وہ سفر کر رہے ہیں وہ الربا کی طرف جاتی ہے۔ تو وہ بے صد

خوش ہوئے۔

اس لئے کہ الرباشہر ہے ہی اس صلیبی جنگ کی ابتداء ہورہی ہے۔ ان فرانیسیوں نے تہید کرلیا ہے کہ اور باشہر پر قبضہ کر کے صلیبیوں کے باتی لشکر کو دنگ کر کے رکھ دیں گے۔ انہی فرانسیں صلیبیوں اور نائٹوں کی راہ رو کئے کے لئے بھائی مجد دالدین اور طلخ گزشتہ شب اپنے لشکر کے ساتھ یہاں ہے کوج کر چکے ہیں۔ یہاں خیمہ گاہ میں چھوٹا سا ایک لشکر ہے۔ جومیری کمان داری میں خیمہ گاہ کی حفاظت پر رکھا گیا ہے''۔

سنمس الدين جب خاموش ہوا تب اپنے بھائی سمرون کی طرف و سي ہوئے کارلوس کہنے لگا۔

''سمرون میرے بھائی! مجھےاس وقت جوسب سے بڑی خوشی ہور ہی ہے وہ یہ ہے کہتم ہمیں ال گئے ہواور یہ کہ''

سمرون نے اس کی بات کاٹ دی کہنے لگا۔

" بھائی برا مت ماننا۔ تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں اس بابت کا صدمہ بھی ہور ہا ہوگا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں''۔

كارلوس مسكرايا يسمرون كاشانه خيبضيايا كہنے لگا۔

''بھائی قتم سے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھواگرتم نے اسلام قبول کیا ہے تو بچھ د کھے کے کیا ہوگا۔ اور اگرتم سجھتے ہو کہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے یہ نیکی کا راستہ ہے تو بخدایہ راستہ اختیار کرنے پر میں خوشی محسوس کروں گا''۔

کارلوس رُ کا پھراپی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہدر ہا تھا۔

" بھائی معاملہ کچھ یوں ہے۔ کہ امیر مجد دالدین سے ملے اور اسے بتائے بغیر میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ اگرتم مُرانہ مانو تو میری بیخواہش ہے کہ امیر مجد دالدین یہاں واپس آ جا کیں تو پھران سے ملنے کے بعد ان سے اجازت لینے کے بعد میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا"۔

جواب میں سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔

'' کارلوس میرے بھائی جہاں تک امیر مجد دالدین کا تعلق ہے تو آپ بالکل بے فکر رہیں میں ان سے خود بات کرلوں گا۔ آپ تینوں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلیں۔ اور

میں اس لئے بھی آپ تینوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ اس طرح جھے امیر مجد دالدین کی دعوت اور ضیافت کرنے کا موقع مل جائے گا۔

اس وقت اگرتم تینوں میرے ساتھ جاؤگے تو ظاہر ہے امیر مجد دالدین جب اپنی مہم ہے لوٹیں گے۔ نو دہ آپ لوگوں سے طرور ملنا لیند کریں گے اس موقع پر میں خود ان سے ملاقات کروں گا اور اپنے ہاں ان کی دعوت کروں گا جس میں یہ تینوں بھائی شامل ہوں گے'' سے مردن مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کا شنتے ہوئے کارلوس شمس الدین کو

مخاطب کر کے کہنے لگا۔

'' مش الدین بیٹے! تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟'' سش الدین مسکرا دیا کہنے لگا۔

ر محرم کارلوس مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھے آپ کے بھائی آپ کول گئے ہیں یہ بہت بڑی خوش اور آپ کے ایکے اطمینان کا باعث ہے۔ اگر بیابھی اور اس وقت آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ بتیوں ان کے ساتھ جائیں۔ اس کے علاوہ "۔ مشمس الدین کی اس گفتگو سے لگتا تھا سمرون بے حدخوش ہوگیا تھا۔ فور أبول پڑ ا۔۔۔۔۔ دمشمس الدین بیٹے ہیں تمہاری اس گفتگو سے بے حدخوش ہوا ہوں۔ بہر حال متیوں کو ایکی اور ای وقت اپنے ساتھ لے جارہا ہوں۔ اور جونہی امیر لوٹیس۔ شمس الدین بیٹے مجھے اس کی اطلاع کرنا۔ ان کی آمد کے بعد ہیں تم تیوں کی اپنے ہاں ضیافت کا بہترین اہتمام کرنا چا ہتا ہوں' کھر سے کہترین اہتمام کرنا چا ہتا ہوں' کھر سے کھر کہنے لگا۔

''ابتم تينول أڻھواورچليں''

مخمس الدین بھی کھڑا ہو گیا اور مرسینہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا<sub>۔</sub>

''میرسینہ بہن اپنا سارا سامان سمیٹو۔اس کے باوجود بھی اگریباں کوئی چیزرہ جائے تووہ میں تم لوگوں کو پہنچادوں گا''۔

مرسینہ مشال اُٹھ کھڑی ہوئیں۔جلدی جلدی انہوں نے اپنا سامان سمیٹا۔ پھر متیوں باپ بٹی،سمرون،ازبل اور جمارا کے ساتھ چلے گئے تھے۔ جذبہ کے ساتھ حملہ آور ہو گیاتھا۔

مجدد الدین جب اپنے حملے کی سیمیل کر چکا تب طلخ بن زاہد نے اپنے کام کی ابتداء کی وہ اپنے الشکر کومزید بائیں جانب لے گیا بھر دہمن کے پہلو پر وہ تجھلنے کے عمل سے گزار دینے والے لافنا دست اجل نفرت پرتی کے طوفانوں اور انبوہ در انبوہ درندگی اور سفاکی کو دھوال بنا کر اڈا دینے والے موت کے بے کراں بگولوں کی طرح حملہ آور ہو گاتھا

مجدد الدین جب صلیبیوں پر حمله آور ہوا تو صلیبی سارے اس کی طرف سے گئے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس کے حملے کو روک کر جوابی کارروائی کریں گے مگر ان کی جوابی کارروائی کریں گے مگر ان کی جوابی کارروائی کرنے سے پہلے ہی تطلخ بن زاہد نے ان کے پہلو پر الی زور دارضر بیں لگا کمیں کہ جو جوش جذبہ اور زور مجدد الدین کی طرف بڑھا تھا اس میں سے پچھکا زخ خطانح بن زاہد کی طرف ہوگیا جس سے مجدد الدین نے پورا فائدہ اُٹھایا اور اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو اس نے تقریبار دندتے ہوئے مسلمیوں کو اس نے تقریبار دندتے ہوئے مسلمیت ہوئے آگے بردھنا شروع کیا تھا۔

فرانسیں جس غرور و تکبر اور تعصب و گھمنڈ اور عقائد و نظریات کے گرداب کو لے کرالہ باکی طرف بڑھے تھے وہ دھوئیں کی طرح تحلیل ہوتے دکھائی و بے رہے تھے۔ مجدو الدین اور خطئے بن زاہد نے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے اجل کے کھیل کا ایک عجیب سال باندھ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے میدان جنگ میں بربادی کی باندھ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے میدان جنگ میں بربادی کی طرح پر چھائیاں بنصیبی کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ آوازیں تندزبان کے انگاروں کی طرح میدان جنگ میں افراتفری کا عالم پھیلانے لگی تھیں۔ اجل کی دستک ہرشے کو گراں گوش میدان جنگ بی فرق و ہراس کرتی چلی گئ تھی ۔ چنی چنگاریوں کی طرح آ ہوں کی طوفان خیزیاں ہرشے پرخوف و ہراس طاری کرتی چلی گئ تھیں۔ بہری کی المناک چینیں روحوں کوموت کی تاریکیوں تک میں گرتی چلی گئ تھیں۔

مجدد الدین اور طلح بن زاہد کے ان حملوں کے جواب میں صلیبوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو یجا کرتے ہوئے زور دار حملے شروع کئے لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی اس لئے کہان کے سامنے مجدد الدین اور طلنح بن زاہد کی کمانداری میں لڑنے والے جبل صفاونور کی الربا کی طرف برخ صنے والاصلیبوں کالشکر کچھاس طرح بے فکری سے آگے برخ ھرہا تھا جیسے اپنے مقدر کی لکیریں تلاش کرتے آسان پر بھورے بادلوں کے قافلے آگے برختے ہیں۔ جیسے غبار راہ میں اپنے نصیبوں کے نقش پا کے نشانات کے متلاثی کا روان اپنے سفر پر رواں دواں ہیں۔ وہ سایہ سایہ گھر میں تیرگی کے راج کی طرح مطمئن آگے برخ ھرہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ وہ الربا شہر کو فتح کر کے باقی صلیبوں پر بازی لے جائیں گے۔ لیکن ابھی وہ الرباشہرے کافی دور تھے کہ مجد دالدین الدایہ اور طلخ بن زاہد کی اتھاہ بے پایاں، بے کراں، المحد وداور بے کنار بحرکی طرح ان کی راہ روک کھڑے ہوئے۔

صلیبوں کواب بھی یقین تھا کہ جس شکر نے ان کی راہ روکی ہے آئییں اپنے پاؤل سلے روند تے ہوئے وہ الربا پر حملہ آ ور ہونے میں کامیاب ہوجا کیں گے، دوسری جانب امیر مجد دالدین کے ساتھ جو تشکر تھا اسے اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اس نے اپنی رکھا۔ دوسرا اس نے طلخ بین زاہد کی کمانداری میں دیا تھا۔ پچھ دیر دونوں صلاح مشورہ کرتے رہے۔ پھر حملے کی ابتداء خود مجدد الدین بن الدایہ نے کی تھی۔ وہ صلیبوں پر اس طرح حملہ آ ور ہوا جس طرح عباد الضم اور کار طفلاں کا تھیل کھیلے والوں پر اخلاص و استقامت کے ساتھ اور نون والقلم کا راز کھو لئے والے عناصر نزول کر جاتے ہیں۔ جسے مستق میں جھاگ اُڑاتے تند جولاں گرم روضر صرکہ کو اپنا شکار بناتی ہے۔ وہ ان پر اس طرح ثوث بڑا تھا جسے سمندر کے ساحل کی سمیلی ریت تک کو صحوا میں فن کر دینے والے انجمن کن فیکون کی صدر نشین اپنے کام کی ابتداء کرتے ہیں۔ مجدد الدین کا یہ تملہ ایسا پر قوت اور زور دار تھ جسے وہ اپنے دامن اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب سمندر کی خوفاک صدا کمیں اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب سمندر کی خوفاک صدا کمیں اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب سمندر کی خوفاک صدا کمیں اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب سمندر کی خوفاک صدا کمیں اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب سمندر کی خوفاک صدا کمیں اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب سمندر کی خوفاک صدا کمیں اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب سمندر کی خوفاک صدا کمیں اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب سمندر کی خوفاک صدا کمیں اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب سمندر کی خوفاک صدا کمیں اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب سمندر کی خوفاک صدا کمیں اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضاف کی کردینے والی جمر وحرارت اور جوش دریاؤں کا دوراد میں کا کھولی کی دوراد کی دوراد کا دریاؤں کا دوراد کی کو دینے والی جمر وحرارت اور جوش دراد کر دینے والی جمر وحرارت اور جوش دراد کو دراد کی کا دریا کو دینے والی جمر وحرارت اور جوش دراد کی کی دوراد کیں دریاؤں کا دوراد کی دینے دوراد کی دوراد کیں دریاؤں کا دیا کہ کو کی دینے دراد کی دینے دوراد کی دراد کی دینے دوراد کر دراد کو کی دوراد کی دوراد کی دوراد کیں دریا کو کا دینے دراد کی دینے دراد کی دینے دوراد کی دوراد کیا کو کی دینے کی دینے دوراد کی دوراد کی دینے کی دوراد کی دوراد کی دوراد کی دوراد کی دینے کو کی دوراد کی دوراد کی دوراد کی دوراد کی دوراد کی دوراد ک

وادیوں کے پاسبان، احد کی عجوبہ چٹانوں کے دارث، بدر کے متبرک میدانوں کے چو پان، کی نقش گر کے عزم صمیم کی طرح اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کی حالت مخدوش اور شکتہ امیدوں کی طرح کرتے چلے گئے تھے۔ان کے حملوں میں ایساز ورائی کا بھی کہ وہ خدشات کے گرداب میں صلیبیوں کے قلب ونظر کی تطہیر اور ان کے فکر وکردار کی ترتیب تک کو درہم برہم کرتے ہے گئے تھے۔

تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد صلیبوں کی حالت نسلوں اور صدیوں کی آہ و بکا چھکڑیاں پڑی کلائیوں۔ بوجھ تلے دبی گردنوں اور ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں سے بھی برتر ہوناشروع ہوگئ تھی۔ یہاں تک کہ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔

جس قدران کے پاس سامان تھاوہ ساراانہوں نے وہیں چھوڑا۔ مجددالدین اور طلخ
بن زاہد نے بڑی خوفا کی بڑی تندی ہے ان کا تعاقب کیا۔ ان کی تعداد کومزید کم کیا جب دیکھا
کہ وہ بے ضرر ہو گئے ہیں تو وہ لوٹ آئے۔ بھا گئے والے وہ صلبی انطا کیہ کی طرف چلے گئے
تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ مجد دالدین اور طلخ بن زاہداس جگہ آئے جہاں جنگ ہو کی تھی۔ وہمن کی ہر چیز کو انہوں نے سمیٹ لیا تھا۔ پھر اپنے لشکر کے ساتھ انہوں نے وہیں پڑاؤ کرلیا تھا۔
کی ہر چیز کو انہوں نے سمیٹ لیا تھا۔ پھر اپنے لشکر کے ساتھ انہوں نے وہیں پڑاؤ کرلیا تھا۔
احتیاط کی خاطر چندروز وہ وہاں قیام کرنا چاہتے تھے تا کہ پھر کوئی صلبی قافلہ الربا کا رخ نہ کرنے یا گ

دوسری جانب فرانس کا شہنشاہ لوئی اپنے لشکر کے ساتھ انطا کیہ پنچا۔ انطا کیہ کا اس وقت ایک شخص ریمنڈ حکمران تھا جو فرانس کی ملکہ ایلیز کا چچا تھا۔ انطا کیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے فرانس کے بادشاہ اوراس کے لشکر کی فراخد لی سے خاطر مدارت کی اوران کی ایک خدمت کی کہ وہ گذشتہ ان مصیبتوں کو بھول گئے جو انہیں سلجو قیوں کے ہاتھوں برداشت کرنا محدمت کی کہ وہ گذشتہ ان مصیبتوں کو بھول گئے جو انہیں سلجو قیوں کے ہاتھوں برداشت کرنا

پوں سے است سکر کے اندر جو پورپ کی حسین ترین عور تیں موجود تھیں وہ انطا کیہ بینچ کر اور بھی کھل گئیں اور صلیبی سور ماؤں کے ساتھ انہوں نے خوب دادعیش دینا شروع کی ۔لشکر یوں کے اند وہ سات سرکر دہ اوباش عور تیں جن میں ملکہ ایلیز ، کونٹ ٹولوز ، کونٹ بلوئیس ، ٹال کیولری ، موراکل

کونٹس، ڈچس آف بوٹلن اور سبیلے تھیں انہوں نے بھی ہر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر بدکاری میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی تھی۔

ہوں کے بعد انطا کیے کے بادشاہ ریمنڈ اور اوباثی کی وجہ سے چند ہی دن کے بعد انطا کیے کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بد مزگی پیدا ہوگئی۔اورلوئی انطا کیے سے رخت سفر باند ھنے پر مجبور ہو گیا۔مورخین لکھتے ہیں کہ انطا کیے کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بد مزگی کی وجہ فرانس کے بادشاہ کی ملکہ ایلیز تھی۔جس کی بدکاریاں روز افزوں بڑھتی چلی جارہی تھیں۔لوئی کو ریمنڈ اورایلیز میں ناجائز تعلقات کا شبہ ہوگیا تھا۔ حالانکہ ریمنڈ ایلیز کا بچا تھا۔ جب اس نے ملکہ پراس شبہ کا اظہار کیا تو وہ ناراض ہو کرریمنڈ کے پاس چلی گئی اورلوئی سے طلاق لینے کی بیششر کی ذبی گی

لوگی اپنی اس تو ہین پر برا فروختہ ہو گیا اور اس نے رات کے وقت ایلیز کو جرآ ریمنڈ کے محل سے اٹھوا لیا۔ اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ انطا کیہ سے بروشلم کی طرف کوچ

مغربی مورضین فرانس کی ملکہ ایلیز کے متعلق یہاں تک لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلیز کی برقان کے ملکہ ایلیز کی برقان کے معلمہ ایلیز کے متعلق یہاں تک لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلیز کی برقان ہوئی اور شرقی عیسائیوں میں صلیب برداروں اور صلیبیوں کی برق بدنا می ہوئی اور شکر پر بہت برااڑ ہوا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلیز نے انطا کیہ کے قیام کے دوران صلیبی نائٹوں کے علاوہ ایک ترک نو جوان پر بھی خاص عنایات کیں اس مسلمان ترک کواس نے بیش نائٹوں کے علاوہ ایک ترک کواس نے بیش قیمت تحاکف دیے اور اس کی خاطر اس نے ایک بار پھر لوئی سے اپنی شادی منسوخ کرانا چاہی متھی۔ بہرحال ان برترین حالات سے گزرتے ہوئے لوئی اپنے لشکر کے ساتھ یوشلم پہنچ کی آئی۔

دوسری جانب جرمنی کے بادشاہ کانرڈ کو جب خبر ہوئی کہلوئی سروشلم پہنچ گیا ہے۔ تو اس نے سندر کے راستے قسطنطنیہ سے بروشلم کارخ کیا بورپ کی ان دو طاقتور حکومتوں کے اکشا ہو جانے سے نصرانیوں بیں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دونوں بادشاہ جب بروشلم میں اکشے ہوئے تو دونوں نے ل کرا پی گذشتہ کو تا ہیوں پر تو بہاستغفار کی ادر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے کا عہد کیا۔ بروشلم کا بادشاہ ان دنوں بالڈون تھا۔ جو پہلی صلیبی جنگ کے نصرانی

سردار گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ یوں جرمنی اور فرانس کے بادشاہ نے بروشلم کے بادشا بالڈون کے ساتھ ٹل کراپے لشکر یوں کواستوار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام شرور کر دیا اور ارادہ کرلیا کہ تینوں قو تیں متحد ہوکر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گی اور سب سے پہلے دشق پر حملہ کیا جائے گا اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد آس پاس کے مسلمان شہروں اور علاقوں کو اپنا ہوف بنایا جائے گا۔

## 0

سلطان نور الدین زگی حلب شہر میں ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا اس کے دائیں بائیں اس کے دونوں چھوٹے بھائی قطب الدین اور نصرت الدین جگہ سنجا ہے ہوئے تھے ان میں امیر العسا کر اسد الدین شیر کوہ، اس کے علاوہ دوسر سے سالاروں میں سے اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود بن علی، عزیز الدین جرولک، علاوہ دوسر سے سالاروں میں سے اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود بن علی، عزیز الدین جرولک، ارسلان، خم الدین اور دوسر سے سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ جبکہ دوسری جانب قاضی عبدالواحد بن ارسلان، خم الدین اور دوسر سے سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ جبکہ دوسری جانب قاضی عبدالواحد بن طبیب برشید الدین، طبیب کمال الدین، طبیب مہذب الدین، مام عبداللہ، ابن عساکر، کا تب عماد اور امام قطب طبیب شمس الدین، طبیب مہذب الدین، امام عبداللہ، ابن عساکر، کا تب عماد اور امام قطب الدین نیشا پوری بیٹھے ہوئے تھے ان کے علاوہ سلطنت کے دیگر عماکہ ین بھی اپنے منصب کے مطابق اپنی جگہ سنجا لے ہوئے تھے۔ سلطان خاموش تھا۔ شاکداس کے سامنے کی کو پیش کیا مطابق اپنی جگہ سنجا لے ہوئے تھے۔ سلطان خاموش تھا۔ شاکداس کے سامنے کی کو پیش کیا جانے والا تھا۔

سلطان نور الدین انتهائی موزوں اندام اور خوش چرہ تھا۔ رنگ سرخ وسفید آئکھیں بڑی بڑی سیاہ گری تھیں۔ سر بڑا چرہ کتابی اور پیشانی کشادہ تھی۔ قد کاٹھ میں سلطان خوب لمبا تھا اور جم بھرا ہوا تھا۔ واڑھی کے بال کم تھے۔ اس کی آئکھوں سے عقل و فراست وانشندی نمایاں تھی۔ چرہ بارعب ہونے کے ساتھ ساتھ آئکھوں سے ایک ہمیت شراست وانشندی نمایاں تھی۔ چرہ بارعب ہونے کے ساتھ ساتھ آئکھوں سے ایک ہمیت شیخی تھی۔

تھوڑی دیر بعد ایک چو بدار ایک شخص کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا سلطان اے خاطب کر کے پچھ کہنا ہی جاہتا تھا کہ آنے والاشخص جو الربا کی طرف ہے مجد دالدین کا بھیا ہوا تھا، اس نے قونیہ کے سلطان کے ہاتھوں جرمن اور فرانسیسیوں کا بدترین نقصان پھر الربا ہے دورصلیبوں کے ایک شکر کی مجد دالدین اور خطاخ کے ہاتھوں بدترین شکست اور پھر فرانسیں اور جرمن صلیبوں کے ایک شکر کی مجد دالدین اور خطاخ کے ہاتھوں بدترین شکست اور پھر فرانسیں اور جرمن صلیبوں کے انطاکی اور یو شکم کی طرف جانے کی ساری تفصیل کہددی تھی۔ فرانسیں اور جرمن صلیبوں کے انطاک سلطان دھیرے دھیرے مسکراتا رہا۔ سلطان کے سامنے قریب بیٹھے اسد الدین شیرکوہ کے چبرے پھی بڑی پرسکون مسکرا ہے تھی۔ آنے والا ماتے قریب بیٹھے اسد الدین شیرکوہ کے چبرے پھی بڑی پرسکون مسکرا ہے تھی۔ آنے والا قامد جب خاموش ہوا تو بڑی پرسکون آ واز میں سلطان نے شیرکوہ کو مخاطب کیا۔

''شرکوہ! یہ قاصد ہارے لئے ایک اچھی اور دلفر اخبر لے کر آیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے اچھے انعام سے نوازو۔ دوسری مید کہ اسے ہی پیغام دے کرمجد دالدین کی طرف بھیجو اسے میری طرف سے میہ پیغام بھیجواؤ کہ اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ سلیبی اب بروشلم کی طرف چلے بین اور الربا کے آس پاس اس وقت صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تو وہ فوراً اپنے لئکر کو لے کر حلب آجائے۔ تاہم الربا میں اس وقت ہمارا جو لئکر ہے اس کے سالار کوتا کید کرتا آگے کہ دہ سرحدوں تک اپنے نقیب پھیلا کر رکھے اور جو نہی صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ محموں کرے فوراً نامہ بر کبوتروں کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع کرے۔

کبوتروں سے نامہ برکا کام لینا گوعہد اسلامی میں عبای اور سلحوقی سلطانوں کے ادوار میں محدود پیانے پرشروع ہو چکا تھا۔ لیکن سلطان نورالدین پہلامسلمان فر مازوا ہے جس نے نامہ بر کبوتروں کے ذریعے مراسلت کا آغاز کب ہوا۔ اس کے متعلق مختلف روائتیں ہیں بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس سے پہلے قدیم مصر میں کبوتروں کے ذریعے مراسلت کا طریقہ ایجاد ہوا۔ کچھ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ محمر میں کبوتروں کے ذریعے بیغام رسانی کا سہراقدیم یونانیوں اور رومیوں کے سر ہے۔ اس مقصد کے کبوتروں کو خاص طور پرسدھایا جاتا تھا اور پھر ضرورت کے وقت کی سدھائے ہوئے کبوتر کے گلے میں خط کبھر کے اندھ دیا جاتا تھا اور اسے منزل مقصود کی طرف اڑا دیا جاتا تھا۔

انمی نامہ بر کبوتروں کے ذریعے سلطان نور الدین زنگی نے بورپی حملہ آوروں کے

حملے کا نہایت موثر طریقے ہے سد باب کیا۔ کبوتروں سے کام لینے کے لئے سلطان نور الدین نے اپنی وسیع قلمرو میں جا بجاچوکیاں قائم کیں۔ اور ہرایک چوکی پر وقائع نولیں مقرر کئے جو نواحی علاقوں کی خبریں سلطان کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ ان چوکیوں سے متصل او نچے او نجے مینار تعمیر کئے گئے تا کہ نامہ بر کبور چوکی شناخت کر کے ان میناروں پر از عمیں ۔ سلطان نورالدین کے حکم ہے کبوتروں کے ذریعے خبررسائی کا طریقہ بیتھا کہ خبرنولیں کسی اہم اور فوری واقع كى اطلاع ورق الطائر يرقلمبند كرتا تقار ورق الطائر ايك خاص فتم كا كاغذ تقاجو ياني ميس بھیگ کرخراب نہ ہوتا تھا۔ اس کاغذ پرخبریں نہایت اختصار کے ساتھ قلمبند کی جاتی تھیں اور اس میں کوئی حاشیہ نہیں چھوڑا جاتا تھا تحریر کے آغاز میں بھم اللہ لکھنے کی بجائے اس کے ہندسوں کا لفظ استعال كياجاتا تقار كمتوب اليدك لئ كسي فتم كالقاب اورتعريفي جمل ند لكص جات تھے۔ البتہ خط کے آخر میں حسبنا اللہ ونعم الوكيل لكھ ديا جاتا تھا۔ ان نامه بر كبوتروں كى رفار معتدل موسم میں اکتالیس میل فی گفتہ کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی۔ اور اگر ہوا ست پرواز کی طرف چل رہی ہوتو بعض کبوتر سٹر سٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی سفر کرتے تھے۔ کبوتر اگر راسته نه بهولے تو بہت جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے تھے اور جب تک اپنی منزل پر نہ پہنچ جاتے تھے رائے میں کچھ کھاتے نہ تھے۔

ورق الطائر پرخط لکھ کر کبوتر کے بازو میں باندھ کراہے چھوڑ دیا جاتا تھا اور نامہ بر کبوتر تیزی ہے اُڑتا ہواسیدھا اگلی چوکی پر پہنچ جاتا تھا۔ اس چوکی کا محافظ یا اخبار نولیس اس کبوتر کے بازو سے ورق الطائر کھول کر دوسرے کبوتر کے بازو میں باندھ دیتا تھا وہ اگلی چوکی پر پہنچ جاتا۔علی ہذا القیاس یہ خبر بوی سرعت کے ساتھ سلطان تک پہنچ جاتی تھی۔

اگر کوئی خبرزیادہ طویل ہوتی تو ایک ساتھ دو کیوتر چھوڑ ہے جاتے ایک کیوتر کے خط میں دوسر ہے کیوتر کے خط کا حوالہ ضرور دیا جاتا۔ تا کہ ان میں سے اگر کوئی کیوتر دوسر ہے سے پیچھے رہ جائے تو اس کا انتظار کر لیا جائے۔ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ سفر میں ہویا خیمہ میں بستر خواب پر ہویا کھانا تناول کر رہا ہو نامہ بر کیوتر کی خبر کی آمد اس کوفی الفور کر دی جائے۔ چنانچہ جب بھی کوئی نامہ بر کیوتر اقامت گاہ سلطانی یا دوران سفر اس کے پڑاؤ کے مینارہ پراتر تا تو سلطان اپنے ہاتھ سے خط کو کھولتا اور اس پر اسی وقت مناسب احکامات جاری کر دیتا تھا۔

ملطان نے اس طریقہ سے پورا پورا کام لیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن ابھی منصوبوں کو پاپہ یحیل علی بہنچانے کے لئے پر ہی تول رہا ہوتا تھا کہ سلطان اپنے شکر کے ہمراہ اس کے سر پر پہنچتا اور اس کے ناپاک عزائم کو بھیر کر رکھ دیتا تھا۔ اس طرح سلطان کی سلطنت کے دور دراز علاقے بھی دشمن کی دست برد سے محفوظ رہے۔ اور اس کا رعب حکومت دوست دشمن سب کے دلوں پر چھایارہا۔

نورالدین زنگی کے بعدلگ بھگ دوسوسال بعد بھی مسلمانوں کے اندر کبوتروں کے زریعے نامہ بری کا سلسلہ جاری رہا۔

۔ سلطان نورالدین تھوڑی دہر کے تو قف کے بعد پھرامیر العسا کر اسدالدین شیر کوہ کو مخاطب کر کے کہدر ہاتھا۔

شیر کوہ ، مجد دالدین کومیری طرف ہے اس کی کارگز اری پرتعریفی پیغام بھی پہنچا اس نے اب تک جوصلییوں کے خلاف کارروائی کی ہے وہ میری خوشنودی، میری خوشی کا باعث ہے''۔اس کے ساتھ ہی سلطان نے وہ مجلس برخواست کر دی تھی اور آنے والے اس قاصد کو' اسدالدین شیر کوہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔

0

الرباشهر میں وہ ایک درمیانے اور اوسط در ہے کا مکان تھا جس میں کارلوس نے اپنی دونوں بیٹیوں مرسینہ اور مشال کے ساتھ اپنے بھائی سمرون کے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز نشست گاہ میں کارلوس سمرون کی بیوی ازبل، بیٹی جمارا، مرسینہ اور مشال اکشے بیٹے باہم گفتگو کررہے تھے کہ مسکراتے ہوئے فوثی کا اظہار کرتے ہوئے اس کمرے میں سمرون داخل ہوا۔ اس کی حالت و کیھتے ہوئے اس کے جھوٹے بھائی کارلوس نے پوچھ لیا۔

'' بھائی میں تمہاری حالت دیکھا ہوں تم بڑے خوش ہو۔ پہلے کی نسبت کجھ زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہو۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟''
اس پرسمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔

"واقعی خاص بات ہے۔ میں ابھی امیر مجدد الدین کی شکر گاہ سے آ رہا ہوں وہ اپنے

لشكر كے ساتھ لوٹ آئے ہيں۔ ان كا كہنا تھا كەصلىبى انطاكيہ سے يروشلم كى طرف چلے گئے ہیں۔لہذااب الربا کے لئے کوئی خطرہ نہیں جس کی بناپروہ اپنی خیمہ گاہ میں اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں ان کا چیاز ادھلنے بھی ان کے ہمراہ ہے۔ میں ان سے ملا، ان کی کارگز اری کی پوری تفصیل بھی سی ساتھ ہی میں انہیں آج اپنے ہاں کھانے کی دعوت بھی دے آیا ہوں اس لئے کہان کے پاس حلب کی طرف سے سلطان نور الدین زنگی کا پیغام آ گیا ہے اور سلطان نے مجد دالدین کو واپس حلب بلالیا ہے میرے خیال میں ایک یا دو دن تک مجد دالدین واپس حلب

اس پر کارلوس بول پڑا۔

''اس کا بھائی شمس الدین اور طلخ بھی مجدد الدین کے ساتھ جائیں گے یا وہ نیہیں قیام کریں گے'۔

''نہیں وہ دونوں بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔اس وقت جوالر ہاشہر کے اندر حفاظتی لشکر ہے وہ یہاں رہے گااس کے علاوہ وہ لشکر جس نے شہر سے باہر پڑاؤ کر رکھا ہے۔وہ بھی مجدد الدین کے ساتھ حلب چلا جائے گا''۔

یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا کچھ سوچا پھر وہ کارلوس کے پاس بیٹھتے ہوئے دوباره كهدر بانقابه

" كارلوس مير ، بهائى! يوتو خوشى كى ايك دجه باس كے علاوہ مارے لئے خوشى کی ایک اور دجہ بھی ہے''۔

کارلوس نے چو نکنے کے انداز میں سمرون کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا۔ " بھائی اگر کوئی اور بھی بات خوشی کی ہے تو پھر رک کیوں گئے ہو کہو کیا معاملہ ہے"۔ اس پرسمرون مسكراتے ہوئے بول أخار

"امیر مجدد الدین نے این بھائی مس الدین کے لئے میری بیٹی جمارا کا رشتہ مانگا -- بھائی میں نے تم پر انکشاف کیا تھا کہ امیر مجدد الدین ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں جب پہلی بارسلطان کے ہمراہ وہ اس شہر پرحملہ آور ہوا تھا۔ جمارا کو بھی امیر مجد دالدین نے پہلے ہے دیکھ رکھا ہے اور وہ اس کی عزت اس کا احترام ایک چھوٹی بہن کی طرح کرتا ہے۔ آج

جے میں ان سے ملنے کے لئے گیا تو اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ جمارا کی بات اس نے اپنی اں ہے کی تھی۔ ماں اس رشتے پر تنفق ہے۔ مال کے کہنے پر ہی اس نے تشم الدین کے لئے جمارا كارشته مانگائے'۔

سمرون رُ کا چھروہ کہنے لگا۔

''مجد دالدین کهه رباتها اگرجمیں بیرشته منظور ہوتو وہ آج ہی منگنی کے طوریر جمارا کو انگوشی بہناوے گا''۔

کارلوس نے سمرون کی بات کاٹ دی کہنے لگا۔

" بھائی چرتم نے امیر مجدد الدین کو کیا جواب دیا"۔

" میں نے کیا جواب دینا تھا" سمرون نے ازبل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ " " میں نے امیر سے یہی کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تاہم اس سلسلے میں وہ آ کرمیری یوی ازبل ہے بات کرئے'۔اس پر ازبل فور آبول پڑی۔

'' مجھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ میری بٹی کے لئے تنس الدین سے بڑھ کر اور اچھا کیارشتہ آسکتا ہے۔ جونبی مجددالدین اس سلسلے میں جھے سے بات کرے گا تو میں ہاں کہدووں گی اور اگر وہ آج رشتہ یکا کرنے کے لئے جمارا کو انگوشی بہنانا جا ہے تو میں جھتی ہوں یہ جماری خوث قسمتی کا باعث ہوگ۔ بلکہ میں کہتی ہوں اس کے آنے سے پہلے پہلے آپ بھی تنس الدین کے لئے ایک انگوشی کا۔اہتمام کررھیں''۔

ازبل جب خاموش ہوئی تو سمرون پھر بول پڑا۔

"دراصل مجدد الدين ايخ بهائي شمل الدين اور چيا زاد طلخ دونول كي شادى ايك ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ طلنح کا رشتہ پہلے ہی طلنح اور مجدد الدین کی پھو پھی کی بیٹی سے طے ہے۔ ان کی پھویھی بھی ان کے ساتھ ہی حلب میں رہتی ہے''۔

سمرون مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کا نتے ہوئے کارلوس بول پڑا۔ "كيا مجدد الدين كى شادى مو چكى ہے۔ جوابے سے چھوٹے بھائيوں كے لئے وہ شادی کی فکرمندی کا اظہار کرر ہاہے''اس پر د کھ کا اظہار کرتے ہوئے سمرون بول اٹھا۔ "جمائی اس کے ساتھ ایک حادثہ پش آچکا ہے البذااب اس کا شادی کرنے کا ارادہ

ہی نہیں۔اس کی ماں بڑا زور دیتی ہے لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا ہے۔لگتا ہے اس نے تہیہ کر رکو ہے کہ اب وہ شادی نہیں کرےگا''۔

سمرون کی اس بات کے جواب میں کارلوس بول پڑا .....

"اس حادثے کا تو ہمیں علم ہے کہ یہاں ایک لڑکی پہلے مجدد الدین سے محبت کرنے گئی تھی چرکسی سلیبی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہی واقعہ اور حادثہ مجدد الدین کی سنجیدگی او چپ کا باعث بن چکا ہے۔ بہر حال جہاں تک میں خیال کرتا ہوں مجدد الدین کو پہلے اپنی شاد کا معاملہ طے کرتا چاہیے۔

اس کے بعد شمس الدین اور طلنح کے متعلق سوچنا جا ہے۔اس لئے کہ مجد والدین الا وونوں سے بڑا ہے''۔

کارلوس جب خاموش ہوا تب سمرون کچھ سوچتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کے

'' کارلوس میرے بھائی! مجدد الدین کو میں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں وہ ہا معتبر، بڑا ہمدرد، بڑا قابل اعتبار قتم کا شخص ہے۔ سنو! اس کے لئے بھی میں نے ایک لڑکی د کج رکھی ہے۔ لیکن ابھی اس موضوع پر اس سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں آیا''۔

یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا۔ پچھ سوچا اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی جمار مرسینہ اور مشال کونخاطب کر کے کہنا شروع کیا۔

" میری بچیو! آج مجد دالدین ، شمس الدین اور طلخ کی دعوت کا ایبا عمده اہتمام کرا کہ ہمارے ہاں ان کی ید دعوت ایک ایک یادگار بن کررہ جائے۔ کھانے کا بہترین اہتمام کرو۔ اور کسی چیز کی میرے بچو کی نہیں وئن چاہیے۔ اس دعوت کے لئے جو جو چیزیں تم نے منگانی ہیں وہ کہو میں ابھی جا کر تمہیں لا دیتا ہوں۔ اُٹھواور مطبخ کی طرف جا دَاور جس چیز کی کمی ہے وہ پھ

اس کے ساتھ ہی سمرون کے کہنے پر مرسینہ، جمارا اور مشال اٹھ کر وہاں سے جلی گڈ تھیں۔ان کے جانے کے بعد کارلوس نے اپنے بڑے بھائی سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے کہ شروع کیا۔

''سمرون میرے بھائی ہے جو مجدد الدین نے اپنے جھوٹے بھائی شمس الدین کے بھاری بیٹی جمارا کا ہاتھ مانگا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہے ہماری خوش تسمی ہے۔ یہ متینوں بھائی بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں چونکہ مرسینہ اور مشال کے ساتھ چند دن ان کے ہاں رہ کرآیا ہوں لہذا میں ان کے اخلاق و کر دار اور ان کی انسان دوتی سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ بھائی! اگرتم برانہ مانو تو میں اس موقع پر کہوں گا کہ تم و کیھتے ہو کہ مرسینہ بے شک جمارا سے چھوٹی ہی سمی لیکن وہ بلوغت کی حد کو بین جی ہے۔ ماں ان کی مربی ہے۔ بھائی یا بری بہن ہوتب بھی میرا بوجھ کچھ کم ہوتا۔ اب میں بی ان دونوں کی ماں اور باپ بھی ہوں۔ میں جا ہتا ہوں کہ مرسینہ کا بوجھ کچھ کم ہوتا۔ اب میں بی ان دونوں کی ماں اور باپ بھی ہوں۔ میں جا ہتا ہوں کہ مرسینہ کا

بھی کہیں اچھاسارشتہ طے ہوجائے اور میں کم از کم ایک بوجھ سے تو ہلکا ہوجاؤں'' کارلوس کے خاموش ہونے پرمسکراتے ہوئے سمرون کہنے لگا۔

"یادر کھنا میرے لئے مرسینہ اور مشال ایسے ہی ہیں جیسے جمارا۔ چیسے مجھے جمارا کے رشتے کی فکر ہے ایسے ہی ان دونوں بیٹیوں کی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے مجد دالدین کے لئے ایک لڑکی تلاش کرر کھی ہے۔ اس وقت تینوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی موجودگی میں میں گفتگونہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی! اگر مرسینہ کا ہاتھ مجد دالدین کو دے دیا جائے تو تم کیسامحسوں کرو گے"۔

کارلوس کے چرے پرمسکراہٹ نمودار ہوئی کہنے لگا۔

"اگراییا ہو جائے تو سرون میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت اور انتہائی خوش بخت انسان خیال کروں گا۔ اگر میری بیٹی مرسینہ کو مجد دالدین جیسا زندگی کا ساتھی اللہ جائے تو میرے خیال میں اس سے بہتر۔ اس سے اچھا ہماری زندگی میں کوئی واقعہ اور ہماری زیست میں کوئی خوش خبری ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی بیہ معاملہ لیکن برا الجھا ہوا ہے۔ مجد دالدین پہلے ایک لڑکی سے دھوکا کھا چکا ہے اور وہ لڑکی بھی نصر انی تھی۔ اب پہتے نہیں وہ اس رشتے پر یا اپی شادی کے لئے تیار بھی ہوتا ہے بانہیں "۔

کارلوں جب خاموش ہوا تو سمرون کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی اس کی بیوی ازبل بول بڑی اور کارلوس کی طرف د کھے کر کہنے گئی۔

" بھائی! اسموضوع پر بات کرنے سے پہلے مرسینہ کا بھی عندیہ لینا چاہیے کہ وہ اس

رشتے کے لئے تیار ہوجائے گی یانہیں۔ بھائی حقیقت یہ ہے کہ میں جمادا کے سلسلے میں بھی بری مختاط تھی۔ جمارا نے پہلے شمس الدین اور حلائے اس سے پہلے کی بار ہمارے ہاں آ بھی چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان متنوں کی موجودگی سے پہلے کی بار ہمارے ہاں آ بھی چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان متنوں کی موجودگی میں اسلام قبول کیا تھا اور وہ ہم سے بے حد خوش تھے۔ جس وقت آپ نے انہیں ہمارے نام دین اور تلاش کرنے کو کہا اور کچھ دن لگ گئے تب میں نے مجد دالدین سے پوچھا تھا کہ بیٹے دب آپ لوگوں کا ہمارے ہاں آ نا جانا تھا تو پھر ہمارے بھائی کارلوس کو ہمارے متعلق بتانے جب آپ لوگوں کا ہمارے ہاں آ نا جانا تھا تو پھر ہمارے بھائی کارلوس کو ہمارے متعلق بتانے

جب پ روں میں ہوئے ہیں۔ بات ہوئے کہ اس پر مجد دالدین معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا۔ میں اتنے دن کیے لگ گئے۔ اس پر مجد دالدین معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دراصل ان تینوں بھائیوں کے ذہن میں ہمارا خیال ہی نہیں آیا اور وہ کسی نصر انی

سمرون کو ارمنی محلے میں تلاش کرتے رہے۔ بہرحال وہ تینوں بھائی بہت اچھے ہیں جیسا کہ آپ کے بھائی بتا میکے ہیں۔ مطلخ کی اپنی پھوچھی زاد سے بات طے ہو چکی ہے۔ جمارا کارشتہ مثم الدین کے ساتھ کرتے ہوئے میں خوثی محسوں کروں گی۔ رہی بات مرسینہ کی تو پہلے اس کے متعلق مرسینہ کا عند یہ لینا جا ہے اگر وہ اس کے لئے راضی ہو جائے تو پھر مجدد الدین سے اس كے متعلق بات نہيں كريں كے اس كئے كما أر مجدد الدين سے بات كى تووہ فى الفور شادى کرنے سے انکارکر دے گا۔ پہلے میں بیہ بات ممس الدین اور طلخ دونوں کے کا نوں میں ڈالوں گی۔ وہ کوشش کریں گے کہ اس رشتہ پر وہ مجدد الدین کو تیار کریں۔ پھر جب جمارا اور مثمس الدین کی نسبت طے ہو جاتی ہے تو میں اس بہانے حلب جاؤں گی۔مجدد الدین کی ماں سے ملول گی اور اس موضوع پر اس سے بات کروں گی۔میرے خیال میں مجد دالدین جوان دنوں شادی سے انکار کر رہا ہے۔ جب ممس الدین مطلخ اور خود ان کی ماں زور ڈالے گی تو میرے خیال میں مجدد الدین شادی کرنے پر تیار ہو جائے گا بہر حال ابھی فی الحال اس سلسلے میں مجد دالدین سے بات نہیں کرنی۔ ہاں ہم اپنی بٹی مرسینہ کا عندیہ ضرور لے لیں گے۔ اگر اس نے ہاں کہہ دی تواس سلیلے میں ہم اپنی کوششیں شروع کر دیں گے۔اس سلیلے میں تم دونوں بھائیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں خود اس سلیلے میں بدی شفقت اور محبت کے ساتھ مرسینہ سے بات کرول گی۔ پھر دیکھیں وہ کیا جواب دیتی ہے'۔

اس کے ساتھ ہی ازبل کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑااس لئے کہ ای لمحہ کمرے

میں جمارا داخل ہوئی تھی۔اور دعوت کے لئے جواشیاءاس کو چاہئے تھیں وہ اس نے اپنے باپ سمرون سے کہد دی تھیں اس پرسمرون اٹھا اور بازار چلا گیا تھا۔ پھرازیل بھی اٹھی اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے گئی۔

''بھائی آپ سہیں بیٹھیں۔ میں ذرامطبخ میں لڑکیوں کا ہاتھ بھی بٹاؤں اور پھر ذرا اسموضوع پر میں اپنی بیٹی مرسینہ سے بھی بات کرلوں گی''۔ ازبل بھی اُٹھ کراس کمرے سے نکل گئ تھی۔

جب وہ مطبخ میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں جمارا، مرسینہ اور مثال متیوں کام میں گلی ہوئی تھیں۔ازبل تھوڑی دیر تک متیوں کومسکراتے ہوئے دیکھتی رہی پھراس نے مرسینہ کومخاطب

''مرسینہ بٹی!تم ذرامیرے ساتھ آؤ۔ جمارا اور مشال تم دونوں یہیں رہوجو کام کر رہی ہواس میں گلی رہو''۔

پھر ازبل نے آگے بڑھ کر مریسنہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باور پی خانے سے ملحقہ جو
کرہ تھا اس میں لے گئی۔ اس موقع پر جمارا اور مشال کو بھی جبتی ہوئی دونوں نے عجیب سے
انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر جمارا نے مشال کا ہاتھ پکڑا اور اس دروازے کے
پڑھے جا کر دونوں کھڑی ہوگئیں جس کمرے میں ازبل مرسینہ کو لے کر گئی تھی۔
پردے کے پیچھے جا کر دونوں کھڑی ہوگئیں جس کمرے میں ازبل مرسینہ کو لے کر گئی تھی۔

دونوں نے دیکھا ایک نشست پر ازبل نے اپنے ساتھ مرسینہ کو بٹھا لیا تھا۔ پھر بڑی شفقت بڑے بیار میں مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے گئی۔

''مرسینہ! میری بٹی میں صرف تیری چی نہیں ہوں تیری خالہ بھی ہوں۔ میں ایک انتہائی اہم موضوع پرتم سے گفتگو کرنا جا ہتی ہوں۔ مجھے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔

''بیٹے اہرائو کی اپنا گھر آباد کرنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اس سلسلے میں جیسی فکر مجھے اپنی بیٹی جمارا کی ہے۔ ایس تہماری بھی ہے۔ تہماری مرنے والی ماں میری سگی بہن تھی اس لئے ابتہ دونوں کی جمارا کی طرح میں ہی ماں ہوں۔ بیٹی کوئی چیز مجھ سے چھپانا مت۔ دیکھو جمارا کی طرح میں ہوں میں الدین کے ساتھ طے ہو جائے گی۔ بیٹے مجھے تہماری بھی کنسست آج کل میں سجھتی ہوں میں الدین کے ساتھ طے ہو جائے گی۔ بیٹے مجھے تہماری بھی . فگر ہے۔ اس سلسلے میں میں کارلوس بھائی سے بات کر کے آئی ہوں میری بچی اگر ہم تہمارا دشتہ .

امیر مجد دالدین سے طے کرنے کی کوشش کریں تو تمہیں اس ملے میں کوئی اعتر اض تو نہ ہوگا''۔ مرسینہ چونک می پڑی لرزنے کے انداز میں اس نے اپنی خالہ ازبل کی طرف دیکھا۔ کچھ سوچا پھر کہنے گئی۔

"فالد! آپ یہ کیا کہہ ربی ہیں کہاں امیر مجدد الدین کہاں میں۔ وہ سعادت و کامرانی کا مجسمہ، عزت و وقار کا سرچشمہ۔ جبکہ میں ان کے مقابلے میں نظر فریب سبزہ زار اور انحطاط و زوال بھرا بجر و فراق ہوں۔ وہ فضاؤں میں رقصال جگنوؤں کی مانند ہیں وہ جرائمندی کی آبائی روایات کا وقائہ ہیں جبکہ میں ان کے مقابلے میں خشک چوں کی حزیں آواز اور اندھیرے کی گھنی موجوں میں سر دخواب سے بھی بدر حیثیت رکھتی ہوں۔ خالہ! وہ بڑے زیرک اور فرزانہ ہیں اپنے دشمن کے لئے تباہی کے غار کھول دینے والے ہیں۔ وہ اگر شادی کرنا چاہیں تو میرے جیسی ہزاروں لڑکیاں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوسکتی ہیں'۔ عاموش ہوئی تو از بل بول پڑی۔

رسیری بیٹی بیہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے تہہیں حسن سے نوازا ہے۔ فطرت نے تہہیں خوبصور تیوں کی ساری رعنا تیاں عطا کی ہیں۔ قدرت نے تہہیں لا انتہا جمال کی ساری دکشیوں سے سنوارا ہے۔ تمہاراحسن دعوت کیف و وجد دیتا ہے۔ تمہاری خوبصورتی کھوجنے کی حدت پیدا کرتی ہے۔ تمہاری جسمانی ساخت۔ تمہاری موہ لینے والی آئکھیں۔ دیکھنے والے کے لئے بہاروں کے چن زاروں، نور آلودہ تبہم اور اجالوں کے طربناک نشان چھوڑ کررکھتی ہے۔

تو میرے سامنے اپنا اور امیر مجدد الدین کی شخصیت کا موازنہ نہ کر۔ تو اپنی شخصیت ہے پوری طرح آگاہ نہیں۔ اگر امیر مجدد الدین کے لئے ہزاروں رشتے ہیں تو تمہاری خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہوئے تمہارے لئے بھی ہزاروں رشتے آ کتے ہیں۔ میں تو تم صصرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر ہم تمہیں امیر مجدد الدین کی زندگی کا ساتھی بنانے کی کوشش کریں تو کیا تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہوگا'۔

اس موقع پرمسکراتے ہوئے مرسینہ نے ازبل کی طرف دیکھا پھر کہنے گئی۔ ''خالہ! جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گئ نہیں اگر امیر مجد دالدین کومیری زندگی کا ساتھی بنادیا جائے تو میں مجھوں گی سورج نے شفق کو ماہتاب کی

کرنوں نے سبزہ زاروں کواور پھول نے شبنم کواپنالیا ہے۔اگرامیر مجددالدین کومیری زیست کا ماتھی بنا دیا جائے تو خالہ میں سمجھول گی مجھے حالات نے ذلت کی آغوش بدبختی کے غاروں، وقت کے دھندلکوں اور نجیل کی تگینہ کاری سے نکال کر نغوں کے تواں نگاہوں کے خمار، صباحت ولطیف و ناز کی دہلیز۔ آرائش و تزکین کے نشلے افسانوں اور مجزات اور بجا سبات میں لا کھڑا کیا ہے۔ خالہ اگر ایبا ہو جائے تو میرے ہونوں کو پھولوں کا تبسم ۔میری نگاہوں کو زندگی کا اسرار ال جائے گا۔ میں سمجھوں گی کہ مجھے حدی خوانوں کی حلاوت مل گئی ہے۔میری زندگی کے سفر کے جائے گا۔ میں سمجھوں گی کہ مجھے حدی خوانوں کی حلاوت مل گئی ہے۔میری زندگی کے سفر کے لئے ستاروں کو بادبان بنا دیا گیا ہے اور بیا ہے سرابوں جیسی میری زیست کو دھنگ کے لازوال رگوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے'۔

یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دریہ کے لئے مرسینہ رکی پھر کسی قدر د کھ بھرے انداز میں وہ ازبل کی طرف د کیھتے ہوئے کہنے گئی۔

'' گرخالہ یہ باتیں سب کی سب خواب و خیال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں امیر مجدد الدین اس سے پہلے ایک نفرانی لڑکی کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے بڑے سنجیدہ اور تہائی پند ہو چکے ہیں اگران سے میرے دشتے کی بات کی جائے تو میرا دل کہتا ہے وہ مانیں گنہیں''۔

مرسینہ کی اس گفتگو سے ازیل خوش ہو گئ تھی۔تھوڑی دیر کے لئے اس نے اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھااسے بیار کیا۔ پھر علیحدہ ہوئی اور کہنے گئی ......

''بیٹی! پانی اگر لگا تاریخت سے بخت پھر پر بھی پڑتار ہے تو اس میں بھی اپنے اثرات چھوڑ سے بغیر نہیں رہتا۔ بٹی! ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے ہی، اس سلسلے میں حلب جا کر امیر مجدد الدین کی مال سے بھی بات کروں گی۔ مثم الدین اور مطلخ کے ذمے بھی بیا کام لگاؤں گی کہ دہ تہمیں اور امیر مجدد الدین کو زندگی کا ہمسفر بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن بیٹی! اس سلسلے میں تہمیں بھی پچھ کرنا ہوگا''۔

اگرانسان ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے اور صرف اللہ پر ہی توکل ڈال دیتو پھر اللہ کی طرف ہے گئی ہے اللہ کی طرف ہے کا اللہ کی طرف سے بھی کچھنیں ملتا۔ امیر مجد دالدین یہاں آئیں تو میری پڑی تم اپنا اطلاق سے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے کم از کم ان پر اپنی شخصیت کا پر تو تو ڈال سکتی ہو۔ ایسا کر کے تم

جھے امید ہے کہ امیر مجدد الدین کواپی طرف ماکل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤگ نے بہر حال بینی ! جو جواب تم مطبخ میں جاؤ، بینی ! جو جواب تم مطبخ میں جاؤ، بینی ! جو جواب تم مطبخ میں جاؤ، جمارا اور مشال کے ساتھ جا کر کام کرو اور آج جب وہ تینوں بھائی یہاں آئیں تو جمارا اور مشال کے ساتھ تم بھی ان کے ساتھ گفتگو میں بھر پور حصہ لین''۔

پھراز بل اپنی جگہ پراُٹھ کھڑی ہوئی مرسینہ بھی کھڑی ہوگئی۔عین ای لیحہ جمارا مشال کا ہاتھ پکڑے اس کمرے میں داخل ہوئی اور قبقہہ لگاتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے گئی

''ماں! جو گفتگو آپ نے اس کمرے میں بیٹھ کر مرسینہ سے کی ہے۔ وہ میں اور مثال دونوں بہنوں نے بن لی ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔ جس مہم کا آغاز آپ امیر مجد دالدین کے خلاف کرنا چاہتی ہیں اس مہم میں خداوند نے چاہا تو میں اور مثال بھی پوری طرح شامل ہوں گی۔ ہم بھی کوشش کریں گی کہ بید دونوں زندگی کے ہمسفر بن جا کیں''۔
ازبل ڈانٹ دینے کے انداز میں جمارا سے کہنے گئی۔
''بیٹی! بہت بری بات۔ اس طرح علیحدگی کی گفتگونیس سنتے''۔

"مال اب تو ہم دونوں بہنوں نے من لی ہے۔ بہر حال تم فکر مت کرہ ہم کوشش کریں گی کہ یہ کام ہو کے رہے"۔ پھر جمارا آگے بڑھی اور مرسینہ کا ہاتھ پکڑ کر مطبخ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر تک سمرون بھی لوٹ آیا۔ اور جوسامان انہوں نے منگوایا تھا وہ بھی اس نے لاکر انہیں باور چی خانے میں دے دیا تھا۔ اس طرح تینوں بہنیں بڑے زور شور سے دعوت کے سامان کا اہتمام کرنے گئی تھیں۔

جمارا بھی ہنس دی۔

مغرب کی نماز کے بعد سمرون کے گھر کے درواز بے پر جب دستک ہوئی تو مشال بھا گئی ہوئی درواز بے پر جب دستک ہوئی تو مشال بھا گئی ہوئی درواز بے پر گئی۔ دروازہ جب اس نے کھولا تو درواز بے پر مجد دالدین، شمس الدین اور خطائے کھڑ بے تھے۔ مشال نے بڑے خوش کن انداز میں انہیں سلام کیا۔ پھر دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہوگئ، اتنی دیر تک سمرون اور کارلوس بھی اُٹھ کر درواز سے بے قریب آ گئے تھے۔ باری باری ان تینوں سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ ان تینوں کو لے کر وہ نشست گاہ کی

طرف بڑھے۔مثال دروازہ بند کرنے کے بعد اس کمرے کی طرف چلی گئی جس میں مرسینہ اور جمارا بیٹھی تھیں۔

سمرون اور کارلوس ان مینوں کو لے کر نشست گاہ میں داخل ہوئے تو ای لمحہ ازبل بھی نشست گاہ میں داخل ہوئی مینوں سے مل کر وہ بھی ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ پچھ دیر خاموثی رہی پھر گفتگو کا آغاز مجد دالدین نے کیا۔

''محرّ مسمرون! میں نے آپ سے گزارش کی تھی میرے خیال میں آپ نے اپنے گھروالوں سے مشورہ کیا ہوگا۔۔۔۔۔اور''

مجددالدین کہتے کہتے رک گیااس لئے کہ سمرون مسکراتے ہوئے بول پڑا۔
'' بیٹے! فکر مندمت ہو میں اس موضوع پراپنے بھائی کارلوس اور ازبل دونوں سے بات کر چکا ہوں۔ جہاں تک جمارا کا تعلق ہے میں اس کا عندیہ پہلے ہی لے چکا ہوں اور وہ اس رشتے کے لئے تیار ہی نہیں بلکہ خوش بھی ہے۔ اس موضوع پر میں نے ازبل سے بھی بات کی۔ اب تم ازبل کا جواب خود ہی من لو۔ مجھے پچھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی سوالیہ انداز میں سمرون نے اپنی ہوی ازبل کی طرف دیکھا تھا۔

ازبل مسرانی پر مجدد آلدین کو خاطب کر کے کہنے گی۔

'' مجد دالدین میرے بیٹے! پنی بیٹی جمارا کے لئے شمس الدین سے بڑھ کر ہمیں کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ میں اس رشتے پرصرف رضا مند ہی نہیں بلکہ بے حد خوش ہوں'۔ ازبل کا یہ جواب من کرشمس الدین کی تو گردن جھی ہوئی تھی لیکن مجد دالدین اور مطلخ بناہ خوشی کا اظہار کررہے تھے۔ پھر مجد دالدین نے ازبل کو مخاطب کیا۔ ''اگر یہ بات سرتہ بھر جارا کہ یہ اللہ میں کہ جمہ استھیں ہوئی تھی ہوئی۔

''اگریہ بات ہے تو پھر جمارا کو یہاں بلائیں۔ویے مجھے امید تھی کہ آپ لوگ اس رشتے کے لئے تیار ہوجائیں گے لبذا میں اپنے ساتھ جمارا کے لئے نبیت کی انگوٹھی لے کر آیا ہوں یہ انگوٹھی میری ماں نے دی تھی''۔

اہل پراز بل بول پڑی۔

'' بینے! کیا ہی بہتر ہوتا کہ تمہاری ماں بھی یہاں موجود ہوتی خود اپنی آ کھوں سے جماراکود کھے لیتی ادائی شتہ مناطقہ میں اس کی اور کے لیتی ادائی شتہ مناطقہ میں اس کے التیار

اسموقع پرمجد دالدین پھر بولا۔

" و ہاں جا کر بیٹے نہیں جانا ۔۔۔۔ انگوشی پہنانی ہے"۔

اس پرسب نے ایک قبقہ لگایا پھرش الدین حرکت میں آیا۔ جمارا کواس نے ا گڑھی بہنا دی تھی جواب میں اپنی ماں ازبل کے کہنے پر جمارا نے بھی مسکراتے ہوئے گردن کو جھائے ہوئے شمس الدین کوانگوشی پہنا دی تھی۔

اس کے بعد مجد دالدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔

"محترم سرون اور کارلوس! میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس رفتے کے لئے ہاں کی۔ میری مال جب سے گی کہ میں نے جمارا کے ساتھ مش الدین کی نبت طے کر دی ہے تو میں بتانہیں سکتا کہ اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی۔وہ بے حدخوش ہوگی۔ اگر بھی حالات نے اجازت دی تو میں اپنی ماں کو لے کریباں ضرور آؤں گا۔ کاش حالات ا پیے ہوتے کہ میں اس رسم میں اپنی ماں کو یہاں بلاسکتا ہم متنوں بھائی آج رات کے بچھلے پہر اپے لشکر کے ساتھ حلب کی طرف کوچ کر جائیں گے اس لئے کہ سلطان نور الدین زنگی نے مجھےواپس بلالیا ہے'۔

مجدد الدون مزید کچه کهنا چاهتا تھا کہ بچ میں جراتمندی، بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتی ہوئی پہلی بارمرسینہ مجدد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بول اُتھی۔

"امير! سب سے پہلے تو ميں بھائي مم الدين اور بهن جمارا كى نسبت برآ بكو مبار کباد پیش کرتی ہوں۔ دوسرے میرا آپ سے بیسوال ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنی مال، ا پی چھو پھی اور اس پھو پھی زاد کا نام تو ہتایا ہی نہیں جس کی نسبت بھائی مطلخ سے طے ہو چکی ے۔ اور یہ کہ کیا آپ تینوں کے باہر رہنے ہے آپ کی ماں اکیلی رہتے ہوئے دشوار یوں کا سامنانه کرتی ہوں گی''۔

مرسيد جب خاموش ہوئی تو اس کی طرف دیکھے بغیر مجد دالدین کہنے لگا۔

"بى بى! ميرى مال كا نام عبيده ہے۔ چھوچھى كا نام زہران، اور چھوچھى زاد بهن كا نام بیرہ ہے جس کی نسبت طلنح کے ساتھ طے ہو چکی ہے۔ اس لئے کہ وہ طلنح کی بھی پھوپھی زاد ہے۔ رہا سوال تمہارا کہ جاری غیر موجودگی بین جاری مل تنہائی محسوں کرتی ہوگی تو ایسی مجد دالدین نے سکھ کا ایک سانس لیا اور کہنے لگا۔

"آپ کواس سلیلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جمارا کے متعلق میں تفصیل ے اپنی مال سے بات کر چکا ہوں۔ اور جمارا کے متعلق اس کو تفصیل بھی بتا چکا ہوں۔ وہ اس رشتے پرخوش ہے پھر میں آپ سے یہ بات بھی کہوں کہ میری پندمیری مال کی پند ہے۔اور پھرسب سے بڑھ کریہ کہ "مٹس الدین جمارا کو پیند کر چکا ہے۔ بس میرے خیال میں اس سے برده کراور کیا ہوسکتا ہے'۔

مجد دالدین رکا پھراس کی خوشیوں بھری آ واز سنائی دی۔

"اب آپ ایبا کریں جمارا کو یہاں بلا کے لائیں تا کہ ہم رسم کی ادائیگی کریں"۔ اس پر ازبل اُٹھ کھڑی ہوئی کمرے سے نکل گئے۔تھوڑی در بعد وہ جمارا کو اپنے ساتھ لائی اس کے پیچھے مرسینہ اور مشال بھی تھیں۔ تینوں آ گے بڑھ کر وہاں بیٹھ کئیں جہاں ازیل بیٹی ہوئی تھی اس موقع پرسمرون اپنی جگہ ہے اٹھا اپنے لباس میں سے اس نے ایک انگوشی نکالی اپنی بیوی کوتھائی چرسر گوشی کے انداز میں کہنے لگا۔

" بیہ جمارا کو دینا ہش الدین کو پہنا دے گئ"۔ پھرمسکرتے ہوئے سمرون اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ یہ ساری کارروائی مجدد الدین نے بھی دیکھ لی تھی۔مسکرا رہا تھا۔ اس نے بھی ایخ لباس کے اندر سے ایک انگوشی نکالی اور مٹس الدین کوتھا کر کہنے لگا۔

" يتهبيں جمارا كو بہنانى ہے" مسكراتے ہوئے شمس الدين نے انگوشى لے لى كھر كارلوس جوسب كيهود كيور ما تقام سكرات بوئ بول أشا-

"مم الدين بيني! إني جكه ، أخدكر يهال جماراك ياس آكر بينهو" السموقع پرشس الدین نے جواب طلب انداز میں مجدد الدین کی طرف دیکھا۔ مجدد الدین مسکرایا بھر

"محترم کارلوس ٹھیک کہتے ہیں۔ جاؤ جاکر جمارا کے پاس بیٹھو تا کہرسم کی ادائیگی کی

عمس الدین اپن جگہ سے اٹھا آ ہتہ آ ہتہ آ کے بڑھا۔ مرسینہ اور مشال دونول ایک طرف بٹ گئ تھیں۔ آ ہتہ آ ہتہ بڑھتے ہوئے ممس الدین جمارا کے پہلو میں بیٹھ گیا

کوئی بات نہیں ہمارا اور ہماری پھوپھی کا گھریالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ نیچ میں دیوار بھی نہیں اکشا ہی ہے۔ اس لئے میری ماں اکیلا پن محسوس نہیں کرتی۔ جب ہم تیوں بھائی باہر ہا ہیں تو میری پھوپھی زہران اور عمیرہ دونوں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لئے موجود ہوتی ہیر سیر تو میری پھوپھی زہران اور عمیرہ دونوں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لئے موجود ہوتی ہیر سمرون ، کارلوس ، ازبل ، جمارا اور مشال خوثی اور سکون محسوس کر رہے تھے کہ م نے مجد دالدین کے جواب سے شائد مرسید خطم کم شکی دیا تھا موش رہی۔ اس پرازبل اٹھی اور کہنے گئی۔

''میری بیٹیو! اُٹھو بیبیں کھانے کے برتن لگاؤ۔سب مل کر کھانا کھاتے ہیں،اا مرسینہ اور مشال دونوں اُٹھ کھڑی ہوئیں۔ جمارا بھی جب اُٹھی تو اس کو مخاطب کر مجددالدین کہنے لگا۔

"جمارامیری بہن تم بیٹھی رہو۔ تمہاری تو آج نبت طے ہوئی ہے۔ میرے ا میں تمہیں آج کامنیں کرنا چاہیے'۔

جمارا چند قدم آ گے بڑھ کر رُکی۔ مسکراتے ہوئے مجدد الدین کی طرف دیکھ لے گئی۔

''نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔ میں مرسینہ اور مشال کے ساتھ مل کر سارہا کروں گی''۔اس کے ساتھ ہی وہ مرسینہ اور مشال کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔

تھوڑی دیریس تینوں نے وہاں اس کر کھانے کے برتن لگا دیئے تھے۔اورسبال کھانا کھانے لگے تھے۔

سب وہاں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے پھر مجدد الدین سمرون اور کارلوتا طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔

''اب آپ آرام کریں۔ ہم تینوں جاتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے۔ ہم نے تیار کا کرنی ہے اس کئے کہ رات کے پچھلے جھے میں ہم نے بیاں سے کوچ کرنا ہے''۔ مجد دالا کی طرف دیکھتے ہوئے مشس الدین اور طلخ بھی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ سمرون، کارلوس، انا جمارا، مرسینہ اور مشال بھی کھڑی ہوگئی تھیں اس کمرے سے نکل کرسب باہر آئے صحن میں جمارا نے مجد دالدین کو مخاطب کیا۔

'' مجدد الدین میرے بھائی اب جبکہ آپ آج رات یہاں سے رخصت ہو جا کیں گاگر آپ سے میں ایک بات کہوں تو آپ اپنی بہن کی بات کا برانہ مانیں گئ'۔ مجدد الدین ازبل کے قریب ہوااس کے سر پر ہاتھ رکھا کہنے لگا۔ ''مہ ی بہن تم جو جا ہو کہوجس قسم کی تخت اور کڑوی بات کہنی جا ہو کہر کہا

''میری بهن تم جو چا هو کهوجس قتم کی سخت اور کژوی بات کهنی چا هو کهه سکتی هومیس برا نهیں مانوں گا''۔

مرسید، مثال بھی جمارا کے قریب کھڑی تھیں۔ باتی بھی ان کے گرد آجم ہوئے تھے۔ جمارا پھر بول پڑی۔

" بھائی کتنے وکھ اور کتنے افسوں کی بات ہے کہ آپ نے طلخ اور شمس الدین کی نبت کا ہمتام تو کر دیا! آپ نے اپنے لئے کچھ نہیں کیا۔ ایک بہن کی حیثیت سے میں آپ سے گذارش کروں گی کہ آپ شادی کرلیں'۔

مجددالدین بالکل بنجیدہ ہوگیا تھا۔ چہرہ اس کائر خ ہوگیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے شمس الدین اور طلنح بھی سہم گئے تھے۔ کچھ دریا ایسا ہی سال رہا بھر مجدد الدین سنجلا دوبارہ اس نے جمارا کی طرف دیکھا بھر کہنے لگا۔

''جمارا میری بهن یون جانو مین شادی کر چکا ہوں''۔

جمارا چونک می پڑی۔

"کس سے شادی کر چکے ہیں آ پ؟"

مجددالدین ایک دم اپنا ہاتھ تلوار کے دیتے پر لے گیا بھراپی تلواراس نے بے نیام کی اور کہنے لگا'' یوں جانو میری شادی اس تلوار سے ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد کے لئے وقف کر دیا ہے۔ رہا میری شادی کا سوال تو میری بہن وہ میرے مقدر، میری قسمت میں نہیں ہے''۔

اس کے ساتھ ہی نہایت سنجیدہ اور اداس سامجدد الدین آ گے بڑھ گیا تھا۔ کسی کو پچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر سب نے ان تینوں کو الوداع کیا اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس رات مجدد الدین ہمس الدین اور طلخ آپ لشکر کے ساتھ الرباسے حلب کی طرف کوچ کر گئے تھے۔

گراکراس نے ایک طرف باندہ دیا۔ پھرعبدہ اور زہران ان دونوں کو سامنے والی نشست گاہ میں لے گئیں۔ عمیرہ ان کے پیچھے پیچھے تھی سب جا کر نشست گاہ میں بیٹھ گئے۔ پھر اپنی مال عبدہ کے کہنے پر مجد دالدین انہیں الربا میں اپنی کارگز اری کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اس تفصیل میں کارلوں، مرسینہ، مشال سے ملاقات پھر صلیبیوں کے قُلاف جنگ اور ان کا انطاکیہ کی طرف بھاگ جانا۔ اور آخر میں وہ انہیں سمرون کے ہاں شمس الدین اور جماراکی نسبت طے ہونے کی تفصیل بتا رہا تھا۔

سلطان نور الدین زگی اور امیر العساکر اسد الدین شیر کوہ دوسرے سالاروں کے ساتھ صلب شہر سے باہر عسکر یوں کی تربیت کا جائزہ لے رہے تھے کہ مجد دالدین، ہم سالدین الدین اسد الدین اسد الدین اسد الدین اسد الدین اسد الدین شیر کوہ اور دوسرے سالاران کی طرف متوجہ ہوئے۔ قریب آ کر تینوں گھوڑوں سے اُتر آئے ان تینوں سے بر جوش انداز میں ملے پھر سلطان نے مجد دالدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

''ابن الدابیتمهاری الرباسے باہر کارگزار بوں کی ساری تفصیل جھے لی چکی ہے۔
تمہاری آ مد ہے بھی جھے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ صلیبیوں کورو کئے میں جس کارگزاری گاہتم نے مظاہرہ کیا اس کے لئے تم قابل تعریف ہو۔ تم خوش قسمت ہوکہ تھوڑی دیر پہلے شیر کوہ تمہاری عسکری فراست اور تمہاری جنگی مہارت کی تعریف کر رہا تھا۔ بہرحال جس مقصد کے لئے تم الربا کی طرف گئے تھے۔ اس سلسلے میں میں پوری طرح تم تینوں سے مطمئن ہوں۔ دیکھو۔۔۔۔ تمہاری ماں کو تمہاری آمد کی اطلاع کر دی گئی ہے۔ اور وہ بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب ہم تمہیں یہاں باتوں میں الجھانانہیں چا ہے۔ تفصیل سے تمہارے ساتھ بعد میں گفتگو ہوگی۔ ابھی تم سید ھے گھر جاؤ۔ اس لئے کہ میں تمہاری ماں کی بے چینی کو جانتا ہوں۔ وہ گفتگو ہوگی۔ ابھی تم سید ھے گھر جاؤ۔ اس لئے کہ میں تمہاری ماں کی بے چینی کو جانتا ہوں۔ وہ دروازے پر کھڑی تمہاری راہ دیکھر ہی ہوگئ'۔

اس کے ساتھ ہی سلطان کے کہنے پر تینوں گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں اپنے گھوڑ وں سے اتر کر ایک کھلے مکان میں داخل ہوئے صحن میں تین ذھلی ہوئی عمر کی عورتیں اور ایک نوجوان لڑکی کھڑی شاید ان تینوں کا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ ذھلی ہوئی عمر کی عورتوں میں ایک مجد دالدین اور شمس الدین کی ماں عبیدہ تھی۔ دوسری عورت ان تینوں کی بھوچھی زہران اور تیسری ان کی بھوچھی زاداور خطائے کی منسو یہ عیرہ تھی۔

ا پنے گھوڑوں کی با گیں جھوڑ کر تینوں آ گے بڑھے۔عبدہ اور زہران نے بھر پور شفقت اور مامتا میں ان کا استقبال کیا آئی دیر تک عمیرہ فوراً حرکت میں آئی ان کے گھوڑوں کو

جب تک ملک شاہ سلجوتی مسلمانوں کا سلطان رہا، پورپ کی صلیبی قوتوں کو مسلمانوں کے علاقوں کی طرف آ کھے اٹھانے کی جرات نہ ہوئی۔ سلطان ملک شاہ سلجوتی کی وفات کے بعد جب عالم اسلام کا شیرازہ بھرا۔ مختلف شہروں پر مختلف حکمران قابض ہوئے تب یورپ والوں نے مسلمانوں کے خلاف پہلی صلیبی جنگ کی ابتداء کر دی۔ اس صلیبی جنگ کے نتیج میں انطا کیہ، سور، صدا بیروت، بر وظلم ۔ طرابلس اور دیگر بہت سے شہرمسلمانوں سے صلیبیوں نے چھین کئے۔ اور اب صور تحال بیتھی کہ مختلف شہروں پر چھوٹے چھوٹے حکمران تھے۔ جن میں سے صلب پر سلطان نورالدین زنگی اور موصل پر اس کا بڑا بھائی سیف الدین حکمران تھے۔

اب جرمنی کا بادشاہ کا نرڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئی یردشکم پہنچ کراپی عسکری طاقت اور قوت کو استوار کرنے گئے تھے اور یروشکم کے بادشاہ بالڈون نے بھی ان کا ساتھ دیا اس طرح یروشکم میں تین بڑی قوتیں کیجا ہوگئ تھیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ مسلمانوں پرضرب لگانے کے لئے اپنے لشکریوں کو ترتیب دے چکے ہیں تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب ضرب لگانے کے لئے اپنے لشکریوں کو ترتیب دے چکے ہیں تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے دمشق پر مملہ آ ور ہونا چاہے۔ اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے دوسرے علاقوں اور شہروں کی طرف یلغار کردنی چاہے۔

یہ فیصلہ ہونے کے بعد تینوں نصرانی بادشاہ اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ بروشلم سے نکلے اور بڑی برق رفتاری سے انہوں نے دمش کا زُخ کیا۔

دمشق ارض شام کا سب سے بڑا شہرتھا۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً سات سومیٹر بلند صحرا کی حد پر اور لبنان شرقیہ کے سلسلہ کوہ کی شرقی سرحد پر جبل فاسیون کے دامن میں واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤڈ کے ہاتھوں فتح ہوالیکن حضرت سلمان کے عہد میں دمشق کے بادشاہ نے شال کے شاہان آ شوراور جنوب کے مملوک اسرائیل کیخلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی۔

732 میں تگلت پلاس نے دمشق کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ آٹھویں صدی تم میں اشوریوں نے ساتویں صدی میں بابلیوں نے چھٹی صدی میں ہخا منشیوں نے چوتھی صدی میں ہونانیوں نے بہلی صدی تم میں برنطینیوں نے دمشق پر کیے بعد دیگر ہے قبضہ کیا۔

64 ت م میں دمشق رومن سلطنت کا ایک صوبہ بنا رومیوں کی جگہ برنطینیوں نے سنجال لی۔ 395ء میں ریسلطنت شرقیہ کا ایک حصہ بن گیا۔ 612ء میں ایران کے بادشاہ خبر وانی نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ اور 627ء میں ایرانی شہنشاہ کی وفات پر دمشق خالی کر دیا گیا۔ ور 624ء میں رومن بادشاہ ہرکولیس اس پر قابض ہوگیا۔

وردشش پر قبضہ کر کے مغرب کی ہزار سالہ سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے دمشق پر تملہ کیا اور دمشق پر قبضہ کر قبضہ کر قبضہ کر قبضہ کر گئیا ہوگیا روایات کی سفیان کو دمشق کا والی نامزد کیا۔ بہت جلد دمشق کو ایک مقدس شہر کا درجہ حاصل ہو گیا روایات کی روشیٰ میں ان مقامات کا سراغ لگایا گیا جنہیں انبیاء سابقین نے شہرت عطا کی تھی چنانچہ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ زیادہ تر لوگ جبلِ قاسیون د کیھنے جاتے جہاں حضرت آ دم کے بیٹے قابیل نے ایک کوقل کیا تھا۔

647ء میں بزید بن ابی سفیان کے انقال کے بعد دمش کی قیادت حضرت امیر معاویہ علی آئی۔ حضرت علی گی شہادت کے بعد امیر معاویہ حاکم بے تو انہوں نے دمش میں آئی۔ حضرت علی کی شہادت کے مرکزی صوبے کا مدنی مرکز رہا۔ بہال تک کہ خلیفہ ابوالعباس السفاح نے دمشق کی جگہ بغدادکودارالحکومت بنادیا۔

عبای خلیفہ التوکل نے ایک بار پھر اپنا دار الحکومت دمشق تبدیل کرنے کی کوشش کی الکیان دہ صرف اڑ تیں یوم قیام کرنے کے بعد سامرہ شہر چلا گیا۔

867ء میں بخارا کے ترک احمد بن طولون کو خلیفہ نے دمشق کا والی مقرر کیا۔ اس فظیفہ کی کمزوریوں کے مدنظر دمشق پر قبضہ کر لیا۔ بنی طولون کے زوال اور قرالطہ کی روز افزوں سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے۔خلیفہ وقت نے اپنالشکر دمشق روانہ کر دیا۔قراسطہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔

اس کے بعد حکر انی کا سلسلہ چلتار ہا۔ یہاں تک کہ بلوقی سلطان الب ارسلان نے

ا پنے بھائی تمش کو دمشق کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا داق دمشق کا حکمران بناوقاق کے بعد اتک مختص اتا کہا کے بعد تمش ٹانی حکمران ہوالیکن وہ جلد ہی وفات پا گیا اس کے بعد ایک شخص اتا کہا ظہیرالدین دمشق کا حاکم بنا۔ اب جس وقت تین متحدہ صلیبی بادشاہوں کا لشکر دمشق پرحمله آوا ہوااس وقت ظہیرالدین کی نسل ہے ہی ایک شخص مجیدالدین دمشق کا حاکم تھا۔

جن دنوں صلیبی دمش پر حملہ آور ہوئے ان دنوں دمشق شہر کے تین طرف مٹی کا مضبوط دیوار بنی ہوئی تھی۔اور ایک طرف گنجان باغوں کی اس قدر کثرت تھی کہ کوئی بڑالشکرالا میں ہے آسانی سے نہ گزرسکتا تھا۔صلیبوں نے اس طرف سے شہر کا محاصرہ کرلیا۔

ومثق کا حاکم مجیرالدین بڑا تا اہل آ دمی تھا۔اور اس کی نااہلی اور نالاُئقی کی وجہ ہے۔ اس کا وز رمعین الدین حکومت کے۔یاہ وسفید کا ما لک بناہوا تھا۔

سارا معاملہ مجیر الدین کے ہاتھ ہوتا تو وہ یقیناً صلیبیوں کے سامنے ہتھیار ڈال وا لیکن معین الدین بڑا عقلند، بڑا جرا تمند تھا اس نے دشق کے پر جوش عوام اور علماء کی مدوستا صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔

جرمنی کے بادشاہ کا نرڈ ، فرانس کے لوئی اور بروشلم کے الفرون نے وشق شہر کا محاصر کر لیا اور ایک بہت بڑا لئشر کا نہوں نے وشق کے نواح میں پھیلا دیا تا کہ نواحی علاقوں پر حملا آ ور ہوں۔ وہاں سے مال و دولت جمع کریں اور لشکر کے لئے خوراک کے ذخیروں کے ڈمچ اگا کس۔

اس قدر بڑھ گیا کہ ایک دن وہ شہر سے متصل میدان اخضر تک پہنچ گئے۔ دمشق کے والی مجرالدین کے پاس اس کے سواکوئی جارہ ندرہا کہ صلیبیوں کے خلاف سلطان نورالدین اور اس کے بھائی سیف الدین کو مدد کے لئے پکارے اس لئے کہ وہ جانتا تھا کہ صرف نور الدین اور سیف الدین کی طاقت ہی صلیبیوں کا سرتو ڑ سکتی ہے۔ اس نے تیز رفتار قاصد نور الدین اور سیف الدین کی طرف بھیجے اور جو حالات پیش آ رہے تھان کی تفصیل بھیجی۔

صلیبوں کے دمشق پر تملہ آور ہونے کی اطلاع جب حلب بھیجی تو مسلمانوں کے اندرایک شور اور جذبہ سا اُٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری جانب مجیدالدین کے قاصد موصل میں سیف الدین کے پاس بھی بہنج گئے۔ سب سے پہلے نورالدین حرکت میں آیا۔ ہراول کے طور پر اس نے فی الفورایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر اسدالدین شیر کوہ کی سرکر دگی میں اور مجد دالدین کواس کا نائب بناتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ کیا۔ اور اس کے چند دن بعد خود بھی ایک بہت بڑالشکر لئے بناتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ کیا۔ اور اس کے چند دن بعد خود بھی ایک بہت بڑالشکر لئے ماتھ۔ دمشق کی طرف روانہ ہوگیا الدین کی حالت میتھی کہ جس دن اس کے پاس مجیر الدین کا قاصد پہنچا اس کے دوسرے روز وہ بھی ایک لشکر کے ساتھ۔ دمشق کی طرف روانہ ہوگیا تھا۔ یہاں سلطان نور الدین نے جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ کہ اسد الدین شیر کوہ اور مجددالدین کو دمشق کی طرف روانہ کرنے سے پہلے اس نے اپنے تیز رفتار قاصد دمشق کی طرف روانہ کرنے میں کو دونہ کی نقل وحرکت کے متعلق اسد الدین شیر کوہ اور دونہ کی تا کہ رونما ہونے والے حالات اور وغمن کی نقل وحرکت کے متعلق اسد الدین شیر کوہ اور مجددالدین کو برونت اطلاع کر سکے۔

اسد الدین شیر کوہ اور مجدد الدین ابن الدابہ نے بڑی برق رفتاری سے اپنے شکر کے ساتھ دشق کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ ابھی وہ دشق سے دور بی تھے اور مشرق سے سورج طلوع ہور ہا تھا کہ سامنے کی طرف سے وہ نقیب آئے جنہیں ان کی روائگی سے پہلے سلطان نور الدین نے حالات کا جائزہ لینے کے لئے روانہ کیا تھا۔ قریب آ کر دہ نقیب رکے شیر کوہ اور مجدد الدین نے بھی رُک کر اپنے اشکریوں کو رک جانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ پھر شیر کوہ نے آئے والوں کو ناطب کیا۔

"میرے سرزیز وکھودمثق کے اطراف میں صلیبوں کی صورتحال کیا ہے"۔

''امیر! فیرانس کے بادشاہ لوئی۔ جرمنی کے بادشاہ کانرڈ اور بروشلم کے بادشاہ بالڈون نے دمشق کا محاصرہ کررکھا ہے۔ اور دمشق کا وزیر معین الدین دمشق کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کے ساتھ کمال جراتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں کورو کے ہوئے ہے۔ لیکن دمشق کے اندر جو شکر ہے زیادہ دن تک صلیبیوں کی اس یلغار کوروک نہیں سکے گا۔

اور پھر جس قدرصلیبیوں کالشکراس وقت دمثق کا محاصرہ کئے ہوئے ہے اتنا ہی ایک بڑالشکر دمثق کے نواح میں ہے۔ وہ اس وقت دمثق ہے لگ بھگ دوفر لانگ کے فاصلے پر ہے اورانہوں نے دمثق کے اطراف میں مسلمان علاقوں کے اندرلوٹ مار مجار کھی ہے''۔

یہاں تک کہتے کہتے آنے والے اس نقیب کورُک جانا پڑا۔اس لئے کہ اس کی بات کا ثیتے ہوئے اسدالدین شیر کوہ بول اُٹھا تھا۔

'' کیاتم صلیبوں کے اس شکر تک ہماری راہ نمائی کر سکتے ہو۔ جواس وقت دمش کے نواح میں مسلمان علاقوں میں تر کتاز کئے ہوئے ہے۔ دیکھویہ بڑااہم معاملہ ہے''۔ وہ نقیب اس پر چھاتی تانے ہوئے بول اُٹھا۔

"امیرآپ فکرمند نہ ہوں ہم ان کے کل وقوع سے پوری طرح باخر ہوکرآپ کی طرف آٹ کئی ہیں۔ جس جگہ آپ اس وقت ہیں۔ اس سے آگے بائیں جانب وہ لٹکر اپنے کام میں مصروف ہے۔ لیکن امیر ایک بات میں کہوں جو لٹکر آپ کے ساتھ ہے اس لٹکر کی تعداد اس لٹکر سے گئی گنازیادہ ہے اور وہ ......"

اسدالدین شیرکوہ نے سرکو جھٹک دیا ..... کہنے لگا۔

"میرے عزیز تم تعداد کو چھوڑ و۔ تم سب کا کام ہے کہ اس لشکر تک ہماری راہ نمائی کرنی ہے۔ تم تھوڑی دیر رکو میں ذراا پنے عزیز مجد دالدین سے بات کرلوں۔ اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتداء کریں گئے۔

پھراسدالدین شیرکوہ مجددالدین کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کرکے کہنے لگا۔ ''میرے عزیز بھائی بتااب تیرا کیا خیال ہے؟'' مجد دالدین مسکرایا اور کہنے لگا۔

وہ زیادہ بڑے جرم کا مرتکب ہے۔ جو دشق کا محاصرہ کئے ہوئے ہے۔ ان سے تو ہم نیٹ لیں گے لین پہلے ان سے نیننا چاہیے جو مسلمان علاقوں کولوٹ رہے ہیں۔ میرے خیال میں پہلے ان کا زُخ کریں اس کے بعد میر ااندازہ ہے کہ سلطان خود بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ ویسے بھی ہارے لئے سلطان کا بہی تھم ہے کہ ہم نے محاصرہ کرنے والے صلیبی گشکر کو اپنے ساتھ الجھانا ہے اور کسی بھی صورت انہیں اس قابل نہیں رہنے وینا کہ وہ ومشق میں داخل ہو جا کیں۔ ان پر آخری ضرب ای وقت لگائی جائے گی جب سلطان خود اپنے گشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گی جب سلطان خود اپنے گشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گی جب سلطان خود اپنے گشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گی جب سلطان خود اپنے کو مسلمانوں کی اون کھوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی لوٹ کھوٹ کرنے والوں سے فی الفور نیٹنا چاہیے۔''

مجدد الدین کی اس گفتگو سے اسد الدین شیر کوہ اطمینان اور خوثی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا۔

"اگرید بات ہے تو ابن الدایہ سنوایہ جو ہمارے نقیب آئے ہیں ان کو بھی دو حصول میں تقلیم کرتے ہیں اب دخمن پر حملہ آور ہونے میں تقلیم کرتے ہیں اب دخمن پر حملہ آور ہونے کے لئے طریقہ کار کچھاس طرح اپناتے ہیں کہ آدھے لئکر کے ساتھ ایک طرف ہے تم حملہ آور ہواس طرح دخمن کو وہ نقصان پنچا کیں کہ وہ دخش پر حملے کو اپنی سب سے بوی غلطی تسلیم کرتا ہوا کہاں سے بھا گئے ہی میں عافیت جائے"۔

اسدالدین شیرکوه جب خاموش جواتب مجدد الدین بول أشار

''شیرکوہ میرے بھائی! تم ٹھیک کہتے ہو۔ میرے حوالے صرف دونقیب کردو۔ یہ میری راہ نمائی کریں گے اور میں ایک لمبا کاوا کا شتے ہوئے دشمن کے سامنے کی طرف جاؤں گا،
آب اپنے جھے کے لٹکر کے ساتھ باتی نقیبوں کو لے کردشمن کی پیشت ارشمودار ہو کر حملہ کردیں۔
میرے خیال میں آپ جس وقت دشمن سے کلرائیں گے اس وقت یا آس سے تھوڑی دیر بعد میں
بھی دشمن پر ایک ضرب لگاؤں گا کہ انہیں شکست تسلیم کرنے اور بھا گئے کے سواکوئی اور راستہ دکھائی نہ دے گا۔

اک موقع پر اسدالدین شیر کوہ نے کچھ سوچا پھروہ مجدد الدین الدایہ کو نخاطب کرتے ہوئے کہ رہاتھا۔

"ابن الدابية ج زندگی كے جمال كو پرانی شرابوں اور جذبات كی پامالى سے آ راسة كرنے والوں كے خلاف تيرا ميراامتحان ہے۔ يوں جانتا آج خوشبو سُلگا كرفضا ..... بات سے معطر كر كے رخصت ہونے والى روحوں كو يكار نے والوں كے خلاف تيرى ميرى آ زمائش كا وقت آن پہنچا ہے۔ آؤ دونوں بھائی مل كے عہد كريں كدان كے چنگھاڑتے طوفان جيسے جذبوں ميں طلت مروق ت كے ربط ميں اداس صبحوں كى دھند فيمكين طلت مروق كے ربط ميں اداس صبحوں كى دھند فيمكين شاخوں كا دھ بحر كے ركھ ديں كے اور ان كى حالت مرده لحوں كے ڈھير روحوں كے سكتے عموں اور آ واره بدى كو ترتى خواہشوں سے بھى بدتر بنا كے رہيں گے"۔

اسدالدین شیر کوہ جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے مجد دالدین نے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا۔

"میرے محترم بھائی جس طرح کی خواہشات کا تم نے اظہار کیا ہے۔ میرے خداوند کومنطور ہواتو ان کی حالت ہم اس سے بھی بدتر کریں گے۔ اور جولائح عمل ہم نے طے کیا ہے آ داس کے مطابق حرکت میں آئیں اوراپنے ردعمل کی ابتداء کریں"۔

اس پرشرکوہ نے اتفاق کیا پھر جونتیب سامنے کی طرف ہے آئے تھے آئیں بھی آیا ہیں جس سنے کی طرف ہے آئے تھے آئیں بھی آیا اور وہاں سے کوچ کرلیا۔ اس لئے کہ اس نے لبا کاوا اور چکر کا شتے ہوئے دشمن کے سامنے نمودار ہونا تھا۔ اس کے تعوڑی ہی دیر بعد دشمن کی پشت کی طرف جانے کے لئے باتی ماندہ نقیبوں کی راہ نمائی میں اسدالدین شیرکوہ بھی وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔

شرکوہ نے جب اندازہ لگایا کہ مجددالدین اپنا شکر کے ساتھ دیمن کے سامنے کے حصے کے قریب پہنچ چکا ہوگا تب وہ اچا تک دیمن کی پشت کی طرف نمودار ہوا۔ پھر اس نے اور اس کے اور اس کے اس کے لشکر نے بچھ اس انداز میں تکبیریں بلند کیں جیسے تاریکی اور وحشت بھرے میدانوں میں چینی چلاتی ہواؤں اور رقص کرتے پرشور بگولوں نے خاک سے خلاؤں تک ایک عجیب وغریب ساں باندھ کر رکھ دیا ہو ۔ تکبیروں کی ان آوازوں نے ترثیبے دل کے درد چاروں طرف پھیلا کررکھ دیئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسدالدین شیرکوہ دیمن کی سیاہ پراس طرح حملہ آور ہوا جس طرح تندخو بگولے سر برہندشاخوں سے برگ و بادکی تقدیر میں جدائی پیدا کرتے ہیں۔

جس طرح دھوئیں کے زرد بادلوں میں سانس کی ڈوریاں منقطع ہونے لگتی ہیں اور جس طرح موت کی رفصال انگلیاں کا نکات کے اندھیروں کی تہوں سردخوابوں اور گرم سرابوں تک میں اُتر جاتی ہیں۔

اسد الدین شیرکوہ کا بی حملہ ایسا جان لیوا بے روک تھا کہ دور تک وہ صلیبوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا تا چلا گیا تھا۔

عین اس لمحہ جب صلیبی جو اپنا کافی نقصان کرانے کے بعد سنجل رہے ہوئے چاور چاہتے کہ پورے نشکر کو چھڑ کے گر کے شیر کوہ پر ضرب لگا ئیں۔ اچا تک کاوا کا شیخ ہوئے مجد دالدین نمودار ہوا۔ اس نے بھی اپنے حملوں کی اس طرح ابتداء کی جس طرح نسلوں اور صد یوں کی آہ و بکا کھڑی کرنے کے لئے طلسمی غاروں سے نکل کر کالی را توں کے جنگجو کسی کو اپنا ہدف بناتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجد دالدین نے دشمن کے ہوئٹوں کی شبنم کو زخمی نطق ہدف بناتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجد دالدین نے دشمن کے ہوئٹوں کی شبنم کو زخمی نطق ۔ آنکھوں کی جوت کو سپنوں کی آگر دینے والے لاکھوں طوفانی غموں، خوفتاک اندھی قوت اور سمندر کے جملے دقص کی طرح چھانا شروع کر دیا تھا۔

صلیبی اس دوطرفہ حملے سے بوکھلا گئے تھے۔ شایداس سے پہلے ان کا ایسے مجاہدوں
سے پالانہیں پڑا تھا جو ہولناک طاقتور موت کوزندگی کے اسرار میں تبدیل کردیتے ہوں۔ انہوں
نے الیے جنگو نہ دیکھے تھے جوادہام کی زنجیروں اور کفر دالحاد کے تدن کوتسلیم دونیا ہیں ڈھالنے کی
خوڈال دینے کائمز جانتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایسے سرفروش نہ دیکھے تھے جن نگ و
ذلت کے شبتانوں کو خیر وسعادت کے سرچشموں میں تبدیل کرنے کائمز جانتے ہوں۔ شایدوہ
الیے بلوث سرفروشوں کی جنگی مہارت سے آگاہی نہ رکھتے تھے جوضم خانوں کی خاموشیوں
الیے بلوث سرفروشوں کی جنگی مہارت سے آگاہی نہ رکھتے تھے جوضم خانوں کی خاموشیوں
کی جود بہت کے پر اسرار نغوں میں تبدیل کرنے کی ہمت و جرات و شجاعت رکھتے ہوں۔
مسلیموں نے جب دیکھا کہ سلمانوں کا دوطر فیہ زور لحہ بہلحہ بڑھتا چلا جارہا ہے اور
سلیموں نے جب دیکھا کہ سلمانوں کا دوطر فیہ زور لحہ بہلحہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور
سلیموں کے اندر بددلی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں تو انہیں فکر لاحق ہوئی۔

وه جائے تھے کہ اگر انہیں اس جگہ فکست ہوئی اور رسوائی کا سامان کرنا بڑا تو اس

کے دوطرح کے دوررس نتائج ہوں گے۔

اول بیر کہ سلمانوں کے مقابلے میں صلیبوں کے حوصلے بہت ہو جائیں گے۔ آنے والی جنگوں میں وہ ڈٹ کران کا مقابلہ نہ کرسکیں گے۔

ٹانیا یہ کہ اگر اس جگہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کا وہ سلبہی لشکر جوکا لوئی اور بالڈون کی سرکردگی میں دمشق شہر کا محاصرہ کئے ہوئے ہے اس میں بھی بدد لی کے آ پیدا ہوجا کیں گے۔اور وہ بھی اس شکست کا سن کر جنگ جاری رکھنے سے کترانے لگیں گے یہ سوچتے ہوئے اس سلببی لشکر کے سالاروں نے اپنے آپ کو پوری طرح مجمل پھر وہ اپنے پور کے لئکر کے ساتھ مسلمانوں پر شب کے سناٹوں میں صحرا کے اندر رقص کر موت کے ہولناک سابوں قصر ذات سے اچا تک بلا خیز طوفانوں کی طرح اُٹھ کھڑے ہو والے فضا کے تاریک ہمولوں اور بدی کی تاب کاری پھیلاتے بے ربط فتنوں کی طرح حملہ

ہو کے سعے۔
انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ایک دفعہ اپنے شکر کی پوری اور انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ایک دفعہ اپنی لی بعد ان کا ایسا تو ناک ضرب لگاتے ہوئے مسلمانوں کو پہا ہونے پر مجبور کریں۔ اس کے بعد ان کا ایسا تو کریں کہیں ان کے قدم جمنے نہ پائیں۔ لیکن بیان کی غلط ہی ان کی وہنی سوچوں کا دی اس لئے کہ آندھیوں میں چراغ جلانے والے ان مجابزوں، وقت کی کرچیوں میں دشمنیوا ہر آ ٹارکو تو ڑنے والے ان جال ناروں نے رزم گاہوں کے ایسے طوفان بہت دیکھر کھے صلیبیوں کا زور دار حملہ ان کے عزم کو نہ پہا کر اسکا نہ بددل بلکہ انہوں نے ہی پہلے کا اپنے حملوں میں عارف کے دل و جان کی تڑپ سالک کے سفر کی جاں سپاری سے بھر حملوں میں عارف کے دل و جان کی تڑپ سالک کے سفر کی جاں سپاری سے بھر جا تمندی اور چرت انگیز سرعت بیدا کر لی تھی۔ پھر صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے سانے جہالی طرف سے مسلمان مجاہدین ریزہ ریزہ کر دینے والی برفانی ہواؤں، چہروں کو سکیسی فرمال دینے والے خون برساتی گھٹاؤں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔
میں ڈھال دینے والے خون برساتی گھٹاؤں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔

میں ڈھال دینے والے حون برسال کھاوں کا سرن وٹ پر سے سے میں ڈھال دینے والے حون برسال کھاوں کا سرن وٹم خوردہ اُلس پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس سلیبی لشکر کی حالت سوختہ فکر کی رات، زخم خوردہ اُلس رگ و پے میں پیوست ہوکر ہراساں وشکتہ کردینے والے کثرت آلام سے بھی بدتر ہما ہوگئ تھی۔

گوشیر کوہ اور مجد دالدین کے شکر کے مقابلے میں صلیبوں کے شکر کی تعدا<sup>ا</sup>

لیکن شیر کوہ اور مجدد الدین نے اپنے تیز اور جان لیواحملوں سے انہیں پوری طرح کھنگال کے رکھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ پچھ دور تک اسد الدین شیر کوہ اور سجد دالدین نے ان کا خوفناک تعاقب کیا۔ اب صلیبیوں کی حالت بیتھی کہ دمشق کے نواح میں جس قدر سامان انہوں نے لوٹا تھا وہ تو وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا وہ اپنی ذاتی اشیاء اور قیتی چیزیں بھی چھوڑ کرا ہے بھاگے کہ چیچے مڑکر دیکھنا بھی پہند نہ کیا۔

دمشق کے نواح میں بیصلیبیوں کی بدترین شکست تھی۔شیر کوہ اور مجد دالدین نے ہر چیز پر قبضہ کرلیا۔ پھر جن بستیوں اور قصبوں کوصلیبیوں تے لوٹا تھا ان کے اندر مال واموال تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔

وہ شکت خوردہ لشکر جب دمش پہنچا تو لوئی کانرڈ اور بالڈوں کوان کی اس شکست کا بہت صدمہ ہوا۔ اور انہوں نے جہیہ کر لیا کہ سلطان نور الدین زنگی کے جن سالاروں نے صلیبیوں کوشکست دی ہان پرحملہ آور ہوکران سے انتقام ضرور لیا جائے گا۔

دوسری جانب سلطان نورالدین زنگی حلب سے اوراس کا بڑا بھائی موصل سے اپنے السی الشکروں کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ دمشق کا رخ کئے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ دونوں بھائی موصل میں آگے مطلے گئے۔

ادھر فرانس، جرمنی اور برو ٹلم کے باوشاہوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے جس لشکر کے ہاتھوں صلیبیوں کوشکست ہوئی اس کے علاوہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سلطان نور الدین اور اس کا بھائی سیف الدین بھی انہی کا زُخ کر رہے ہیں تو ان کے حوصلے خطا ہو گئے سارے ولولے مردہ لیحوں میں تبدیل ہو کے رہ گئے۔

سلطان نورالدین زنگی اورسیف الدین کاصلیبوں پراس قدر خوف اس قدر وحشت طاری ہوئی کہ لوئی، کانرڈ اور بالڈون نے مل کریبی فیصلہ کیا کہ فی الفور ومثق کا محاصرہ ترک کر کے کئی محفوظ مقام کی طرف چلے جانا چاہیے۔

یہ فیصلہ ہوتے ہی تینوں شہنشا ہوں نے فورا اپنا محاصرہ اُٹھا لیا اور بروشلم کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔

سلطان نورالدین زنگی کوبھی خبر ہو چکی تھی کہ دمثق کا محاصرہ ترک کر کے صلیبی بھاگ

گئے ہیں۔ یخبر نتے ہی سلطان کا بڑا بھائی سیف الدین تو اپناٹشکر کے ساتھ موصل کی طرف ، چلا گیا۔ جو لٹشکر سلطان نور الدین زگل اپنے ساتھ لے کرآیا تھا اس کے ساتھ سلطان نے بعلبک کا رخ کیا اور وہاں اس نے پڑاؤ کرلیا۔ تا کہ اس ست سے اگر کوئی صلببی مسلمان علاقوں میں واضل ہونے کی کوشش کر ہے تو اس کی سرکو بی کی جاسکے۔

ساتھ ہی سلطان نے شیر کوہ اور مجدد الدین کو بھی پیغام بھجوایا کہ جب وہ یہ یقین کر لیں کے سلیبی ومثق سے بوری طرح سمٹ کر بروشلم کی طرف چلے گئے ہیں۔ تب وہ بھی اپنے لئکر کے ساتھ تھلبک میں اس سے آن ملیں۔

یوں متنوں شہنشاہ جب اپنی صلیبی لشکر کو لے کریروشلم کی طرف چلے گئے تب اسد الدین شیر کوہ اور مجد دالدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ مصلبک کی طرف چلے گئے تھے۔

ر وشلم پہنچ کر تینوں شہنشا ہوں کے متحدہ کشکرنے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اب عنقلان کا محاصرہ کر لینا چاہیے۔مسلمانوں کے اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد پھر کسی ست کا اس نے کا جا سے اس کا ایک اس کا دار سر

لیکن پیدائح عمل بھی اپنی تنجیل کو نہ پہنچ سکا۔اس لئے کہ جرمنی کا شہنشاہ کا زڈسمجھ چکا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی میدان میں انہیں فتح نصیب ہوتی دکھائی نہیں دیتی الہذاوہ ان جنگوں سے بےزار ہو گیا۔ دمشق کے نواح میں صلیبیوں کو جو بدترین شکست ہوئی تھی، دمشق کے محاصرہ میں ناکامی کے بعدوہ دل برداشتہ ساہو گیا اور دالہی جانے کا ارادہ کرلیا۔

تاہم بہت سے جرمن صلیبی اس کے ساتھ واپس نہیں گئے۔ ان مختلف شہروں اور قلعوں میں جاگزین ہو گئے جونھرانیوں کے قبضے میں تھے۔

دوسری جانب فرانس کا شہنشاہ کچھ عرصہ فلسطین میں رہا پھروہ بھی یورپ چلا گیا تاہم اس کے ساتھ واپس جانے والے بہت کم فرانسیسی تھے باقی سارے فرانسیسی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے ارض فلسطین میں ہی رہ گئے۔ فرانسیسیوں نے روئمین نام کے قلعے کو اپنا مسکن بنالیا اور ای قلعے میں وہ اپنی قوت جمع کرنا شروع ہو گئے۔ تا کہ مناسب وقت بچا مسلمانوں پرضرب لگاتے ہوئے ان کے خلاف اپنی صلبی جنگوں کو کامیاب بناسکیس۔

مسلمانوں پرضرب لگاتے ہوئے ان کے خلاف اپنی صلبی جنگوں کو کامیاب بناسکیس۔

تاہم صلیوں کا نولا کھ کا وہ لشکر جو ایک طوفان کی طرح اللہ کر ارض فلسطین کی طرف

آیا تھا۔ اپنے لاکھوں آ دمی کٹوا کر واپس چلا گیا۔ اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ الٹا فرانس کے بادشاہ لوئی اور جرمنی کے بادشاہ کا نرڈ کے ماتھے پر بدنامی کا ایسا داغ لگا کہ پھر بھی انہوں نے زندگی بھر بھول کرصلیبی جنگوں میں حصہ لینے کی کوشش نہ کی۔

جرمنی اور فرانس کے باوشاہوں کے واپس پورپ کی طرف چلے جانے کے بعد بالذون تو مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لئے اپنی جنگی تیار یوں میں مصروف ہو گیا۔اس دوران فاش نام کا جوسلبی سور مافلیطلہ ہے آیا تھا اور اس کے ساتھ بے شارجنگو تھے۔اس نے صلبی جنگوں میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں یور پی باوشاہوں کے واپس جانے کے بعد اس نے تہیر کرلیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی صلبی جنگ کا آغاز کرے گا۔اورصلیوں کے اندرایک نا قابل شکست سور مابن کر نمودار ہوگا۔

اپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے قتش نے اپ کام کی ابتداء کی۔ اس کام میں اس کی ماں جو اس کے ساتھ آئی تھی وہ بھی اس کی مدد کر رہی تھی پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ادھر ادھر مختلف قلعوں اور شہروں میں منتشر پورپ کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے صلیبوں کو جمع کیا ان کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپ مختلف مائندے ان شہروں اور ریاستوں کی طرف روانہ کے جن پر نھرانیوں کی حکومت تھی اور جن پر نمائندے ان شہروں اور ریاستوں کی طرف روانہ کے جن پر نھرانیوں کی حکومت تھی اور جن پر بہروں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران قبضہ کرلیا تھا اور انہیں یہ پیغام بھروایا کہ ان علاقوں میں جہال صلیبی حکومت ہے سارے صلیبی سر براہ حرکت میں آئیس اپ مسلح جنگجوسلطان نورالدین جہال صلیبی عکومت کی طرف روانہ کریں اور اس کی سلطنت کے اندر جوعیسائی رعایا ہے اسے سلطان کے خلاف بعناوت پر مجبور کر دیں۔

اس کا ارادہ تھا کہ اس طرح جب نور الدین زگل کی سلطنت میں جوعیسائی ہیں وہ عام بعنادت کا اعلان کریں گے اور نور الدین کی سلطنت میں افراتفری کا عالم تھیلے گا تب وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرے گا اور صلیبی جنگوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا فیصلہ جواس نے کیاوہ انتہائی خطرناک تھا اور وہ سے کہ ان دنوں حسن حریقہ نام کا قلعہ بڑا مضبوط اور مشحکم خیال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ اس وقت طرابلس کے نصرانی تحکمران ریمنڈ کی

ملراری میں شامل تھا۔اس نے جونکہ گزشتہ جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا تھا۔ لہذا تعش

نے بیدارادہ کیا کہ اس قلعہ پر قبضہ کر کے اسے صلیبیوں کا مرکز بنائے اور وہاں سے نکل کر نورالدین کے ملاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر ہے۔

سلطان نور الدین نے ان دنوں اپنے شکر کے ساتھ تھلبک میں قیام کیا ہوا تھا اور دشق کے حکمران مجیر الدین کا وزیر وہاں اپنے چند دستوں کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور وہاں اس نے سلطان کی بہترین ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ فتش نے اپنے کام کی ابتدا بڑی برق رفتاری ہے کی جوسلیبی لشکراس کے پاس جمع

ہوگیا تھا اس کے ساتھ وہ حرکت میں آیا فی الفور وہ حسن حریمہ کے نام کے قلع پر حملہ آور ہوا اور وہ رینڈ کے اس لشکر کو جو وہاں تھا۔ اسے شکست دینے کے بعد قلع پر اس نے قبضہ کرلیا۔ یہاں اس قلع میں اپنی قوت اور طاقت کو مجتمع کرنے کے بعد قتش اب طرابلس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کے متعلق لائح عمل تیار کرنے لگا تھا۔ لیکن فتش کی برشمتی کہ ریمنڈ بھی بے کارنہیں بیٹھا تھا اس نے اپنے خاص آ دمی بھلبک ، سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں بھیجے اور سلطان سے التماس کی کہ حسن مریمہ فتش نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اگر سلطان نور الدین حسن حریمہ پر حملہ آ ور ہوکر اس کو فتش سے آ زاد کر واکر اس پنے قبضے میں کرلے تو وہ فتش کی نبست حسن حریمہ پر مسلمانوں کے قبضے کو ترجے دیے گا۔

اس طرح طرابلس کے حکمران ریمنڈ نے سلطان نورالدین کو اجازت دے دی کہ وہ اگر حسن حریمہ فتح کرے تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ریمنڈ کا یہ پیغام ملتے ہی سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بھلبک سے کوچ کیا اور حسن حریمہ کا زُخ کیا۔ معین الدین جو اس وقت بھلبک میں مقیم تھاوہ بھی اینے دوستوں کے ہمراہ سلطان کے ساتھ ہولیا۔

حس حریمہ پہنچ کر سلطان نے اپنے کشکر کوشہر کے باہر پڑاؤ کرنے کا تھم دیا۔ جب کہ فتش والی طلیطلہ نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے فصیل کے اوپران گئت کشکری پھیلا دیئے تصصرف فصیل کے اوپراس قدر کشکری تھے کہ جن کی تعداد سلطان نورالدین کے کل کشکر سے بھی زیادہ تھی۔ اور صلیبیوں کا جوکشکر شہر کے اندر محفوظ تھا۔ وہ اس کے علاوہ تھا۔

جب لشکر خیمہ زن ہو چکا تب سلطان اپنے خیموں سے باہر شہر پناہ کی طرف آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ شیر کوہ مجد دالدین، شمس الدین، طلنے اور دوسرے نامور جرنیلوں میں مجم

الدین،اسامہ بن مرشد فخر الدین مسعود اور کچھ دوسرے چھوٹے سالا رہے۔ سلطان کچھ دیر تک حسن حریمہ کی فصیل کا جائزہ لیتا رہا۔ پھراپنے سالا روں کو نخاطب سرتے ہوئے وہ کہدرہا تھا۔

رے برے برے برت بریں ہوں جریمہ کی فصیل تمہارے ماضے ہے اندلس کا سور مافتش ایک بہت برے صلیبی لشکر کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے۔ تم دیکھتے ہو جو لشکر اس وقت فصیل کے اور دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی تعداد جمارے اپنے لشکر ہے کہیں زیادہ۔ ہے۔ لیکن ہم نے حس حریمہ کو اپنے سامنے زیر ضرور کرنا ہے'۔

ں میں موقع پر اسدالدین شیر کوہ سلطان نورالدین زنگی کو مخاطب کر کے کہدرہاتھا۔ ''سلطان محترم! یہ جوسلیبی اس وقت حسن حریمہ کی نصیل پر ہیں۔عنقریب یہ نصیل کے اویر دکھائی نہیں دیں گے،سلطان محترم''۔

اسد الدین شیر کوہ کو ژک جانا پڑا۔ اس لئے کہ مسکراتے ہوئے سلطان نور الدین نگل بول پڑا تھا۔

"شرکوہ میرے عزیز! میں دیکھتا ہوں یہ جوسلیبی لشکراس وقت نصیل کے او پر ہے
ان میں سے بہت سول کے سر پک چکے ہیں جو کلنے والے ہیں اور بہت، بڑی مشکل سے
جانیں بچاکر یہاں سے بھاگ پائیں گے۔ جو لائحمل میں نے حسن حریمہ پرحملہ اور ہونے
کے لئے تیارکیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری طاقت اور قوت سے شہر کے او پرحملہ کر دیا جائے۔ جولشکر
ال وقت ہمارے پاس ہے۔ اسے تمین حصوں میں تقیم کر دیا جائے۔ ایک جھے پر فنحر الدین
معود کو سالار بنایا جائے۔ اسامہ بن مرشد اور نجم الدین دونوں کو اس کے تحت کر دیا جائے۔
ان کے ساتھ لشکر کا وہ حصہ ہوگا جو تیرانداز ہیں جو بے خطانشانہ لگانے کے ماہر ہیں۔

دیکھو جب ہم شہر پرحملہ آور ہونے کے لئے پیش قدی کریں گے تو ظاہر ہے نصیل کے اور چوشکر ہے دہ ہم شہر پرحملہ آور ہونے کے لئے پیش قدی کریں گے تو ظاہر ہے نصیل کے اور چوشکر ہے دہ ہم پر تیراندازی کرے گا۔ ان کی تیراندازی کو ناکارہ بنانے کے لئے نخرالدین مسعود، اسامہ بن مرشد اور نجم الدین اپنی کارروائی کریں گے اور ان سے بھی زیادہ مولئاک انداز میں شہر کی نصیل پر تیراندازی کریں گے ایسی زوردار تیراندازی کہ شہر کے او پر جو صلیبی کشکری ہیں وہ اپنی جانیں بچانے کے لئے برجوں کے اندر چھپنے پر مجبور ہو جائیں۔

ئے ہے ایک حصہ جنگ میں گرفتار ہونے والے قید یوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سیف الدین بے پاس موصل روانہ کر دیا۔

کے پاس موصل روانہ کردیا۔

اس دوران ایک اور ..... اُٹھ کھڑی ہوئی۔ صلیبیوں نے اپنے جونمائندے سلطان نورالدین زنگی کے شامی مقبوضات کی طرف روانہ کئے تھے اور وہاں موجود نفرانیوں کو بغاوت کے لئے اکسایا تھا تو اس کے فاطر خواہ نتائج ہوئے صلیبیوں کے کہنے پر سلطان نو رالدین زنگی کے شامی مقبوضات میں جس قدر عیسائی تھے۔ انہوں نے سلطان کے خلاف عام بغاوت کر دی جگہ جُبِّت فتنے فساد اُٹھ کھڑے ہوئے ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرانیوں نے بغاوت کر دی تھی۔ صلیبیوں نے وہاں آ باد نفرانیوں کے ذبن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سلطان ممادالدین زنگی فوت ہو چکا ہے۔ اور اس کا بیٹا نو رالدین زنگی اس قابل نہیں کہ اپنی سلطان ممادالہ ین زنگی فوت ہو چکا ہے۔ اور اس کا بیٹا نو رالدین زنگی اس قابل نہیں کہ اپنی سلطان محاسبیوں کے دانہوں نے شامی مقبوضات میں آ باد نفرانیوں کو بیجی یقین دلا

دیا تھا کہ بس ایک بار نور الدین زنگی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوں اگر وہ
ایسا کریں گے تو بہت جلد سلطان نور الدین ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوجائے گا۔
یہ صور تحال بقینا پر بیٹان کن تھی لیکن سلطان نور الدین کے پائے استقلال میں کوئی
لفزش نہ آئی۔ حسن حریمہ کو فتح کرنے کے بعد صلیبوں پر وہ پہلے ہی ایک کار گرضرب لگانا
چاہتا تھا۔ اس نے پھر اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے اپنے لشکر کے کئی جھے گئے۔ اور انہیں
مختلف شہروں اور علاقوں جہاں نفر انیوں نے بغاوت کھڑی کی تھی انہیں فروکرنے کے لئے
روانہ کردیا تھا۔ خود بھی سلطان اس بغاوت کو سرکرنے میں چیش چیش تھا۔

نفرانی بلوائیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے جو سلطان کے خلاف بغاوت، سرکٹی کی ہے اس میں وہ ہرصورت کامیاب ہو نگے۔ اس کے علاوہ طرابلس کے حاکم ریمنڈ نے ملمانوں کے خلاف ایک اور سازش کھڑی کی۔ اس نے بے شار اور ان گنت صلیبوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ سب متحد ہوکر حلب کی طرف پیش قدمی کریں۔ سلطان نور الدین اپنے مرکزی شہر کی حفاظت کے لئے جب ان کے سامنے آیا تو آ و ھے سلیبی سلطان نور الدین کو اپنے ساتھ الجھائے رکھیں اور دوسرے آ و ھے صلیبی علیحدہ ہوکر حلب پر حملہ آور مور الدین کو اپنے ساتھ الجھائے رکھیں اور دوسرے آ و ھے صلیبی علیحدہ ہوکر حلب پر حملہ آور مور الدین کو اپنے ساتھ الدین کی عسکری قوت دوحصوں میں بٹ کر کمزور ہو جائے گی۔ اور

لشکر کے باتی جودو جھے ہیں ان میں سے ایک میرے پاس ہوگا، شمل الدین اور طلخ دونوں میرے ساتھ کام کریں گے۔ اس لئے کہ جو لشکر اس دشق پر جملہ آور ہونے کے لئے لا بہ تھا، اس میں یہ میرے ساتھ شامل تھے۔ تیسر الشکر شیر کوہ تمہارے اور مجد دالدین کے پاس ہوگا۔ جو لشکر میرے اور تم دونوں کے پاس ہوگا وہ شہر پر زور دار حملے شروع کرے گا۔ اور شہر کے فصیل کے اور تج تیرا نداز ہوں گے ان کی تیرا ندازی کو فخر الدین مسعود، نجم الدین اور اسامہ بن مرشد ناکام بنا کیں گے۔ اس طرح اگر ہم تیز حملے کر کے شہر کی فصیل کو کسی نہ کسی طرح اگر ہم تیز حملے کر کے شہر کی فصیل کو کسی نہ کسی طرح گرانے میں کامیاب ہوجا کیں تو شہر زیادہ دیر ہمارے سامنے شہر نہیں سکے گا۔

سارے سالا روں نے سلطان نو رالدین زنگی کی اس تجویز ہے اتفاق کہا پھرائٹکر کی تقسیم کوآخری شکل دی گئی۔اس کے بعد شہر پرحملہ کر دیا گیا۔

سلطان نور الدین زگی۔ شیر کوہ۔ مجدد الدین۔ شمس الدین اور طلخ کی طرف سے حن حریمہ پر یہ ہولناک حملے تھے۔ اور پھر ان کی مدد کے لئے فخر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد اور نجم الدین بھی کمال جرائمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حصے کے لئگر کے ساتھ اس طرح تیز اندازی کرار ہے تھے کہ شہر کی فصیل کے اوپر جو صلیبوں کا حفاظتی لئگر تھا اپنی جا نین بچیانے کے لئے وہ فصیل کے برجوں اور فصیل کے اوپر جو تیر اندازی کے لئے خلال بن بچیانے کے لئے وہ فصیل کے برجوں اور فصیل کے اوپر جو تیر اندازی کے لئے خلال بن ہوئے تھے ان کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اس موقع سے سلطان نور الدین زنگی، شیر کوہ اور مجدد الدین نے فائدہ اٹھایا۔ جنوبی فصیل کا حصہ گرا دیا۔ فصیل کا گرنا تھا کہ ایک طوفان اُٹھ کھڑا ہوا۔ مسلمان لئکری ہولناک انداز میں تجبیریں بلند کرتے ہوئے شہر میں گئس گئے۔ صلیبی لئکر نے ایک باری پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا۔ لیکن ان کی جب کافی بری تعداد مسلمانوں نے ہتھیار ڈال کر امان کے باتھوں تہہ تینے ہوگئی تب ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ تب انہوں نے ہتھیار ڈال کر امان

حسن حریمہ میں جن صلیبوں نے ہتھیار ڈالے تنے اور امان طلب کی تھی ان میں اندلس کے علاقے طلیطلہ کا حاکم فتش اور اس کی مال دونوں شامل تنے۔ان دونوں کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔

سلطان نو رالدین زنگی نے اس جنگ کے دوران جو مال غنیمت ہاتھ لگا اس میں

اس پر قابو پانا آسان اور مہل ہو جائے گا۔

ان سب نفرانیوں نے جو طریقہ کار طے کیا اس کی خبر وقائع نگاروں نے فو سلطان کوکر دی۔سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ اپنالشکر لے کر نکلا وہ ابھی اپنے عمل کی ابتا بھی نہ کر پائے تھے کہ سلطان ان پر وارد ہو گیا۔اور ایسا تملہ کیا کہ ان گنت صلیبوں کواس۔ موت کے گھاٹ اتار دیا۔اور وہ بے سروسا مانی کی حالت میں بھاگ کھڑے ہوئے۔

اس سازش کے متعلق علامہ ابن کثیر کا بیان ہے کہ اس گڑائی میں ان گئت نھراہ مارے گئے۔ اور جو باقی بچے ان کی تعداد کافی کم تھی۔ ان باغیوں کے کئی نامور سالا رول سلطان اور اس کے سالا رول سلطان اور اس کے سالا رول کر جراتمندی اور تقلمندی کے باعث یہ ہولناک فتنہ بھی کمل طور پر دبا دیا گیا۔

اس فتنے کو دبانے کے بعد سلطان نور الدین زگل کے ہاتھ اس قدر مال ننیمت ا قیدی گئے کہ مال ننیمت کا ایک حصہ خلیفہ بغداد کو۔موصل میں اپنے بھائی سیف الدین کوا تونیہ کے سلطان مسعود سلجو تی کو بھی بھجوایا۔سلطان نور الدین زنگی کی اس فتح پرمسلم شاعروں۔ بڑے طویل اور تاریخی قصیدے کھے۔

اس دوران سلطان نورالدین زگی کوایک بہت بڑا صدمہ بھی ہوا اور وہ یہ کہ اس کا بھائی جوموصل کا حکر ان تھا اور جس کا نام سیف الدین تھا، بیار ہو کر فوت ہوگیا۔ اس کی م سیف الدین تھا، بیار ہو کر فوت ہوگیا۔ اس موقع سی مہوصل کا والی سلطان نورالدین زنگی کا دوسرا بھائی قطب الدین مردود ہوگیا۔ اس موقع نور الدین زنگی اور قطب الدین مردود کے درمیان کچھ اختلافات بھی ہوئے۔ لیکن معا بر صے نہیں پایا۔ مرنے والے سیف الدین کے وزیر جمال الدین نے دونوں بھائیوں۔ درمیان جو غلط فہیاں تھیں دور ہوگئی اور سیف الدین کی جگہ نورالدین کا دوسرا بھائی قطب موصل کا وائی مقرر ہوگیا۔

اس موقع پرسلطان نورالدین زنگی نے ایک اور قدم اُٹھایا۔ منچہ کاعلاقہ بھی چھو۔ بھائی قطب الدین کو دے دیا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان صلح واتحاد قائم رہا۔

ایک روز کارلوس اور سمرون دونوں بھائی نشست گاہ مین بیٹھے باہم گفتگو کررہے تھے کہ مکان کے دروازے پر کسی نے دروازے پر کسی نے دروازے پر کسی نے دروازے پر کسی نے درتک دی نے کارلوس پی جگہ سے اُٹھنا چاہتا تھا کہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمرون خودا ٹھا اور اسے بیٹھنے کے لئے کہا اور کہنے لگائے ۔

""تم بیٹھو میں خودد کھتا ہوں کون ہے"۔

""تم بیٹھو میں خودد کھتا ہوں کون ہے"۔

پھرسمرون نشست گاہ ہے نکلا۔ جب اس نے مکان کا بیرو نی دروازہ کھولاتو اس نے دیکھا سامنے شمس الدین اور طلخ دونوں کھڑے میکرار ہے تھے۔

ان دونوں کو د کیھتے ہی سمرون کی خوثی اور اظمینان کی کوئی انتہا نہ تھی دونوں سے وہ باری باری بغلگیر ہوا۔

سمرون نے جب لو شخ میں دیر لگائی تب کارلوں بھی نشست گاہ سے نکلا اس نے دروازے کے اندرونی حصے میں جب سمرون کوشس الدین اور مطلخ سے گلے ملتے دیکھا تو بڑی تیزی سے آگے بڑھااوراحتجا جی سے انداز میں کہنے لگا۔

''ان دونوں کو و ہیں کھڑا کر کے گلے مل رہے ہوان کو آگے تو آنے دو''۔ اس دوران ازبل، مرسینہ، مثال اور جمارا بھی باہر نکل آئی تھیں اور اس سارے کھے کومسکراتے ہوئے دکھ رہی تھیں۔

اتی دیر تک کارلوس آ گے بڑھ گیا اورسمرون کی طرح وہ بھی ان دونوں سے گلے ملا تھا پھر دونوں شس الدین اور طلنح کو لے کرنشست گاہ میں داخل ہوئے۔

ازبل، مرسینه اور مشال بھی نشست گاہ میں آ کر بیٹھ گئیں لیکن جمارا دروازے پر بی کھڑی رہی۔ مرسینہ کو کچھ شرارت سوجھی اپنی جگہ ہے آتھی دروازے پر کھڑی جمارا کا ہاتھ پکڑ کر اُسے نشست گاہ کے اندر کھینچتے ہوئے بولی۔ طرف جانا پڑا۔

جہاں تک بھائی مجدد الدین کا تعلق ہے تو وہ ہارے ساتھ ہی ہیں۔ ہم گذشتہ شب کے پچھلے پہر یہاں آئے ہمارے لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ مجدد الدین ہمارے ساتھ ہیں۔ دراصل وہ اس وقت شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے۔ اس کے سربراہ کے ساتھ اہم گفتگو کررہے ہیں۔ ہم دونوں کو انہوں نے یہاں بھیجا ہے۔ ۔۔۔۔دراصل''۔

نطلنح کو کہتے کہتے رک جانا پڑا۔اس لئے کہاس کی بات کا منتے ہوئے سمرون بول پڑا۔''اس کا مطلب ہے امیر مجدد الدین نے تم دونوں کو بھیج دیا ہے۔ اور وہ خود یہاں نہیں آئیں گئے'۔

اس پرشش الدین بول پڑا۔

" دنہیں میرے محرّم وہ آئیں گے۔ انہوں نے کھ ضروری امور نمٹانے ہیں۔ اس کے بعد وہ پہلی ضرور آئیں گے۔ انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ وہ ہمارے پیچے پیچے یہاں آئیں گئے۔

پھر ایک تھیلی جوشش الدین نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی وہ اس نے کارلوس کی گود میں رکھ دی۔ پھر کہنے لگا۔

''محرم کارلوس جوالفاظ میں کہنے لگا ہوں وہ میر نے بیش مبلکہ پیمائی مجد دالدین کے بین ۔ جوہ کہدر ہے تھے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے یہ کہوں کہ اس تھیلی میں پھے لفتری اور مونے کے سکے بھی بیں۔ وہ یہ بھی کہدر ہے تھے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے یہ بھی کہوں کہ چونکہ آپ تینوں باپ بٹی سب پچھ گنوا کر یہاں آئے ہیں اس لئے آپ کونفذی کی شخت مردرت ہے۔ آپ یہ تھیلی رکھیں بھائی یہ بھی کہدر ہے تھے کہ اس نفذی سے آپ اپی اور اپنی مردرت ہے۔ آپ یہ تھیلی رکھیں بھائی یہ بھی کہدر ہے تھے کہ اس نفذی سے آپ اپنی اور اپنی درنوں بیٹیوں کی ضروریات یوری کریں''۔

سمرون نے ہاتھ آ گے بڑھا کر چمڑے کی وہ تھیلی لے لی پھراپنے بھائی کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔

''میرے بھائی اگراجازت ہوتو میں اس کو کھول کر دیکھالوں؟'' اس پر کارلوس مسکرایا اور کہنے لگا۔ " تم بھی آ جاؤ۔ باہر کیوں کھڑی ہو۔ آ جاؤ۔ بھائی شمس الدین تنہیں کچھنہیں کہیم

مرسینہ کے ان الفاظ پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے اور جمارا اپنے سر کو جھکائے ہوئے مرسینہ اور مشال کے پاس بیٹھ گئ تھی۔

مرسینہ اور مشال کے درمیان میٹھتے ہوئے جمارا کچھ منبھلی پھراس نے مرسینہ کوکہتی ماری اور اپنا منداس کے کان سح قریب لیے جاتے ہوئے کہنے لگی۔

'' بیدونوں آئے ہیں ان کے ساتھ بھائی مجددالدین کیوں نہیں ہیں''۔ مرسینہ نے بھی سرگوثی کے انداز میں جمارا سے کہا۔

'' مجھ سے کیا پوچھتی ہویہ جو دونوں آئے ہیں ان سے پوچھلو۔اور پھرتم لوگ خودہی کہتے ہو کہ دہ مردم بے زار ہیں گئے۔ کہتے ہو کہ دہ مردم بے زار ہیں تو مردم بے زار ہمارے پاس ان کے ساتھ کیوں آئیں گئے۔ اس پر جمارا بڑی شجیدگی میں کہنے لگی۔

نہیں مرسینہ، بھائی مجد دالدین بہت اچھے ہیں۔مردم بے زارنہیں۔بس ان کی دل شکنی ہوئی ہے۔ جس کی بنا پر وہ لوگوں سے ذرا کھنچ کھنچ رہتے ہیں۔

جمارا کو خاموش ہو جانا پڑا۔اس لئے کہ سمرون نے مش الدین کو مخاطب کیا۔ ''میرے دونوں بیٹو! میں تنہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا تم حلب سے آئے ہوتم دونوں ہو کیا امیر مجد دالدین یہاں نہیں آئے''۔

اس پرشمس الدین نے طلنح کی طرف دیکھا اور طلنح کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھا۔

''دراصل ہمارے شامی مقبوضہ جات میں جگہ جناد تیں اُٹھ کھڑی ہوئی تھیں ان علاقوں کی ذمہ داری ہمیں سونی گئی تھی۔ بغاوتوں کوتو ہم نے فروکر دیا۔ لیکن اس دوران سلطان کو یہ بھی خبریں ملیں کہ انطاک کو یہ بھی خبریں ملیں کہ انطاک کیہ کا بادشاہ ریمنڈ ان گنت صلیبوں کو اپنے پاس جمع کر چکا ہے۔ اور اس کے کیا ارادے ہیں ابھی تک کچھ پیتے نہیں چلا۔ احتیاطاً ہم اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں میں مقیم ہوئے ہیں۔ سلطان اور ہمارا امیر احلب کی طرف کے ہیں اس لئے کھان کے بڑے میں اس لئے کھان کے بڑے میانی سیف الدین فوت ہو چکے ہیں اور کچھ ارسوم نمنانے کے لئے سلطان اور شیر کوہ کو حلب کم

"اس پراجازت لینے کی کیا ضرورت ہے۔تم ہی اس نقدی کے مالک ہو جو جاہے

کرؤ''.

اس پرسمرون مشکرایا کہنے لگا۔

''نہیں میرے بھائی میں صرف دیکھنے لگا ہوں۔ مالک آپ نتیوں باپ بٹی ہیں۔ اس لئے کہ امیر مجد دالدین نے یہ تھیلی خصوصیت کے ساتھ آپ نتیوں کے لئے بھیجی ہے''۔ پھر دونوں بھائی تھیلی کھول کر سکے اور نقذی دیکھنے لگے تھے۔

چر دونوں بھائی یں تھوں سر سے اور طلاق و یہے ہے ہے۔ اس دوران ازبل نے شمس الدین اور طلخ دونوں کو مخاطب کیا۔

اں دوران اور اسے بیے ہتاؤتم دونوں نے کھانا کھایا ہے یانہیں'۔ ''میرے بچو!ویسے بیہ بتاؤتم دونوں نے کھانا کھایا ہے یانہیں'۔ خطلنے بہتمنہ سے دیا

اس پر طلخ از راه تمسخر کینے لگا۔

'' پہلے آپ لوگ بتا ئیں کہ آپ لوگوں نے کھانا کھالیا ہے مانہیں؟'' اس موقع برمشال ہنس دی کہنے گئی۔

" نبیں بھائی ابھی تک ہم نے بھی کھانانہیں کھایا"۔

حطلنح پھر بول پڑا۔

''اگر آپ لوگوں نے نہیں کھایا تو ہم نے بھی نہیں کھایا۔اگر آپ نے کھا ٹا ہے تو ہم بھی ساتھ کھالیں گے''۔

اس پرمرسیندا پی جگہ ہے اُٹھی اور بڑی سنجید گی میں وہ ٹمس الدین اور طلنح کو مخاطب کے کہنے لگی۔

'' کھانا ہم اپنے لئے بھی تیار کرنے گئے ہیں۔ آپلوگ کہیں ذاق تو نہیں کرر۔ کدامیر مجدد الدین یہاں آئیں گے۔ اگر ایسا ہے تو ہم امیر مجدد الدین کے لئے بھی کھانا تا کریں گ''۔

اس بارش الدين نے مرسينه کو مخاطب كيا-

"میری بہن کیا ہم نے پہلے بھی ایسانداق کیا ہے"۔

سٹمس الدین کے اس جواب سے مرسینہ خوش ہوگئی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دروازے

اس برشس الدین چھلا تک لگانے کے انداز میں اُٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا۔ ''میرے خیال میں بھائی آ گئے ہیں''۔

مرسید جہاں تھی وہیں رُک گئی۔ شمس الدین بھا گنا ہوا باہر گیا۔ جب وہ لوٹا تو اس

ے ساتھ مجدد الدین بھی تھا۔ مجدد الدین جب کمرے میں داخل ہوا تو سب اپنی جگہ ہے اُٹھ

کھڑے ہوئے۔ باری باری کارلوس اور سمرون آ گے بڑھ کر اس سے گلے ملے پھر کارلوس نے

مجدد الدین کو اپنے ساتھ لپٹا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا مجدد الدین کو دیکھتے ہوئے مرسید تھوڑی

دریتک اپنی جگہ کھڑے ہو کہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مجدد الدین کے آنے

سے اس کی عالت الی ہوگئ تھی جسے راتوں کے سابوں کا فرغل۔ میں صدیوں کے پیاسے
وصل جوابیث ولک استھان پر ناچ اٹھے ہوں جسے لب سے رنگ و داستانیں انداز خاموش میں

اپنی صدافت بھری روداد کہ اٹھے ہو۔ جسے چاہوتن کے ابلتے سینے پر اپنایت کے سجھے فول نے

دھنگ رنگ جذبے اوڑھ لئے ہوں۔

وہ نور و جمال کی نگہت۔ اور ہم آغوش کی خواہشوں جیسی پُرکشش، پرلطف ساعتوں میں حروف محبت اور چیم الناف کی نظر جیسی حسین خوابوں کی تعبیر کے نشے اور لمحوں کی تنہائی میں خراماں اور نوز ائیدہ سرور جیسی پر جمال ہو کے رہ گئی تھی۔

اس کی چشم ونظر میں سپر دگی کا ایک خمار تھااس کی کمر بھی زادیے اس کا بلور سے تراشا بدن۔ اس کے رخشندہ لب و رُخسار کی تابش اور بدن پر سجا اس کا کاسنی بیرا بین اسے مجسم قیامت خیز لمحوں اور سبزہ زاروں پر دکمتی شبنم کی افشاں سے بھی کہیں زیادہ پُر کشش بنا کے رکھ گئے تھے۔

مجدد الدین کے آنے پر چونکہ باہر جانے کے لئے مرسینہ کھڑی تھی البذا دوبارہ اپنی نشست پیٹی نہیں وہیں کھڑی رہی پھراس نے جراتمندی کا اظہار کرتے ہوئے مجدد الدین کو ناطب کیا۔

''امر مجدد الدین آپ کی آمد سے پہلے ہم متنوں بہنیں کھانا تیار کرنے کے لئے الفحظ گی تھیں۔ اچھا ہوا آپ آگئے کھانے میں آپ کی پند کی کوئی چیز ہوتو بتا کیں۔ ہم وہی تیار کردیں گی''۔

" بھائی! آپ ذرا باہر آ ہے''۔

مجد دالدین چپ جاپ اُٹھ کھڑا ہوا جب وہ نشست گاہ کے دروازے پر آیا تو جمارا کونخاطب کر کے کہنے لگا۔

> ''میری بہن خیریت تو ہے۔ کیا تمہیں ہم سے کوئی شکوہ شکایت ہے؟'' اس پر جمارا ہنس دی کہنے لگی۔

نہیں بھائی مجھے آپ سے نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے۔ میں ایک سعادت حاصل ماہتی ہوں۔

چونکنے کے انداز میں مجد دالدین نے اس کی طرف دیکھا پھر بوچھا۔

''کیسی سعادت''

جمارا نے کی قدر بے باکی سے مجدد الدین کا ہاتھ بکڑ لیا اور اسے کھینچق ہوئی طہارت خانے میں لے گئ اسے بیٹے کو کہا جب مجدد الدین بیٹے گیا تو پانی سے بھرا ایک کوزہ جمارانے اُٹھایا پھر مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنے گئی۔

'' بھائی کھانا تیار ہے۔تھوڑی دیر تک کھانا کمرے میں لگ جائے گا آج میں آپ کے ہاتھ دھلوا کربس ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی تھی''۔

مجدد الدين نے ايك لمباسانس ليا كہنے لگا۔

''میں تو گھراہی گیا تھا۔ کہتم نجانے کیا کہنے گی ہو''۔

پھر وہ ہاتھ دھونے لگا اور جمارا پانی ڈالنے گی تھی۔ اس دوران تھوڑی دیر تک مجددالدین کوغورے دیکھنے کے بعد جمارانے نئے انداز میں مخاطب کیا۔

'' بھائی میں آپ ہے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ دراصل سے ہاتھ دھونے کے بہانے میں آپ کو علیحد گی میں لائی ہوں۔ پہلے آپ سے بتا کیں جو پچھ میں کہوں گی آپ بُر انہیں بائیں گے''۔

مجدد الدین نے تیز نگاہول سے جمارا کی طرف دیکھااور کہنے لگا۔

کہوتم بہن ہو۔ابتمہاے ساتھ ایک ایسا رشتہ کہ کڑوی سے کڑوی کے ساتھ ایک ایسا رشتہ کہ کڑوی سے کڑوی کے کڑوی کے ساتھ کی بات بھی تم کہوتو میں مجد دالدین برانہیں مانوں گا۔کہوتم کیا کہنا جاہتی ہو'۔

مجد دالدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہد دیا۔

'' خاتون! مجھ فقیر کی کوئی فرمائش اور تمنانہیں ہے۔ میں ایک قانغ، خدا پرست اور تارک لذات انسان ہوں۔ میر سے جبیبا انسان تھوڑ ہے اور مختصر سے خوردونوش پر ہی خوش ہو جاتا ہے''۔

مجد دالدین کے ان الفاظ پرلحہ بھر کے لئے مرسینہ اور افسر دہ می ہوگئ تھی۔ مگر وہ جلد ہی سنجل گئیں۔ اس نے جمارا اور مشال کو اشارہ کیا بھر وہ کھانا تیار کرنے کے لئے وہاں سے نکل گئی تھیں۔

> تینوں کے باہر جانے کے بعد کارلوس نے مجد دالدین کو مخاطب کیا۔ ''آپ نے نفذی ادرسونے کے سکوں کی تھیلی جمجوائی''۔

> > مجددالدین نے فورا کارلوس کی بات کاٹ دی۔

''یآپ پرکوئی احسان نہیں تھا۔ آپ کاحق تھا۔ پہلی یہ بات کہ آپ غریب الوطن ہیں۔ جن حالات میں آپ آپ آپ بالکل بےسروسامانی کی حالت میں تھے۔ کوئی شک نہیں کہ اس وقت آپ ایخ بھائی کے ہاں رہ رہے ہیں لیکن آپ کی پھر بھی کچھ ضروریات ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی دو بیٹیاں بھی ہیں۔

ساتھ ہی میں آپ ہے بھی گوارش کروں کہ گزشتہ جنگوں کے دوران مال غنیمت میں ہے جو مجھے شمس الدین اور طلخ کو ملا اس کے ہم نے برابر تین جھے کئے ایک حصہ اپنی مال کے لئے رکھا۔ دوسرا بھو پھی کے لئے اور تیسرا آپ کی طرف بھجوایا۔ آپ اس کا حق رکھتے ہیں۔ آپ یہاں نووارد ہیں آپ کو اس نقدی کی ضرورت تھی۔ دوسراحق آپ کا اس طرح بنگا ہیں۔ آپ یہارا جو نکہ میرے بھائی شمس الدین سے منسوب ہو بھی ہے لہذا آپ کے ساتھ ہماما اب ایک قر بھی ہے لہذا آپ کے ساتھ ہماما اب ایک قر بھی رشتہ بھی ہے۔ اور اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ کے ہم پر پچھے حقوق ابنا کے بیم پر پچھے حقوق ابنا کی بیم پر پچھے حقوق ابنا کی بیم پر پچھے حقوق ابنا کے بیم پر پچھے حقوق ابنا کی بیم پر پچھے حقوق بیمن کے بیم پر پچھے حقوق بیمن کے بی

جواب میں کارلوس کچھ بہگنہ کہہ سکا پھر وہ دوسرے موضوعات پر بات کر نظ لگا۔تھوڑی دیر بعدنشست گاہ کے دروازے پر جمارانمودار ہوئی ادر مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی۔

اس پر جمارا کو کچھ حوصلہ ہوا پھر کہنے گی۔

" بھائی اگر میں آپ سے بیکوں کدمرسیندآپ کو پیند کرتی ہے۔ تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا''۔

اس موقع پر مرسینه اور مشال بھی طہارت گاہ کے در دازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر مجد دالدین اور جمارا کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھیں۔

جمارا کے اس انکشاف پر مجدد الدین کے چہرے پر بہت ی تنخیاں جمرے نادیدہ مناظر کی گہری یادیں چھا گئی تھیں۔ اس کی بصارت کی جھیلوں میں بے سکون سوالات کے حیرت انگیز کارواں اور بے ربط لمحول کی ان گنت تصویریں رقص کر گئی تھیں اس کی حالت یکسر بدل گئی تھی۔

اس کی بیرحالت و کیھتے ہوئے جمارا خوفز دہ می ہوگئ تھی۔ پھر مجد دالدین نے اپنے آپ پر کسی قد ر قابو پایا۔ پھر بڑے پر سکون انداز میں دہ جمارا کو نخاطب کر کے کہدر ہاتھا۔

اپ پر الدر ابو پایا۔ پر برحے پر مون الدارین دہ بمارہ وہ سب رہے ہیں نہ میری ذات پہ کوئی گہرے اثر اسے جھوڑتے ہیں۔ اور پھر اب میں زیست کی حیات آ موز نواؤں میں زنمول کی کا تنات اور سفر کی لئیروں میں اپنی فنا کی تحریری نہیں ہرنا چاہتا۔ سانپ کے ہاتھوں ایک دفعہ ڈس چینے کے بعد کوئی بھی مسافر اس راستے پر سفر نہیں کرتا جہاں پہلے ڈسا جا چکا ہو۔ و کچھ میری بہن میں اپنی زیست کی حالت، سر دراتوں کی ادای اور کھوئی شام کی قناتوں میں کہنہ شجر کی میری بہن میں اپنی زیست کی حالت، سر دراتوں کی ادای اور کھوئی شام کی قناتوں میں کہنہ شجر کی دوریاں سمیٹ چکا ہوں۔ اور اس میں اب میں کوئی ہالچال بر پانہیں کرنا چاہتا۔ یوں جانو یہ جوا میری تکوار ہے میں نے اس سے اپنی زندگی کا عہد کر رکھا ہے۔ یہی میری ساتھی ہے۔ پہنا میرے دل کا در ماں میرے دل کا قرار ہے۔ اس کے ساتھ وقت کا ہمراز بن کر اب میں مثل میرے دل کا در ماں میرے دل کا قرار ہے۔ اس کے ساتھ وقت کا ہمراز بن کر اب میں مثل خرق ہوں۔ اس کے سوا نہ کوئی میرا خرج ہے نہ منبی خرق ہوں۔ اب اس کے سوا نہ کوئی میرا خرج ہے نہ منبی نے مطلع نے میں ان لوگوں میں سے نہیں جوفرق کو سزا۔ جرکوامن پیش کو جاند نی۔ ریت کوآ ب سمجھ کا مقطع۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جوفرق کو سزا۔ جرکوامن پیش کو جاند نی۔ ریت کوآ ب سمجھ کا مقطع۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جوفرق کو سزا۔ جرکوامن پیش کو جاند نی۔ ریت کوآ ب سمجھ کا مقطع۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جوفرق کو سزا۔ جرکوامن پیش کو جاند نی۔ ریت کوآ ب سمجھ کا مقطع۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جوفرق کو سزا۔ جرکوامن پیش کو جاند نی۔ ریت کوآ ب سمجھ کا

خاموت ہو جاتے ہیں۔

میری بہن میں جانتا ہوں کہ یہ جو گفتگوتم نے کی ہے۔ میرا دل رکھنے کے لئے کی ہے اور اگر نداق کیا ہے۔ تو یہ بہت بدترین نداق ہے۔ جمارا میری بہن تو یہ بھی دیکھ مرسینہ انتہا درجہ کی خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ اپنے خریم دل میں میر سے جسے ختک انسان کو جگہ دینے پر کسے تیار ہوجائے گی اور پھر میری اس کی ملاقات ہی کتنی طویل ہے۔ چند روز وہ میر لے شکر میں رہی اس کے بعد یہاں منتقل ہوگئی۔ نہ بھی میں نے اس پر کوئی بڑا احسان کیا جس تلے دب کر وہ میری طرف مائل ہوئے۔ نہ کوئی میں بہت بڑے مال و متاع کا میری طرف مائل ہونے پر آمادہ کرتے۔

بہن ااگر وہ سیجھ کرمیری طرف مائل ہوئی ہے کہ میں نے فرانس کے ان نائنوں کا قلع قمع کیا جواس کی مال بہن اور بھا ئیوں کے قاتل تھے اور چندروز اپنے لشکر میں رکھ کر ان کی مہمال نوازی کی ۔ تو یہ کوئی بہت بڑکارنامہ نہیں ۔ میری جگہ کوئی اور وہاں ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا اور ایسا کرنا چا ہے تھا۔ انسانیت کے ناطے ہے وہ میرا فرض بنما تھا اور اگر کسی اور وجہ سے مرسینہ میری طرف مائل ہو چکی ہے تو اسے سمجھا دینا کہ وہ راستے جو میری طرف آتے ہیں ان میں کانٹول اور خار کے سوا کچھ نہیں رکھا ہوا۔ بہر حال میری بہن تو نے میرے ہاتھ دھلوائے میں کانٹول اور خار کے سوا کیچھ نہیں رکھا ہوا۔ بہر حال میری بہن تو نے میرے ہاتھ دھلوائے اس کے لئے میں تیراشکر گزار ہوں''۔

اک کے ساتھ ہی طہارت خانے سے نکل کر مجدد الدین نشست گاہ کی طرف چلا گیاتھا۔

جمارا جب طہارت خانے سے نگلی۔اور موڑ مڑی تو دیکھا وہاں مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں اداس اور افسر دہ کھڑی تھیں۔ان کی طرف دیکھتے ہوئے جمارا کی حالت بھی انہی جمیں ہوگئ پھر آگے بڑھتے ہوئے باری باری اس نے مرسینہ اور مشال کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھروہ مرسینہ کو نخاطب کرتے ہوئے کہدر ہی تھی۔

''مرسین! دیکھ فکر مند نہ ہونا۔ میرا خیال ہے جو گفتگو میرے اور بھائی مجد دالدین کے درمیان ہوئی وہتم دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ بھائی مجد دالدین بہت اچھے انسان ہیں۔ میری گفتگو سے شاید انہوں نے بیداندازہ لگایا ہے کہ میں نے انہیں شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاان کے ساتھ محبت بھراٹھٹھ اور نداق کیا ہے۔ وہ ایک بارڈ سے جا چکے ہیں۔

بڑے مختاط ہیں لیکن میری بہن وہ ایسے نہیں ہیں کسی کی دل فٹکنی کریں۔ ایک بات یادر کھنا جمر روز انہیں یقین ہو گیا کہتم واقعی ان سے محبت کرتی ہواور انہیں اپنی زندگی کا ساتھی چن چکی ہوا یادر کھنا وہ تم سے الی محبت کریں گے جو یقیناً بے کنار اور بے اتھاہ ہوگی۔

آؤوہاں کھانالگا کیں۔سب ہمارے انظار میں وہاں بیٹھیں ہوں گئے۔ جمارا کی گفتگو سے مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں سنجل گئی تھیں۔ پھر تینوں بزئ تیزی سے نشست گاہ میں کھانے کے برتن لگانے لگی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد مجد دالدین مثم الدین اور طلخ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے پھر اُٹھ کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ چندروز تک مجد دالدین نے اپنے لشکر کے ساتھ الر باشہر کے باہر قیام کئے رکھا۔ اس کے بعد سلطان کی طرف سے پیغام آنے کے بعد وہ حلب کی طرف چلا گیا تھا۔

and the state of t

مجد دالدین اور تمس الدین کی مال عبدہ ان کی بھو پھی زہران۔ بھو پھی زاد بہن اور خطائح کی منسوبہ عبیدہ اکتھی بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں کہ گھر میں تمس الدین اور خطائح دونوں داخل ہوئے اسی نشست گاہ میں داخل ہوئے جس میں وہ تینوں بیٹھی با تیں کر رہی تھیں۔ تینوں نے دیکھا مش الدین اور طلخ کی تھا داس اور پریشان تھے۔ دونوں آگے بڑھ کرنشتوں پر بیٹھ گئے۔ کی میں وال بین کہنے لگا۔

"مال تھوڑی دیر تک لشکر یہال سے کوچ کرے گا۔ بھائی کے ساتھ ہم بھی یہال سے دوانہ ہول گے۔ مال ہم دونوں بھائیوں کی آپ سے ایک گزارش ہے یا یوں جا نیں ایک ایسا کام ہے جو آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مال! ہم دونوں بھائیوں کی نبیت طے ہو چکی ہے، مجددالدین ہمارا ہوا بھائی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مرسینہ نام کی لڑک بھائی کو پندکرتی ہے۔ وہ اور اس کی چھوٹی بہن مشال ایی خوبصورت ہیں کہ دونوں ایک سے بھائی کو پندکرتی ہے۔ مال! میں چاہتا ہوں بھائی کی اگر شادی نہیں تو کم از کم ان دنوں نبیت ہی مرسینہ سے طے ہو جائے۔ آپ جانی ہیں کہ جب تک بھائی کی شادی نہیں ہوگی میں نے اور مرسینہ سے طے ہو جائے۔ آپ جانی ہیں کریں گے۔ مال، ہم بھائی سے پہلے اس لئے گھر مادی پر آبادہ کریں۔ صرف آپ ہی انہیں شادی پر آبادہ کریں۔ صرف آپ ہی انہیں شادی پر آبادہ کریں۔ مال وہ لڑکی ہوی تی تارہ بیں اور انہیں شادی پر آبادہ کریں۔ مال وہ لڑکی بوی خوبھورت بڑی اچی اور بڑی خدمت گزار ہے۔ پھر یہ کہ بھائی کو پند بھی کرتی ہے۔ بھائی سے محبت بھی کرتی ہے۔ اور ہمیں کیا چا ہے"۔

جب تک مش الدین بولنا رہا۔ زہران، عبیدہ اور طلنح تینوں بڑے غور سے عبدہ کی

طرف دیکھتے رہے۔ جب تمس الدین خاموش ہوا تب عبدہ بولی۔ '' پہلے یہ بتاؤ کہ لشکر کس ست کا زُخ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے۔ کیا کوئی نیا خطرہ میں ''

اس بارش الدین کی بجائے طلخ عبدہ کو نخاطب کرتے ہوئے کہ رہاتھا۔
'' ماں! انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے پر پرزے نکا نئے شروع کر دیئے ہیں۔ گو جرمنی اور فرانس کے بادشاہ ہزیمت اُٹھا کر واپس جا چکے ہیں لیکن اب پھر بورپ سے صلیبی سور ماؤں کی آ مد کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ ہرروز سینکڑ وں صلیبی ان علاقوں کا زُخ کر رہے ہیں۔ ان میں سے پچھ انطاکیہ نے بادشاہ ریمنڈ کے پاس جمع ہورہے ہیں اور پچھ بروشلم کے نیس اور پچھ بروشلم کے نصرانی بادشاہ بالڈون کے پاس جوق در جوق جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں'۔

زیادہ صلبی انطاکیہ میں ریمنڈ کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ ریمنڈ نے جب دیکھاکہ
اس کے نشکر کی تعداد سلطان نورالدین کے نشکر سے بھی زیادہ ہوگئی ہے۔ تب اس نے ہمارے
علاقوں میں چھٹر چھاڑ کرنی شروع کر دی ہے۔ ہمارے وقائع نگار نے اطلاع کر دی ہے کہ
ریمند ایک بہت بڑے نشکر کے ساتھ ہماری سرحدوں پر آیا ہے۔ اور ہمارے علاقوں میں شب
خون مار نے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ دراصل وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ ای
کی سرکوبی کے لئے ماں! نشکر تھوڑی دیر بعد یہاں سے کوچ کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کوچ
کرنے سے قبل کم از کم آپ اس موضوع پر بھائی سے بات تو کریں'۔

نطلخ کی اس گفتگو کا جواب عبدہ دینا ہی جاہتی تھی کہ عبیدہ نے مجدد الدین کو آتے صحن میں دیکھ لیا تھا لہذا سرگوثی کے انداز میں کہنے لگی۔

" بھائی آ رہے ہیں۔"

سب خاموش ہو گئے بھرایک دم بات کا زُخ بدلتے ہوئے بلند آواز میں عبیدہ بول پڑی اس نے مٹس کو ناطب کیا تھا۔

''شمس الدین میرے بھائی روانگی ہے قبل کسی چیز کی ضرورت ہوتو بتا دیں میں تیار کر دول'' اتنی دیر تک مجد دالدین بھی نشست گاہ کے اس دروازے تک پہنچ گیا تھا لہذا اپنی جگہ سے اُٹھتے ہوئے عبیدہ کہنے گئی۔

''اچھا ہوا بھائی بھی آ گئے ہیں۔ بیخود بی بتادیں گے کیا کیا چیز اپنے ساتھ لے جانا ہتے ہیں''

اندر داخل ہوتے ہوئے مجدد الدین آگے بڑھ کراپی مال کے پہلو میں بیٹھ گیا اور عبیدہ کوخاطب کر کے کہنے لگا۔

"عبیدہ میری بہن کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میرے آنے سے پہلے ان دونوں بھائیوں نے بتا دیا ہوگا کہ فشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے روانہ ہوگا میں آپ سے ملئے کے لئے آیا ہوں۔ بس تھوڑی دیر تک یہاں سے رخصت ہوں گا۔ اس بنا پر میں اپنے گھوڑ ہے کو ساتھ نہیں لایا۔ گھوڑ افشکر گاہ بی میں چھوڑ آیا ہوں۔ دونوں بھائیوں کے گھوڑ ہے بھی وہیں بیں۔ مال! حسب سابق جس طرح تم مجھے اجازت دیا کرتی تھی مجھے اجازت دو کہ میں رخصت ہوں۔ ماں، میرے حق میں دعا بھی کرنا اس لئے کہ ماں جب تم دعا کیں دستے ہوئے مجھے رخص میں میری تلوار اپنا کام کرتی ہے دہاں ماں تمہاری دعا کیں بھی میرے کام آتی ہیں۔ محھے خوشی خوشی رخصت کرو"۔

عبدہ بری سنجیدگی سے مجدد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی جب وہ خاموش ہوا تب بری سنجیدگی میں عبدہ نے اسے مخاطب کیا۔

''مجددالدین میرے بیٹے! میں نے آج تکتم سے پچھنہیں مانگااس لئے کہ'' عبدہ کو خاموش ہو جانا پڑا۔اس لئے کہ بچ میں مجدد الدین بڑی ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے بول پڑا۔

'' ماں! تم مانگو کیا مانگتی ہو۔ ماں! قشم مجھے پیدا کرنے والے کی تم جان بھی مانگوتو میں اپنی جان طشت میں سجا کر تبہار ہے سامنے پیش کر دوں''۔

عبدہ نے تڑپ کراپنا ہاتھ مجدالدین کے منہ پر رکھ دیا کہنے گی .....

'' بیٹے ایسی بری باتیں نہیں کرتے۔ بیج! میں تیری بہتری جاہتی ہوں۔ میری خواہش ہاں گھر میں اور میں ان کے درمیان بیٹھ کرا پے مستقبل کی درخشندگی دیکھ سکول''۔

مجددالدین بنجیدہ ہو گیا۔ پچھ سوچا بھرا بے ہونٹوں پرزبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔

'' ماں اگریہ بات ہے تو شم الدین اور طلخ کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھیں صحن میں بیچ تھیلیں گے آپ بھی خوش ہول گی۔ اس کے بچول کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوتا

عبدہ نے اس موقع پرتیز نگاموں سے مجدد الدین کو گھورا۔

مجد دالدین نے بڑے بیارے انداز میں اپنا سرعبدہ کی گود میں رکھ دیا اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں گھٹنوں پر رکھے پھر دھیمے سے کہجے میں کہنے لگا۔

"ان مرے متعلق یمی فیصلہ کر لیں کہ مجھے قدرت نے صرف آپ کی خدمت کے لئے وقف کر دیا ہے۔ ماں! جنگوں میں میں عالم اسلام کی خدمت اور بہتری کے لئے وقف

ہوتا ہوں۔اور جب میں گھریر ہوتا ہوں تو ماں میری ساری تو انائیاں آپ کی بہتری جملائی اور خدمت کے لئے وقف ہوتی ہیں۔ کیاا تنا ہی کافی نہیں ہے؟ عبدہ نے پھر تیز نگاہول سے مجدد الدین کو گھورا کہنے گی۔

"اگرتمهارا باپ بھی اپنی ماں کی گود میں سرر کھ کریہی الفاظ کہد یتا تو پھریا در کھنا اس كنسل كيے برهتی م لوگ كہاں سے آتے "۔

مجددالدین سیدها موکر بیٹھ گیا۔ بڑی عاجزی کا اظہار کرتے موئے کہنے لگا۔ "مان! ہاری سل کون ی ختم ہورہی ہے۔ تمس الدین او مطلخ کی شادی ہو جائے گی تونسل برصنے كاسلسلہ جارى رہے گا۔ مال! مجھان راستوں يرنه كھيٹوتو اچھا ہے۔ مال تمہارى بری مہر بانی ایک بار ایک لڑکی سے تم نے میری نسبت بھی طے کر دی۔ شادی کا بھی ارادہ کرلیا۔ اب بدستی سے میرے نصیب میں نہ تھی۔ تو اس میں تہارا کیا قصور بس یوں جانو میرے سلط

میں تم اپنا فرض ادا کر چکی ہو۔اب تمس الدین اور طلخ کا فرض ادا کرتا باتی ہے۔ پہلے ان دونوں

كامعامله اين يحيل كوينيچ گا"۔ عبدہ کے چرے پر ناپندیدگی کے آ ٹارنمودار ہوئے تھے۔ پچھ سوچا پھر کہنے گی۔ "مجدد الدين! تم ميرے برے بينے ہو-سب سے زيادہ مجھے عزيز بھی ہو- ميں اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہول کہ حمس الدین اور مطلخ کی جوعزت جو وقار ہے وہ بھی تہاری ہی

حدوجهد كا ` مرہون منت ہے۔ گر بیٹے ایك بات یادر کھنامیں جس قدرتم سے زیادہ محبت كرتی ہوں۔اس ہے کہیں زیادہ تمہارے معالمے میں انتہا پند بھی ہو جاؤں گی۔سب لوگ اس بات وسلم كرتے بي كتمس الدين اور مطلخ كى نسبت ميں تمهين زيادہ جائتى موں ايساتمهارى اپنى شخصیت کی وجد سے ہے۔ تمہارے اپنے کردار کے باعث ہے۔ ابھی میں محبت اور پیار سے کام لے رہی ہوں اکرتم اپنی ضد پراڑے رہے تو یا در کھنا میں بھی اپنی انتہا پر اتر آؤں گی اور اس وقت تک کھانا پیاترک کردول گی جب تک تم شادی کے لئے ہاں نہیں کردیتے "۔

مجدد الدین نے تڑپ کر اپنا ہاتھ عبدہ کے منہ پر رکھ دیا۔ پھر اپنا سراس کی گود سے

نکاتے ہوئے کہنے لگا۔

"اتنابرا فیصلہ نہ کرنا۔جس روزتم نے یہ فیصلہ کرلیا اس روز مال یہ بات سمجھ لینا کہ وہ دن مجدد الدین کی زندگی کا آخری دن ہوگا، مال میں اینے آپ کودشواریوں، کشمانیوں میں د کھے سکتا ہوں کیکن میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کہ میری ماں بھو کی پیاسی تڑیتی

رہے۔ نہیں۔ ہر گزنہیں''۔

"مال کو بھوکا پیاسانہیں دکھ سکتے تو پھر مال کی بات ماننا ہوگی" ۔ تحکمانہ سے انداز میں عبدہ نے کہا تھا۔ اس پر گھورنے کے انداز میں مجدد الدین نے مش الدین اور مطلنح کی طرف

ديکھااور پھر کہنے لگا۔

"لكتاب يددونول كى خاص مقصد كے تحت مجھ سے پہلے گھر داخل موئے ہيں ورند پہلے یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی گھر میں آیا کرتے تھے اور میری آمدے پہلے بال ان دونوں نے مل کراس موضوع پر آپ سے بات ضرور کی ہو گی۔ان کے چبرے بھی بتاتے ہیں کہ پچھ

انہوں نے کیا ہے۔ اس لئے کہ دیکھنا ہوں کہ یہ مجھ سے پچھنظریں جرا بھی رہے ہیں۔ مال میں اس بات کوتو تشکیم کرتا ہوں کہتم سب لوگ میری بہتری اور بھلائی کے لئے بیسب کچھ کر رہے ہومگر دیکھو مال .....''۔

عبدہ نے اسے ڈانٹ دیا۔

"د يھو\_ ديھو\_ كچفيس بس من آخرى فيصله كرنا جا ہتى مول" \_ مجدد الدین نے پھر پیار بھرے انداز میں اپنا سرعبدہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ پھر

کہنے لگا۔''اچھاماں! ابھی تو میں لشکر کے ساتھ رخصت ہور ہا ہوں مجھے دعا کیں تو دونا۔ نارا کا اظہار نہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ سے لوٹنے کے بعد اس موضور' بات کریں گے اور''۔

> عبدہ نے چرختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ''اور کیا''

مجددالدین مسرایا بنس دیا کہنے لگا۔ "اور جیسا آپ کہیں گی ایسا کرلیس مے"۔

گلے لگ کیا عبدہ نے اس کا سراس کی پیشانی جومی پھراپنے ددنوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے ا اور جب وہ مجدد الدین سے پچھ کہنے لگی تو مجدد الدین نے دیکھا اس کی ماں کی آ تھوں ۔ آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی۔مجدد الدین تڑپ کر علیحدہ ہو گیا اور یو چھا۔

"تم رور بی ہو مال"۔

ال موقع پرعبدہ سسک پڑی تھی۔اس کی بیہ حالت زہران اور عبیدہ برداشت نہ کم سب سے پہلے بھا تی موئی عبیدہ اٹھی۔عبدہ کواپنے ساتھ لپٹالیا۔اتی دیر تک زہران بھی بہنچ گئی اس نے بھی عبدہ کا سراپنے کندھے پر رکھا بھر عجیب ساسال بندھ گیا۔ زہران رونے کئی تھی۔عبیدہ ،عبدہ کے شانے پر سررکھ کرسسکیاں اور پیکیاں لے رہی تھی۔

'' ماں! 'تم روئی ہواس کا مطلب ہے تم نے میرے کی فعل کو ناپند کیا ہے۔ مال میں برا بدنھیب فحض ہول جس کی وجہ سے میری ماں روئی۔ مجھ سے غلطی ہوگئ ہوتو معاف میں بردو''۔ پھراس کے ساتھ ہی مجددالدین نے اپناسرائی ماں کی گود میں رکھ دیا اور اپنے جڑے

ہوئے ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے گیا پھر وہ خود بھی سسک پڑا تھا۔ ''میں نے اپنے رویئے ہے تمہیں رلا دیا''۔

عبدہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ددنوں جڑے ہوئے ہاتھ علیحدہ کئے۔اس کا سر ادیر کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر پوسہ دیا پھر کہنے گئی۔

''بیٹے! بیز ہران اور عبیدہ خواتخواہ جذباتی ہوگئ ہیں۔ قتم خدائے پاک کی میر ئے بیہ آنسوخوشی کے آنسو خصے کہ تم کم اذکم میری بات ماننے کے لئے تو تیار ہو گئے ہو۔ بیٹے! پہلے بیاؤ کہ مربیدنام کی وہ لڑکی کیسی ہے۔ جس کی تم نے مدد کی تھی''۔

مجددالدین مسکراتے ہوئے اُٹھا۔ اپنی نشست پر بیٹھ گیا پھراپی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔

> ''بہت انچھی لڑکی ہے''۔ میں کیا ہے کا

عبده مسکرائی اور کہنے گی۔

"اگر بہت ایکی ہوں۔ دیکھ میں اسے تم سے بیا ہے کا ارادہ کر چکی ہوں۔ دیکھ میں ا اچھی لڑکی خداوند قد دس کی رحمت ہوتی ہے۔اب میرا آخری فیصلہ یہ ہے کہ پہلے تہاری شادی ہوگی اس کے بعد مرسیدہ اپنے ہاتھوں سے شمس الدین اور نطلخ کی شادی کا اہتمام کرےگی۔ میٹے یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔اوراس میں میں کوئی تبدیلی نہیں چاہوں گی'۔

مجددالدين أتم كفر ابوا كبنے لگا۔

''ماں!جومرضی ہے کرتی رہو۔ میں تمہارے ارادوں میں حائل نہیں ہوں گا بلکہ تم جو پھے کروگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہوں گا اب اُٹھو اور حسب سابق ہم تینوں بھائیوں کو رخصت کرو''۔

مجددالدین کے اس فیلے سے سار نے وَقُ ہوگئے تھے پھر عبیدہ بھا گئ ہوئی باہرنگل کی تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی اس کے باتھ میں قرآن مقدس تھا جو اس نے عبدہ کو تھا دیا۔ حسب سابق نصب کا ہے نگلی سب اس کے ساتھ تھے۔ پھر عبدہ صدر دروازے کے سامنے قرآن مقدس او نچا کر کے کھڑی ہوگئی۔ باری باری مجدد الدین، مٹس الدین اور طلنح اس کے سینچ سے گزرے مینوں وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔

تھوڑی دیر بعد سلطان نورالدین کے لٹکرنے حلب سے کوج کیا تھا۔

0

انطاکیہ کا نصرانی بادشاہ ریمنڈ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر یکفار کر چکا تھا سلطان نور الدین زنگی بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھا ……ایک مقام پر دونوں لشکرایک دوسرے کے آ منے سامنے آئے۔

جنگ کی ابتدا کرنے کے لئے انطا کید کے بادشاہ ریمنڈ نے اپید الکیر کی صفیل درست کرنا شروع کر دی تھیں دوسری طرف سلطان نور الدین نے بھی شیر کوہ اور مجدد الدین کے ساتھ اپنے لئنگر کی ترتیب درست کرنا شروع کر دی۔

لتکر کے وسطی حصے بعنی قلب میں سلطان نور الدین خود رہا۔ اپنے ساتھ اس نے فخر الدین خود رہا۔ اپنے ساتھ اس نے فخر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد کور کھا تھا۔ دائیں پہلو پر اسدالدین شیر کوہ میننہ کی کمانداری کر رہا تھا۔ بیسرہ بعنی شکر کے بائیں جھے کا رہا تھا۔ بیسرہ بعنی شکر کے بائیں جھے کا کماندار مجدد الدین تھا۔ حسب سابق مش الدین اور طلنح دونوں اس کے ماتحت کام کر رہے تھے۔

جب نشکر کی ترتیب درست ہو چکی اور ہر کماندار اپنے نشکر کے سامنے چلا گیا تب
سلطان نے اپنے سامنے ایک نگاہ دشمن کے نشکر پر ڈالی جواپئی ترتیب درست کررہے تھے پھر لیہ
بھر کے لئے سلطان نے میدان جنگ پر نگاہ دوڑ ائی۔ اس کے اندر گھوڑ نے دوڑ نے کے باعث
میدان جنگ کی حالت ایسی ہورہی تھی جیسے دھند میں لپٹی سرما کی بھیکی دھوپ، آسان پر بوند
بوند پانی کو ترستے بادل ادھر ادھر تیررہے تھے۔ زمین کی خوش لباسی اور رنگ رعنائی آڑتی دھول
کے اندر ماند پڑ گئ تھی۔ فضاؤں میں تھنگتی صدائیں کی خون آلودگی کی خبر دے رہی تھیں۔

تھوڑی دیر تک میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد سلطان نورالدین: بگی کا سراپنے
گھوڑے کی زین کے ہانے پر جھک گیا پھر وہ بڑی عاجزی اور انکساری میں دعا ما تگ رہا تھا۔

"کھوڑے کی زین کے ہانے پر جھک گیا پھر وہ بڑی عاجزی اور انکساری میں دعا ما تگ رہا تھا۔
"اے اللہ! اے مالک مہر بان! اس اداس دنیا کے آب وگل میں سے چاند تارے بھانہ اب

کی ملتجی چاندنی۔ ستاروں کی آبنوی روشی سے پتوں کولوریاں دیق شہنم، اور خاموثی کی روامیں رہی بھیری کی جائد! رہی بھیری خوشبو۔ میرے اللہ! میں بھیری بی حد تیری بی توصیف کرتے ہیں۔ میرے اللہ! میں بھی تیرا ایک عاجز اور منکسر المراح بندہ ہول۔ ضرورت کے ہرلمحہ تجھ بی سے مدد ما تکنے اور تیری بی مفت وحد کرنے والا ہوں۔

یرو میر الله تو چاہے تو گلہت گل کوشمشیر بنا دے۔ جبر کی داستانوں کو کفن کی دھیوں میں تبدیل کر دے۔ میر الله تو چاہے تو بلبل کی غزدہ آ کھی،سسکیاں لیتی فاختہ، وربیرہ بدن کی تبدیل کر دیے۔ میر کے افسانوں،ستاروں کی سینہ چاک کرتی ہوک کو تاروں کے افسانوں،ستاروں کے ترانوں میں تبدیل کردے۔

میرے اللہ وقت کے منجد ھار اور تاریخ کی رفتار میں تو اگر چاہے تو مکان کولا مکان
کردے۔ ستاروں کو کہکشاں ذرے کو صحرا۔ قطرے کو سمندر۔ اور شب کے اندھیروں کو دن کے
اجالوں میں تبدیل کردے۔ میرے اللہ اس پیانہ مشیت میں کسی نے بچنے ..... نمرود میں۔ کسی
نے طور کی سربلندیوں پر کسی نے صلیب ہے، کسی نے بچنے غار حرا میں پکارا ..... میرے اللہ میں
عاجز ومنکسر تیرا بندہ نورالدین مجنے اپنی ملت اپنی قوم کی فلاح اور خیرونیکی کے فروغ کے لئے
اس رزم گاہ میں اپنی فتح مندی ، اپنی کامیا بی کے لئے پکارتا ہوں۔

میرے اللہ مجھے دردغریبی کے لحول سے نگال کر لمحول کے طوفان میں تبدیل کردے میرے اللہ ہمارے مقابلے میں سات سمندروں کے اس پار سے آنے والے طوفانوں کے مقابل مجھے آگ کا دریا اور طوفانوں کے اندھیر بے لشکر کے سامنے قوت مندی کی جٹان بنا دے میرے اللہ میں تیراایک عاجز بندہ ہوں مجھے تھکے ہارے جگنو سے اپنی باوقار بخلی کا امین بنا دے میرے اللہ خون کے چھینٹوں سے منہ دھونے والے دشمن اور مکاری کو ذہانت ، نرم دلی کو کمزوری اور بکواس کو علم سمجھنے والے اس عدو کے سامنے میرے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان کے لئے آگی کا آشوب ، سمندروں کا عقید رقص اور فتح مندی کی بے دار چٹان بناوے۔ میرے اللہ میں تیرے مقدس نام کے طیل تجھ سے دشمن کے خلاف کا میا بی اور فتح مندی کی التحاکرتا ہوں'۔

اس کے بعد سلطان نے اپنا سراتھا لیا۔ وقت کی آگھ نے دیکھا اس لمحدسلطان کی

نفی کے سلاب اور جا گئے کھوں کی انگرائیاں سب خون آلود ہونا شروع ہوگئ تھیں۔

یورپ کے صلیبوں کو چونکہ ابھی تک مسلمان مجاہدین سے لڑائی میں پالانہ پڑا تھا اور
وہ بڑی خوش فہنی میں مبتلا تھے وہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ ہرصورت میں مسلمانوں کو شکست دے کر
اپنے سامنے بھا گئے پر مجبور کر دیں گے لیکن جب مسلمان انہیں اپنے سامنے اس طرح ہانکنا
مثروع ہو گئے جس طرح زندگی کو بے بس کر کے موت ہائکتی ہے تب انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ
کی حالت بڑی تیزی سے دل شکتگی کی غماز آوازوں، بے بی میں جکڑتی تلی و مایوی بے منزل و

براہ سنسان صحراؤں سے بھی بدتر ہونا شروع ہوگئی تھی۔
شاید اسد الدین شیر کوہ اور مجدد الدین الدابیہ سلطان کے ساتھ پہلے سے طے شدہ
عمل کے مطابق کارروائی کررہے تھے۔ سلطان نے سامنے والے لشکر کوروک کرئم ی طرح ان
کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی اور دائیں یا کیں سے اسدالدین شیر کوہ اور مجدد الدین دشمن کو
کاشتے ہوئے ان کے وسطی جھے میں اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔

انطاکیہ کا بادشاہ ریمنڈ اپنے لئکر کے وسط میں رہتے ہوئے صلیمیوں کوطرح طرح کے نعرے دیتے ہوئے صلیمیوں کوطرح طرح کے نعرے دیتے ہوئے جنگ پر اُبھار رہا تھا۔ اس کے اردگرداس کی حفاظت کے لئے ان گنت صلیبی سور ما مستعد تھے۔ پھر ریمنڈ کی برشمتی کہ ایک طرف سے خیر کوہ دوسری طرف سے مجددالدین اس کے لئکر کے وسطی حصوں کو کا شتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ پھر شیر کوہ نے مجددالدین کو بلکارتے ہوئے ریمنڈ کے محافظ دستوں سے نمشنے کے لئے کہا اور خود اس نے محددالدین کو بلکارتے ہوئے کا ارادہ فاہر کردیا تھا۔

جونمی شرکوہ نے اس انداز میں مجدد الدین کو للکارا وہ اپنے نشکریوں کے ساتھ ۔
آندمی۔طوفان اورخونی بگولوں کی طرح حرکت میں آیا۔ اس نے بڑی تیزی سے ریمنڈ کے محافظ دستوں کا خاتمہ کرتے ہوئے انہیں منتشر ہونے پر مجود کر دیا۔ دوسری طرف شیر کوہ اچا تک بندلوث جانے والے سیاب کی طرح آگے بڑھتا ہوا ریمنڈ کے سر پر جا پہنچا تھا۔ پھر انتہائی ہولناک انداز میں اسے ناطب کرتے ہوئے شیر کوہ کہنے لگا۔

''شیطان کے گماشتے! تو کیا سجھتا تھا کہ یورپ کے سارے صلیبیوں کواپنے ساتھ ملاکر تو مسلمانوں کواپنے سامنے لے کر آیا

آ تکھوں میں آ نبوؤں کے جیکتے ستارے تھے۔ اپی کھلی آسین سے سلطان نے آنسو پو نجھا اچا تک اس کے چیرے پرختی تھیل گئی۔ ایک قبر بھری نگاہ اس نے دشن کے شکر پر ڈالی پھرا دائیں بائیں اسد الدین شیر کوہ ادر مجد دالدین ابن الدایہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس زیا فضامیں بلند کی۔ شاید یہ سلطان کی طرف سے ان دونوں کو ابتداء کرنے کا اشارہ تھا۔ اس بعدا کی طوفان اُٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی نے تکبیر بلند کی تھی۔ اس تکبیر کے جواب میں سارہ سلطان نور الدین زنگی نے تکبیر بلند کی تھی۔ اس تکبیر کے جواب میں سارہ

سالاروں اور سارے نشکر یوں نے میدان جنگ میں کچھاس طرح زور دار انداز میں تجمین بلند کیں کہ تجمیروں کی آ وازیں ایک خوفاک بازگشت کے ساتھ صحراصحرا تجمیلی، باد صرصر سالاً ساگر بھیرتی موجود اور تغیر کی رسدگاہوں میں دہمتی، سلکتی آتش کی طرح چاروں طرف مجملیاً تھیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نورالدین زنگی نے جنگ کی ابتداء کی۔اس نے اپناگاً

کوآ کے بڑھنے کی ہدایت کی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب سے پہلے انطاکیہ کے بادشاہ ریکا کے لئے انسان نور الدین زنگی اندھیری راتوں کا عملین ساں باندھ کر فنا کے گھاٹ اتارہ طوفانوں، فطرت کی جولاں گاہوں میں ہر شے کو تلیث کر دینے والی آ ندھیوں اور موت کا کے مند پر طمانچے مار دینے والی بے پناہ سردی کی سنگدلی میں برف کی تیرافکتی کی طرح حملہ اللہ ہوگیا تھا۔

سلطان کے ساتھ ہی ساتھ دیمن کے پہلو پر عالم اسلام کا رجل عظیم اسدالدین شیراً مسلیوں پر دم بخو داور بے آسرا اور منزلوں کو موہوم کر دینے والے بحر ہیبت ناک اور سینے کا میں دل آشو بی بے بقینی کی دھند بحر دینے والی گرم ستیزہ کاری کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔
اسی وقت مسلم امد کا عظیم سپوت مجدد الدین ابن الدایہ راتوں کی جلن، دلوں آ دھڑ کن نغوں کی تواں، نگاہوں کے خمار، مہینوں کی تڑپ اور سالوں کی کسک تک میں کہا مسلسل ہوں باختگی بحر کر مخدوش اور شکتہ کر دینے والے بگولوں، ذلت کے گرداب بحر دینے والے بگولوں، ذلت کے گرداب بحر دینے والے بگولوں، ذلت کے گرداب بحر دینے والے بگولوں کی سے میدان جنگ کے اندر واد ہوں کی مگل اندامی لمس ولذت کی عطر افشانیاں وقت اُ

میدان جنگ میں قیام کے دوران ایک روز مجد دالدین سلطان نور الدین کے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں اس وقت صرف سلطان نور الدین اور امیر العسا کر شیر کوہ بیٹھے ہوئے سے دخیمے میں داخل ہونے کے بعد بڑی عاجزی اور اکساری میں مجدد الدین نے سلطان کو

"سلطان محرم آب نے مجھے طلب کیا؟"۔

سلطان نور الدین نے اثبات میں گردن ہلائی پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک نشست پراسے بیٹے کے لئے کہا۔ مجدد الدین جب بیٹے گیا تو سوالیہ انداز میں سلطان نورالدین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس موقع پر سلطان ہی نہیں شیرکوہ کے چہرے پر بھی ہلکی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس موقع پر مجدد الدین نے پھر سلطان کو ناطب کیا۔

''سلطان محتر م لگتا ہے۔ کوئی خاص بات میری ذات کے گردگھومتی ہے۔ درنہ آپ دونوں کے چیروں پرکھیلتی مسکراہٹ عامنہیں ہوسکتی''۔

سلطان مسكرا ديا ..... كهنج لگا\_

'' مجدد الدین تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں جانتا ہوں تم بڑے زیرک انسان ہو دیکھو۔ پہلے تو مجھے ادرشیر کوہ دونوں کوتم سے شکایت ہے اور دوسرے پچھلوگ تم سے ایک خاص قتم کی اجازت مانگتے ہیں'۔

لحه بمرك لئے مجد دالدين شيٹا ساگيا ..... كہنے لگا۔

''سلطان محترم آپ کو اور محترم شیر کوہ کو مجھ سے شکایت ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے سلطان محترم مجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ تاہم مجھ سے اگر کوئی غلطی سرز دہوئی ہومیدان جنگ کے دوران اگر مجھ سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہوتو اس کے لئے مُن ۔۔۔''

سلطان نے فورا ہو لتے ہوئے مجد دالدین کی بات کاٹ دی کہنے لگا۔
''نہیں مجد دالدین الی کوئی بات نہیں جہال تک میدان جنگ کا تعلق ہے تمہاری کا رکزدگی ہمیشہ شرکوہ کی طرح بے مثال ہی رہی ہے۔تم سے شکایت سے ہے کہتم شادی کے گئے اور ہمیں سے ہی نہیں''۔

ہے۔اس سے دس گنا تو اور اپنے پاس جمع کر لیتا تب بھی ہم تیری گردن کا شنے سے نہ طالط ا اس کے ساتھ ہی شیر کوہ نے اپنی تکوار بلند کی پھرر وہ **لوار اکون**دتی برق کی طرح گری اور انطاکی کے بادشاہ ریمنڈ کا خاتمہ کرتی چلی گئی تھی۔

اس طرح انطا کیہ کے بادشاہ کے مرجانے کے بعد انطا کیہ اور صلیبوں کے اس تھیا لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور شکست اُٹھا کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ کچھ دورتک ہولناک انداز میں ان کا تعاقب کر کے انہیں نقصان پہنچایا پھر سلطان واپس میدان جنگ میں آگیا تھا۔

یہاں دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کیا گیا اور زخیوں کی مرہم پٹی کا سالاً یہاں دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کیا گیا اور زخیوں کی مرہم پٹی کا سالاً

دوسری طرف انطاکیہ والے بھی آ رام اور سکون سے نہیں بیٹھے تھے اپنے بارہ اور یمنڈ کی بوالم اور یمنڈ کی بوالم نے اس سے شادی کر لی۔ اس لئے کہ ریمنڈ کا ایک بی بیٹا تھا۔ جس کا نام بوہمنڈ تھا وہ انج نابالغ تھا۔ ریمنڈ کے سالار نے اس کی بیوی سے شادی کرنے کے بعد پھر سلطان نور الد لیا نابالغ تھا۔ ریمنڈ کے سالار نے اس کی بیوی سے شادی کرنے کے بعد پھر سلطان نور الد آلا اس جنگ کی طرح ڈال دی۔ لیکن اس جنگ میں بھی سلطان نور الدین، شیر کوہ اور مجد دالد اللہ نے اسے جنگ کی طرح ڈال دی۔ لیکن اس جنگ میں اور انطاکیہ کے لشکری نہایت ہے تربیمی سے بھاگا نے اسے ایک ہوئے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور جگہ جگہ ان کی لاشوں کے انباد اللہ کے بڑے بڑے سور ما اور پورپ کے بڑے بڑے نام ور اور تیخ زن اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور ریمنڈ کا وہ سالار جس نے اس کی بڑے نام کی دوالوں نے ریمنڈ کے نابالغ بیٹے بوہمینڈ کو انطاکیہ کے تخت پر بٹھایا۔ لیک ان دوشک توں کی جرائے وہ بھایا۔ لیک کی جرائے وہ جمارت نہ ہو گی۔

ملطان کے ان الفاظ پرمجد دالدین مسکرایا، کہنے لگا۔

' ''سلطان محرم لگنا ہے ممس الدین اور طلخ دونوں آپ کے پاس سے ہو کر گئے ہیں۔ سلطان محرم آپ کا کہنا درست ہے۔ لیکن اس موضوع پر بات میری مال سے اس وقت ہوئی جب میں اس جنگ میں حصہ کے لئے دمشق سے کوجی کررہا تھا۔ اس کے بعد سلطان محرم وقت بی نہیں ملا کہ میں آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرتا۔

سلطان نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا۔

"تہمارا اندازہ درست ہے۔ شمس الدین اور طلخ دونوں میرے خیے میں آئے۔ شیرکوہ میرے پاس بی تھا۔ انہوں نے ساری با تیں تفصیل سے بتا کیں اور یہ بات درست ہے کہ دمشق سے کوچ کرتے وقت تم اپنی مال کے سامنے شادی کے لئے تیار ہوئے اور وہ لڑکی فشصت ہے جس نے ازخود تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اس لڑکی کی تفصیل بھی شمس الدین مجھے بتا کے گیا ہے۔ الی لڑکیاں واقعی انسان کے لئے رحمت بن کرنازل ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ لڑکی تمہاری زندگی کا سکون بن کے تمہارے گھر میں داخل ہوگی۔

مجدد الدین، یہ تو ایک موضوع تھا جس پرتم سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا الموضوع بھی اچھا ہے۔ ہم الدین اور خطخ ہمارے پاس آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے سیدھا طلب جانے کی بجائے الرباسے ہو کر طلب جانے کی اجازت دی جائے وہ اس خدشے کا اظہار کررہے تھے کہ اگر انہوں نے تم سے اجازت ما نگی تو تم انہیں جانے کی اجازت نہیں دو گا ظہار کررہے تھے کہ اگر انہوں نے تم سے اور شیر کوہ سے کی۔ در اصل وہ دونوں بھائی الربا جا کرائ کے لئے البنا ایرائی انہوں نے جمعے سے اور شیر کوہ سے کی۔ در اصل وہ دونوں بھائی الربا جا کرائ لؤکی کو خوش خبری دینا چاہتے ہیں جس سے تم شادی کے لئے رضا مند ہوئے ہو۔ اور میر بے خیال میں انہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ شمس الدین مجھے بتار ہا تھا کہ وہ لؤکی تمہیں چاہنے کیا گئی ہے۔ ایک خیال میں انہیں کرنا گئی کا اظہار کیا ہے۔ ایک صورت میں وہ میرے خیال میں ہوئی اجازت دے دی ہے۔ اس سلط میں تم ان سے کوئی باذ الدین اور خطلخ دونوں کو الربا جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سلط میں تم ان سے کوئی باذ

مجد دالدین مسکرا دیا کہنے لگا۔

''لطان محرّم! حبيها آپ جاه رہے ہيں ايبا ہی ہوگا''۔

اس کے ساتھ بی سلطان نورالدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا۔''ابتم دونوں میرے ساتھ آؤکشکر کے پچھامورنمٹانے ہیں''

اس کیساتھ ہی سلطان کیساتھ شیر کوہ اور مجد دالدین دونوں خیمے نے نکل محے تھے۔

0

سنمس الدین اور خطنے ایک روز پھر سمرون کے دروازے پر دستک دے دے ہے۔ دروازہ کارلوس نے کھولا تھا۔ دونوں کو اس نے خوش آ مدید کہا۔ اتن دیر تک سمرون، ازبل، بمارا، مرسینہ اور مشال بھی صحن میں نکل آئے تھے۔ سمرون آ کے بڑھ کر ان سے ملا پھر ان درنوں کو سب نشست گاہ میں لے گئے۔ اس بار گفتگو کا آ غاز مرسینہ نے کیا اور ممس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے گئی۔

اس پرشس الدین نے ملکا ساایک قبقہہ لگایا۔

''مرسینہ میری بہن اس بار معاملہ ایسانہیں ہے۔ دراصل ادھر ہم دونوں بھائی ہی گئی۔ کی اسکوان کے جب مہار الشکر اس وقت یہال سے بہت دور ہے اور بھائی الشکر میں سلطان کے ماتھ ہیں دراصل ہم ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں بھائی سے اجازت لے کر ادھر آئے مالور میری بہن دہ کام آپ کی ذات کے گردگھومتا ہے''۔

مم الدین کی اس گفتگو سے سارے چو کئے سے ہو گئے تھے۔سمرون کی طرف پھتے ہوئے تھے۔سمرون کی طرف پھتے ہوئے تھے۔سمرون کی طرف پھتے ہوئے تھ

"محترم سرون! کیا مجھ اجازت ہے کہ میں اپنی بہن مرسینہ سے علیحد گی اور تنہائی

اس موقع پرمشال بول پڑی کہنے گئی۔

جواب محبت سے نہیں ملا۔

بہر حال جو خبرتم نے کہی ہے یوں جانواس سے ہمارے ذکھ اورغم دُھل کے رہ گئے

ين"-

اں موقع پرشرم وحیا کے باعث مرسینہ کی گردن جھی ہوئی تھی تاہم اس کاجسم کیکیار ہا تھا۔ چیرے پرالیانبسم تھا جسے زہدشکن کہا جا سکتا تھا۔ پھرشس الدین نے مرسینہ کو چونکا دیا۔

"مرسید بہن میں نے آپ کوائن اچھی خردی ہے۔ یہ یقینا آپ کی خوثی آپ کے

سکون کا باعث ہوگی۔ کیا آپ اس خوثی میں ہم دونوں بھائیوں کو کھانانہیں کھلائیں گی بات یہ بہاں کے کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور پھر ہم نے یہاں قیام نہیں کرنا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم یہاں

ہے کوچ کر جائیں گے۔ یہاں قیام کرنے کی بھائی کی طرف ہے ہمیں اجازت نہیں ہے''۔ بھی میں میں ایک کا میں ایک کا ایک

مرسینہ چپ چاپ اُتھی اور پھر بھا گئے کے انداز میں کمرے سے فکل گئی۔ جمارا اور مثال بھی اس کے چیچے پیچے باہر چلی گئ تھیں۔ مطبخ میں جاکر جمارا نے مرسینہ کا بازو پکڑا۔ آے کھینچا پھرا ہے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہنے گئی۔

"مرسینہ میری بہن جو خبر شمس الدین نے آ کر دی ہے بوں جانو اس نے ہماری کا نات بدل کے رکھ دی ہے۔ میری بہن! امیر مجد دالدین ایک ہیرا ہے جسے تکینے کے طور پر تمہارے حوالے کیا جارہا ہے۔ میں مجھتی ہوں تم خوش قسمت ہو میری بہن اب تمہیں اسے یاد کر کے تنہائی میں رونانہیں پڑے گا۔ اداسیوں کی بکل تم پر وارد نہ ہو سکے گی۔ اب مجھے اور مشال کو ایک بار مسکرا کر تو دکھاؤ۔

جواب میں ملکے قبقہے کے ساتھ مرسینہ مسکرا دی تھی۔ پھر تینوں بہنیں جلدی جلدی کھا تا تیار کرنے گئی تھیں \_

کھانا انہوں نے نشست گاہ میں ہی شمس الدین اور طلخ کو پیش کر دیا دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہیں کچھ دیر بیٹھ کر انہوں نے سب سے گفتگو کی پھر ان سے اجازت لے کروہ دہاں سے کوچ کر گئے تھے۔

"علیحدگی اور تنهائی میں کیوں۔ کیا ہم غیر ہیں۔ جو بات آپ نے کہنی ہے بہیں سب کی موجودگی میں کہیں۔ کیا وہ کوئی ایسی بات ہے جو ہم سب کی نارافسگی کا باعث ہوسکتی ہے ۔ "

مثمس الدين مسكرا ديا كہنے لگا۔

'' ''نہیں ایس بات نہیں ہے بلکہ وہ ایک خوش خبری ہے۔ جے من کر سب خوش اور آ سکون محسوں کریں گے''۔

مش الدین کی ان باتوں سے مرسینہ عجیب سے تجسس میں پڑی ہوئی تھی جمارااور باقی لوگ بھی عجیب طرح سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔اس بار فیصلہ کن انداز میں کارلوں بول بڑا۔

''جو پھھتم کہنا چاہتے ہواگر وہ ہماری خوثی کا باعث ہے تو میرے بیٹے سب کے سامنے کہواب تم اس گھر کے ایک فرد ہو۔ مرسینہ اور مثال دونوں تمہاری بہنیں ہیں۔ کہو۔سب کے سامنے کہوم سینہ کے لئے تم کیا چھی خبر لے کر آئے ہو؟''

اس موقع پرشم الدین نے اپنے پہلو میں بیٹے طلخ کی طرف دیکھا۔ طلخ نے مسکراتے ہوئے مشمس الدین کہدرہاتھا۔ اللہ مسکراتے ہوئے مشمس الدین کہدرہاتھا۔ اللہ دواصل اچھی بات ہے کہ بھائی مجدد الدین، مرسینہ کواپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لئے تیارہو گئے ہیں۔اور۔۔۔۔۔'

مش الدین کوژک جانا پڑااس لئے کہ بے پناہ خوثی کا اظہار کرتے ہوئے سمرولنا نے آگے بڑھ کراُسے اپنے ساتھ لپٹالیا پھروہ قبیقیے برساتی آوازیش کہدر ہاتھا.....

''مش الدین میرے بیٹے! تو نے بیخبر سنا کر یوں جانو ہم سب سے ہارے سار ہے اور گھچین کر ہمارے دامن ہماری جھولیاں آ سودگی اور خوشی سے بعردی ہیں'۔
بیٹے! تم لوگوں کے جانے کے بعد جمارا اور مشال دونوں بہنیں مرسینہ کی حالت ا جائزہ لیتی رہی ہیں اور اس کی حالت سے ہمیں بھی آگاہ کرتی رہی ہیں۔ دراصل مرسینہ مختل معنوں میں بے پناہ انداز میں امیر مجددالدین کو جائے گئی ہے۔ کی مواقع پرخوداز بل نے اس تنہائی میں اس بنا پر روتے ہوئے دیکھا ہے کہ امیر مجدد الدین کی طرف سے اس کی مجن ا

.....☆.....

کی اس چیکش کا مثبت جواب دیے گی بجائے تعرابیوں اور سلیبوں سے ساز باز کر لی اور المان نورالدین کے پیغام کو بری حقارت کے ساتھ تھکرا دیا۔

سلطان ورالدین کو جب مجیرالدین کے اس غیر ذمہ دارانہ رویہ کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا تہیر کرلیا۔

اس دوران سلطان کوجودوسری مہم پیش آگی وہ یہ کدافاصیہ کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہ قلہ صلیبوں کے قبضے میں تھا اور انطا کیہ سے بچاس کیا کے فاصلے پر جنوب میں تھا۔ اس کی فصل اس کے دفاعی استحکامات بڑے مضبوط اور مشحکم تھے۔ یہاں کے صلیبوں اور تصرانیوں نے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اور لوٹ مار کا بازار گرم کردیا۔

اں طرح بورپ سے آئے ہو مے صلیبی اور مقامی نصرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کو مشحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ للبذا اب سلطان نے ان دونوں مہمات کوسر کرنے ساف ایران

نورالدین زگی این نظر کے ساتھ لکلا پہلے اس نے دمثق کا رُخ کیا۔ صلیبوں کو جب خربوئی کہ دمثق کی سرکوبی کے لئے سلطان نورالدین نکل چکا ہے تو انہوں نے سلطان کی طاقت اور قوت کو ہا نیٹنے کے لئے ایک اور محاذ کھول دیا اور وہ یہ کہ ان کا ایک بہت بڑا انشکر جمح ہوا اور اس نے مسلمانوں کے شہر جیران کا رُخ کیا۔ اس طرح صلیبی یہ چاہجے تھے کہ سلطان نورالدین زگی جب پیش قدی کرتے ہوئے آگے بڑھے گا تو وہ اپنے اشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایک کو دمشق کی طرف روانہ کرے گا اور دوسرا جران کی طرف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایک کو دمشق کی طرف روانہ کرے گا اور دوسرا جران کی طرف

سلطان کو جب صورتحال کی خبر ہوئی تو اس نے بغیر کی بچکچا ہٹ اور خوف کے اپنے گئر کو دو حصوں میں تقیم کر دیا۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے شیر کوہ اور مجد دالدین کی سرکردگی میں دیا۔ اس کے نائب کی حشیت سے مجم الدین کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ لشکر کا دوسرا حصہ سلطان نورالدین نے ایب کی حشیت الدین، خطاخ نورالدین نے اسامہ بن مرشد، شمس الدین، مطلخ

اور نخرالدین مسعود جیسے سالاروں کورکھا اس طرح الشکر کا ایک حصہ تو لے کے شیر کوہ مجدد الدین

اور جم الدین جران کا زخ کر گئے تھے۔ جبکہ سلطان باتی جھے کو لے کرمجیرالدین کی سرکو بی کے

دمش کے ساتھ بدھیبی یہ ہوئی کہ دمشق کا حکمران مجیرالدین انتہائی غیر ذہہ داراہ بے حمیت انسان تھا۔اس کی سلطنت کا سارا کاروباراس کے وزیرِ معین الدین کے بل یوتے ہے۔ چل رہاتھا جوانتہائی مخلص اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا انسان تھا۔

اُدھر نصرانیوں کو جن کے اندر بے شار پورپی صلیبی بھی اُن اُئع ہوئے ہے اُنگانا جب خبر ہوئی کہ معین الدین فوت ہو گیا ہے اور اب دمشق کا سارانظم ونسق مجیر الدین کے ہاتھولا میں ہے تو انہوں نے موقع پا کرحران کے نواحی علاقوں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔اللہ کے حوصلے ، ان کی ہمت اس قدر بردھی کہ وہ دن دیہاڑے حملہ آ ورہوکر مسلمان عور تو ن بچ ل اگ

گرفتار کر کے لے جاتے اوران کو غلام بنا کر فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کردیا۔

سلطان نور الدین کو جب اس کے وقائع نگاروں نے اس کی اطلاع کی تو سلطان نور الدین کو جب اس کے وقائع نگاروں نے اس کی اطلاع کی تو سلطان نور الدین زگل نے دمشق کے تعمر ان مجیر الدین کو جو ایک نا اہل شخص تھا پیغام مجیح اہا کہ جبران کے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہور ہا ہے اسے رو کے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو یہ کام سلطان خود کرےگا۔

مجیرالدین ایسا احمق اور قومی حمیت سے عاری فخنس تھا کہ اس نے سلطان توراند 🎖

لئے نکلا۔

ساتھ پڑاؤ کرلیا۔

سلطان نے دمثق کی طرف پیش قدی کچھاس طرح کی کہ پہلے وہ آگے بر اللہ مورے بعلیک کی طرف روانہ ہوا۔

بعلبک میں سلطان نے پڑاؤ کیا۔ یہاں بعلبک کے لوگوں کی خوش قتمتی کہ بعلکہ میں ختک سالی کی وجہ سے یہاں کے کہان سالی میں ختک سالی کی وجہ سے یہاں کے لوگ بے حد پریشان اور ظرمند تھے۔اس لئے کہان سالی میں ختک سالی کر شتہ کئی ماہ سے بارش نہ ہوئی تھی اور لوگ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف سے قط سالی میکار تھے۔

خدا کی قدرت کہ جس روز سلطان نور الدین بعلب میں داخل ہوا اسی دن بعلبک اور اس کے گرد و نواح میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ بعلبک کے لوگوں نے سلطان کی آ مرائی خداوند قدوس کی رحمت تصور کیا اور سلطان کے حق میں وہ فتح و کامرانی کی دعا ئیں ما تگئے لگے۔ سلطان نور الدین نے صرف ایک دن بعلبک میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہاں سے کوچ کر کے اس نے دمشق کا زُخ کیا۔ اور دمشق کے قریب جسیر خشم میں اُس نے لشکر کے

دمشق کے حکمران مجیرالدین کو جب سلطان نورالدین کی آمد کی خبر ملی تو اس نے ایکا انتہائی گتاخانہ پیغام سلطان کوروانہ کیا اور اس پیغام میں دھمکی آمیز انداز میں مجیرالدین کے سلطان سے کہا تھا۔

''بہتر یمی ہے کہتم یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ ہماری تکواریں اور نیزے تہاماً استقبال کریں گے اور تمہیں نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا''۔

سلطان نورالدین زنگی کو جب یہ پیغام ملاتو اسے دمش کے حکر ان مجیر الدین پر برفا غصر آیا۔ تاہم اس نے بری رواداری سے کام لیا اور مجیر الدین کو جواب میں لکھا کہ تم خود میرے پاس آؤیا کسی اپنے قابل اعتاد شخص کو میرے پاس بھیجو تا کہ آپس میں گفت وشنید اور اس صلاح مشورہ کیا جائے اور کسی طریقے سے دونوں مل کر کسی اجھے فیصلے پر پہنچ جا کمیں اور نافی ا

مجیر الدین کی بدقتمتی کہ اس نے سلطان نور الدین کے اس پیغام کو سلطان کا

شرانت ادر عاجزی کے بجائے اس کی کمزوری خیال کیا اور اپنے غیر ذمہ وارانہ رویئے پر بعند رہا۔ جبرالدین کا بیرویہ دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین حرکت میں آیا اور دمشق شہر کا اس نے عارول طرف سے محاصرہ کر لیا اور دمشق پر اس نے ایسا دباؤ ڈالا کہ مجیر الدین اپنی ساری چوڑیاں بھول گیا۔

پرویں ۔ بیاں کے جب دیکھا کہ ابشہر سلطان کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا تو اس کے پاس کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ سلطان سے معافی ما نگ کرصلح کی درخواست کرے۔ چنانچاس نے ایسابی کیا۔

بلطان نور الدین زنگی ایک رحم دل، انسان دوست اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ مجیر الدین کے نامعقول اور بے حمیت رویئے کو فراموش کرتے ہوئے اس کی درخواست کو قبول کرلیا۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا۔ لہذا مجیرالدین کومعان کر کے سلم کوشلیم کرلیا۔

مجیرالدین نے تشلیم کیا کہ اس کی سلطنت کے خطبوں میں سلطان نور الدین کا نام پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے لشکر میں جس قدراہم سالار ہوں گے ان کا تقرر سلطان نورالدین زنگ سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ہوا کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے بیجی تسلیم کیا کہ اس کے ہاں سلطان کے نام کا ہی سکا جاری کیا جائے گا۔ اس طرح سلطان نے بڑے احسن طریقے ہے دمشق کی مہم کو بغیر کمی جنگ کے سرکر لیا تھا۔

0

نیند سے بری طرح الجھتی رات، خوشبو کی طرح پھیل گئی تھی۔ صیلیبی جومیدان جنگ کو سمامان شوق سے لبریز، طغیان ذوق، نگارستان مُسن اور عورت کے قرب کا خیالستان خیال کرتے تھے۔ جران کے نواح میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جاگتی فطرت اپنی پوری سرمنائیول اور دککشیوں سے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ شایدازل کا کوئی خونی راز فاش ہونے والا تماقرن باقرن سے اپنی کرنوں میں جھلملاتے ستارے شایدائی خانہ ذہمن وول میں کی خونی انقلاب کی چاہئن رہے تھے۔

ا یے میں صلیبوں کے اس الشکر پرشیر کوہ اچا تک ایک طرف سے جا گتے کھول کا ایک طرف سے جا گتے کھول کا انگر ان میں بدشتی کے مولناک سلاب اور ہرشتے کو کھو جنے اور تلیث کر دینے والے شرر فشال آت میں بھوتی ، کڑکتی ، ٹوٹتی اور گرتی برت کی طرح حملہ آم مواقعا۔ مواقعا۔

رات کی گہری تاریکی میں صلیبیوں کے لشکر کے دوستوں سے شیر کوہ اور بجد دالد ہا کے شب خون مارنے کے باعث ان کے لشکر کے اندر ذلت کی آغوش اور اہانت اور ذلت ا جولان گاہیں بے دار ہوگئ تھیں۔جسم نیند کی تا ثیرات سے عاری ہوکر اضطراب آفرین لہرول ا شکار ہونے لگے تھے۔

شیر کوہ اور بجد دالدین نے صلیبوں کواس طرح اپنے سامنے ہانگنا اور دبانا شروع کی ایر کا تھا جس طرح خوف کی اندھی قوت آسیائے دہر کی طرح ہرشے کو اپنے سامنے پیمینا شروہ کر دیتی ہے۔ دونوں شب کے سوداگروں کی طرح قسمت کی زنجیریں کھول کر ہرفتنہ پردار کی کتبہ دل پر رات کے تھمیر اور ہیبت ناک سنائے رقم کرنے لگے تھے۔

ان کے تیز اور جان لیواحملوں کے باعث یوں لگتا تھا جیے صلیبوں کے لشکر ہلا بوڑھی سوچوں سے جوان جذب الجھ گئے ہوں۔اس لئے کہا پنے تیز حملوں کے باعث انہولا نے ہر دل کے ورق ورق پر اپنے عزم کی خار دار فصیلیں نصب کرنا شروع کر دی محملا اورصلیبوں کو اپنے سامنے بے بس کرتے ہوئے وہ اندھیرے میں ان کی سوچوں کا بوجہ ممالا

وری جاب کوکب و تلوم، زمین و آسان، شمس و قمر، ہوائیں، فضائیں وامن فطرت رقص کرتے فضائیں حاسے، رات کی حشر سامانیاں اور سرسراتی پر ہول وحشتیں مسکرات بوئے رات کی تلمری تاریکی میں رونما ہونے والے اس حادثے اور تماشے کو طنز پر مسکراہث میں وکھے رہے ہے۔ رات کے اندھیروں میں صلیبی لشکر کوشیر کوہ اور مجدد الدین کے ہاتھوں عبرت خیز اور ذلت آمیز شکست کا سامان کرتا پڑا اور وہ اپنا سارا سامان اور مسلمانوں سے لوٹا ہوا مال ومتاع و جیں چھوڑ کرا پی جانیں بچانے کے لئے بھاگ کھڑے ہوئے۔

من معلی بین بین بین میں اسلام کیا۔ پھر دشمن کے بڑاؤ سے ملنے والی شیر کوہ اور مجد دالدین نے میں انظار کیا۔ پھر دشمن کے بڑاؤ سے ملنے والی برچز کو سمیٹ کروہ دشق کے نواح میں سلطان نور الدین زنگی سے جاملے تھے۔ جس نے ان رونوں کا بہترین استقبال کیا۔

ب نے اشکر کے ساتھ سلطان نے اقامیہ کا رُخ کیا جوایک مضبوط اور متحکم قلعہ تھا اور میکا میں اور کی گارردائی شروع کر ہے اور یہاں سے صلیبی فکل کر مسلمانوں کے علاقوں کو نقصان پہنچ نے کی کارردائی شروع کر ہے گئے۔ اُقامیہ پہنچ کر سلطان نے دوطرف سے قلعہ کی ٹاکہ بندی کرلی۔

شرقی دروازے کے سامنے سلطان اپنے اشکر کے ساتھ خود رہا۔ جبکہ اشکر کے اس صے کو بوشیر کوہ ادر مجدد الدین کی کمانداری میں تھا اُسے شہر پناہ کے غربی دروازے پر مامور کیا م

مور طین لکھتے ہیں کہ اقامیہ نام کا قلعہ ایک بلند کو ہتائی سلسلے کے اوپر واقع تھا جبکہ اس کی فصیل بھی بڑی مضبوط اور مشحکم تھی۔

قلع کے اندرجس قدر صلیبی تھے انہوں نے محصور رہتے ہوئے سلطان نور الدین رگی کا مقابلہ شروع کیا۔ پھر نجانے ایک دن ان پر کیا جنون سوار ہوا کہ وہ اس قلع کے جنوبی دردازے سے نکل کر تک کو ہتائی دروں سے ہوتے ہوئے اچا تک آ کرسلطان کے شکر پر حملہ آ ورہو گئے۔

سلطان نے نہایت جا بک دی، نہایت عقل، عزم اور استقلال کے ساتھ ان کے اس اور استقلال کے ساتھ ان کے اس اور استقلال کے ساتھ ان کے اس اور کہدد الدین کو دوسری طرف سے مملہ آور موسنے کا علم بھی بھیج دیا تھا۔

شیر کوہ کے پاس جس قدر الشکر تھا اس نے اس کے مزید دو حصے کئے ایک حصہ اس نے مجدد الدین کو اس نے قلعم نے مجدد الدین کی کمانداری میں دیا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور مجدد الدین کو اس نے قلعم کے جنوبی دروازے کی طرف روانہ کر دیا اور خود حملے کے لئے مناسب گھات میں بیٹھ کر انتظام کرنے لگا تھا۔

شام تک سلطان نور الدین نے قلع سے نکل کرحملہ آور ہونے والے صلیمیوں کو پہا کر حملہ آور ہونے والے صلیمیوں کو پہا کر دیا تھا اور جونمی وہ پیچھے ہٹ کر قلع میں داخل ہونے لگے شیر کوہ ان پر برق کی طرح الوٹ پڑا۔

دوسری جانب جنوبی دروازے پر متعین مجدد الدین بھی حرکت میں آیا اور اس نے بھی حملے کی ابتداء کردی تھی اورصلیبوں کے لئکر کی حالت بیتھی کہ ایک طرف سے شیر کوہ ان پر سراب نفس کو بیاسا کرتی فطرت کی سطوت و جبروت۔ ادراک کی پیشانی اور ذبن میں حبابوں کی طرح اُٹھ کھڑے ہونے والے خوف کی طرح حملہ آور ہور ہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف سے مجدد الدین معاثی ناہمواری۔ طبقاتی تفناد، سب کو سیال لمحوں کی طرح بہا لے جانے والے آت کی حرد الدین معاثی ناہمواری۔ طبقاتی تفناد، سب کو سیال لمحوں کی طرح بہا لے جانے والے آت کے سیل وطوفان اور مرگ کے دریائے تند کی طرح ان کی تعداد کم کرتا نیلا جار ہا تھا۔ جبکہ پشت کی جانب سے سلطان نور الدین زنگی، قضا کے مہرے سمندر کی طرح ان کے تعاقب میں آگ کے شعلوں کی طرح پشت کی طرف سے اس نے ان کی تعداد ہوی تیزی سے کم کرنا شروع کردی تھی۔

اس سهطرقه حملے سے صلیبوں کی حالت نیم جان مسافروں، بے امان متقولوں خوف و ہراس کو محلے لگاتی شرمندگی اور رسوائی سے بھی برتر ہونا شروع ہوگئ تھی۔

شہر پناہ کے دروازے شرکوہ اور مجدد الدین نے مسدود کر دیئے تھے۔ لہذا وہ قلع کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان نور الدین زگلی۔ شیرکوہ اور مجدد الدین تین طرف سے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کو کم کرتے چلے جارہے ہیں تب انہوں نے اپ ہتھیار پھینک دیئے اور امان امان پکارتے ہوئے جنگ کے خاتمے کا اعلان کرنے لگے۔

جن صلیبوں نے ہتھیار ڈالے تھے سلطان کے عکم پر انہیں گرفار کر کے پیچے بھیج دبا

ی جبی قلعہ کا محاصرہ برابر جاری رکھا۔ کہتے ہیں افامیہ کے اس ہولناک ظراؤ میں لگ بھگ فرا میں لگ بھگ فراصلیبی مارے گئے۔ اور تقریباً ای قدر مسلمانوں کے ہاتھوں کرفتار ہوئے۔مورضین کے ساتھ ہیں کہ صرف میں مسلمان اس جنگ میں شہیداور پندرہ زخی ہوئے۔

افامیہ کے وہ صلیبی جو قلعے کے اندر محصور ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوسرے علاقوں کے سلیوں نے دوسرے علاقوں کے صلیوں سے در پردہ پیغام رسانی کر کے سلطان کے خلاف مد و طلب کی۔ ساتھ بی سلطان کے قلاف ایک بوی سے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح وہ وقت گزار کر سلطان کے خلاف ایک بوی جنگ کی ابتداء کرنا چاہتے تھے۔

گرسلطان ان کے ان ناپاک ارادوں کو بھانپ گیا تھا اور اس نے ان کے ساتھ گفت وشنید کا سلسلہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا اور قلعے کے اندر جو محصور صلبی تھے آئیں پیغام مجوایا کہتم لوگوں کو صرف ایک رات کی مہلت ملتی ہے اس عرصہ بیل تم قلعہ سے نکل جاؤیا قلعہ کے درواز نے کھول دواگر ایسائیس کرو گے تو پھر ہمار ہے اور تہار سے درمیان فیصلہ کلوار کر گیا۔ صلیبیوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور رات پھر محصور ہو کر مقابلہ کرتے رہا گئے روز کا جب سورج طلوع ہوا تو سلطان کے شکر نے قلعہ پر تین اطراف سے تیز و تند اور جان لیوا حملے شروع کر دیے تھے۔ یہاں تک کہ قلعے میں محصور صلیبی ہمت ہار بیٹھے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کی پیش کش کردی۔

جب صلیبوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ تب سلطان اپنے کشکر کے ساتھ قلعہ میں

کہتے ہیں تین دن تک صلیبی اس گھیرے کوتو ڈکر بھا گئے گی کوشش کرتے رہے لیکن مسلمان لشکریوں نے ان کی ہر کوشش کو تاکام بنا دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے سلطان کے پائی صلح کا پیغام بھیجا۔ سلطان نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے تادان کی ایک رقم مقرر کر کے انہیں رہا کر دیا۔ سلطان نے یہاں تک رحمد لی سے کام کیا کہ اقامیہ کی جنگ کے دوران صلیبیوں کو جو گرفتار ہوئے تھے سلطان نے انہیں بھی رہا کر دیا تھا۔

سلطان نور الدین زقی اب صلیبوں کی آئے دن کی سرکشی شورش اور افراتفری سے تھک آ چکا تھا۔ لہذا اس نے صلیبوں کے خلاف۔ نه ختم ہونے والی جنگوں کی طرح ڈالنے کا فیصلہ کرلیا تھا تا کہ ہرصورت انہیں اپنے ساتھ زیر بنا کے رکھے۔ اس مقصد کے لئے سب سے پہلے اس نے صلیبوں کے سب سے برح کردہ فرانسیبی صلیب جو سلین کا انتخاب کیا۔

جوسلین بھی الرباکا عام تھا۔ کیش جب سلطان نے الرباشہر فتح کر کے اس سے چھین لیا جب علب کے شالی علاقے کی طرف چلا گیا تھا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ افامیہ کو فتح کرنے کے بعد سلیان کمٹے جوسلین سے نمٹنے کا مصم ارادہ کرلیا۔ جوسلین ایک جنگجو، انتہا درجہ کا متعصب اور شریر طبع انسان تھا۔ کوئی بھی موقع مسلمانوں کونقصان پہنچانے

کا ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ آئے دن وہ مسلمانوں کے علاقوں اور سرحدوں پرشورش بر پاکرتا رہتا تھا اور سرحدی علاقوں پر حملہ آور ہوکرلوٹ مار کا بازارگرم کرتا تھا۔ اس کے علاوہ الشیاء میں قیام کرنے والے صلیبی جب بھی بھی کسی مہم پر سلطان کے خلاف نکلتے تو وہ جنگ کی ابتداء کرنے کے لئے اس جوسلین سے ہی صلاح ومشورہ کرتے تھے۔ اس لئے بیٹخص اسلام دشمنی میں سب سے بڑھا ہوا تھا۔

صلب شہر سے نکلنے کے بعد سلطان نور الدین زگل نے اپنے لٹکر کو دوصوں میں تقیم
کیا۔ ایک حصہ شیر کوہ اور مجد دالدین کی سرکردگی میں رکھا گیا۔ چھوٹے سالار بھی کچھان کا
سرکردگی میں دیئے۔ باتی لٹکر، چند دیگر سالاروں کے ساتھاس نے اپنی کمانداری میں رکھا۔
دوسری طرف جوسلین اپنے علاقوں سے نکل کرالر با پر حملہ آور ہونے کے لئے پر تول
ر ہاتھا۔ الر با پر وہ حکومت کر چکا تھا۔ شہر کے اندر کافی ارمنی عیسائی بھی تھے۔ اور وہ ہرصور سے
میں اپنے کھوئے ہوئے شہر کو دو بارہ حاصل کرنا چا ہتا تھا۔ اس مقصد کے لئے انطا کہ، ہروشلم اور

صلیبی کے شہروں ہے اسے کافی تعداد میں رضا کاربھی پہنچ گئے تھے۔ جن کی تعداد ان گنت اور جو بلین کو یقین تھا کہ اس تشکر کے ساتھ وہ سلطان نور الدین زنگی کے مارے علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہوجائے گا۔

ایبالشکر تیار کر کے جوسلین الرباکی طرف روانہ ہوا۔

ابھی وہ رائے ہی میں تھا کہ اے خبر ملی کہ سلطان نور الدین اس کا مقابلہ کرنے کے لئے الربا ہے نکل چکا ہے۔ ساتھ ہی اسے اس کے مخبروں نے یہ بھی اطلاع کر دی تھی کہ سلطان نے الربائے کر دی تھی کہ سلطان نے لئکر کو دوحصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ خود سلطان لے کر جوسلین کا رُخ کر رہا ہے اور

روسرے ھے کے ساتھ شیر کوہ اور مجد دالدین تل باشر کے زُخ پر کوچ کر چکے ہیں۔ جوسلین کے پاس اس قدر بڑالشکر تھا کہ سلطان نور الدین، شیر کوہ اور مجد دالدین کے

جوللین کے سامنے جو صور تحال آئی تھی اس کے تحت اس نے دو بڑے بڑے لگئر رہیا دراسے علم دیا کہ شرکوہ تریب دیئے۔ ایک لشکر کواس نے تل باشر کے نواح میں متعین کر دیا اور اسے علم دیا کہ شرکوہ اور محدد الدین کو این ساتھ جنگ میں معروف رکھیں اور جو لشکر جو سلین سے شیر کوہ اور محدد الدین کا مقابلہ کرنے کے لئے متعین کیا تھا اوہ شیر کوہ اور مجدد الدین کے لشکر سے کم از کم

ای قدرزیادہ شکر لے کر جوسلین ، سلطان نورالدین کا مقابلہ کرنے کے لئے پڑاؤ کر

جوسلین کی میر بہترین جنگی جال تھی اس نے شیر کوہ اور مجد دالدین کو صرف جنگ میں مصروف رکھ میں مصروف رکھا تا کہ وہ کسی بھی لیحہ سلطان نور الدین زنگی کی مدد کے لئے نہ پنٹی سکیس۔ دوسری طرف جس قدر کشکر سلطان نور الدین آئی آئے پاس تھا، اس سے کئی گنا زیادہ کشکر لے کروہ سلطان کے سامنے آیا اور جو دوسرے شہروں سے سلیلی گروہ در گروہ اس کی مدد کے لئے آ رہے سلطان کی طرف اس نے پیغام مجموایا کہ جب سلطان نور الدین زنگی اس کے ساتھ برسر پیکار ہو

تو وہ پشت اور اطراف کی طرف ہے اس پرحملہ آور ہو جائیں تا کہ اس کی شکست کویقینی بنایا جا سکے۔

بہرحال سلطان نورالدین زنگی اور جوسلین کے درمیان خون ریز جنگ شروع ہوئی۔ اسی اثنا میں اطراف و جوانب سے صلیبوں کے تازہ دم لشکر جو جوزلین کی مدد کے لئے پہنچ رہے تھے وہ سلطان نورالدین زنگی کی پشت اوراطراف سے حملہ آور ہو گئے۔ جس کے باعث سلطان کے لشکر میں بنظمی می پھیل گئی تھی۔

اس موقع پر جوسلین مسلمانوں کی افراتفری اور کمزوری کو بھانپ گیا اس نے نے آنے والے صلیبیوں کوسلطان پر چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔

یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اندازہ لگا لیا کہ چاروں طرف سے صلیبی اللہ تے ہوئے اس پر جملہ آور ہونے کے لئے آرہے ہیں اور سامنے کی طرف سے جوسلین اس پر جملہ آور ہونے کے لئے ایسالشکر تیار کر چکا ہے جس کی تعداد اس کے اپنے لشکر سے کئی گنا

زیادہ ہے۔ لہذا سلطان جنگ کوموقوف کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اپ نشکریوں کومحفوظ کرنے کے لئے سلطان ایک ٹیلے کی طرف ہولیا۔ اس طرح سلطان کواٹی زندگی میں پہلی بارصلیوں کے مقابلے میں پیچھے ہمنا پڑا۔ پیا ہونا پڑا۔

دوسری جانب جوسلین کا وہ لشکر جے وہ تل باشر کی طرف روانہ کر چکا تھاوہ جوزلین کی خواہش کے مطابق اپنا کام کرنے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے شیر کوہ اور مجد والدین پر کوئی خوفناک حملہ نہیں کیا۔ بلکہ آئیس اپنے ساتھ جنگ میں اس وقت تک الجھائے رکھا جب تک سلطان اپنے شکر کو لے کر چھے نہ ہٹ گیا۔

دوسری طرف شیر کوہ اور مجدد الدین کو بھی خبر ہوگئ کہ جوسلین کے مقابلے میں سلطان پیچھے ہٹ گیا ہے لہذاوہ بھی پیچھے ہوئے اور سلطان سے جاسلے۔

اب سلطان نے اپ لشکر کو یکجا کیا۔ اس کے تھم پر مزید نشکری بھی حلب ہے اس کے علم پر مزید نشکری بھی حلب ہے اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ پھر سلطان کچھ دیر تک اپ نشکر کو تر تیب دیتار ہا۔ دوسری جانب جوسلین کو بھی خبریں پہنچ رہی تھیں وہ ہر صورت شہر پر قبضہ کرنے کا تہید کئے ہوئے تھا لہذا وہ نشکر کو جو اس نے شیر کوہ اور مجدد الدین کی راہ روکئے کے لئے تل باشرکی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کو بھی

اس نے اپنے ساتھ ملالیا تھا۔اوراس کی خوش قشمتی کہ ابھی تک گروہ در گروہ صلببی رضا کار مختلف نصرانی شہردں سے اس کی مدد کو پہنچ رہے تھے۔

کین سلطان نے اس ساری صورتحال کی کوئی پر داہ نہ کی۔ سلطان جانتا تھا کہ جوسلین کے پاس کم از کم اتنا بڑا لشکر ہے جو اس کے سات گنا ہے بھی بڑا ہوگا۔ پھر بھی سلطان نے اپنے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد اور اپنے سارے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد الرباکے نواح میں ان علاقوں کا رُخ کیا۔ جہال اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ جوسلین پڑاؤ کئے ہوئے تھا۔
گذشتہ جنگ میں سلطان نور الدین زنگی کو پیپا کرنے کے بعد جوسلین، اس کے سالاروں اور اس کے لئے ریاں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے۔ اور اب وہ چے و تاب کھا رہے سالاروں اور اس کے لئے ریاں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے۔ اور اب وہ چے و تاب کھا رہے

تے کہ کب سلطان نورالدین زگی ان کے سامنے آئے اور وہ ایک بار پھراسے بدترین شکست سے دوچار کریں۔ میں میں میں ایس نے مار میں مگل کی میں میں اور میں کا میں میں میں است

دوسری جانب سلطان نور الدین زقی کے علاوہ اسد الدین شیر کوہ، مجدد الدین اور دوسرے جانب سلطان نور الدین اقتی ہے علاوہ اسد الدین شیر کوہ، مجدد الدین اور دوسرے سالہ سالہ سالہ کا انقام کی آتش میں تپ رہے تھے۔ لہذا سلطان نور الدین زگل اپنے لئکر کو لے کر بن کی تیزی سے الربا کی طرف بڑھا تھا۔ الربا کے نواح میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آئے سامنے ہوئے۔

جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر رہے تھے جوسلین کے لشکر سے دوسور ما اپنے گوڑوں کوسر پٹ دوڑاتے ہوئے میدان جنگ میں اُترے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لئے للکارا۔ ثاید وہ انفرادی مقابلے کی ابتداء کرنا جا ہتے تھے۔

سلطان نورالدین اس وقت اپنے سارے سالاروں کے ساتھ اپنے لئکر کے سامنے کھڑا تھا لئنگر کے سامنے کھڑا تھا لئنگر کے استعار کھڑا تھا لئنگر کے دھنوں کی تنظیم بھی اپنی آخری شکل اختیار کر چکاتھی۔ کر چکاتھی۔

جب وہ دونوں سور ما میدان میں آئے تو اپنے گھوڑے کی باگ پر اسدالدین شیر کوہ کی گرفت بخت ہوگئی تھی۔ اس کی ہاتھوں کی انگلیاں بھنچ گئی تھیں۔ چہرے پر غضبنا کی کے آثار مندور اربو گئے تھے۔ آنکھیں آگ برسا گئی تھیں۔ پھر اس نے سلطان کو مخاطب کیا۔

"سلطان محترم ان دوصلیبی سور ماؤل کے سامنے جاری طرف سے دو تیخ زن نہیں،

در الدین جب ان صلیوں کے قریب گیا تب ان علیوں کے قریب گیا تب ان علیوں کے قریب گیا تب ان شار سے آیا ۔ ان ان سے آیک نے اسے مخاطب کیا۔

"كون مورا بنا نام بتاؤ مسلمانول ك لشكر مين تمهاري كيا حيثيت ہے؟"

ن کی اس گفتگو کا مجدد الدین نے کوئی جواب نددیا۔ اپنے گھوڑ ہے کو ایر پر ایر گلئے ہوں ہے گارڈ پر ایر گلئے ہوں ہے اس کے گرد چکر لگانے لگا تھا۔ اور اس کا گھوڑا جو جنگ میں اپنے مالک کے مناوں پر کام کرنے کا ماہر تھا۔ لجھ اپنی رفتار تیز کرتا جا رہا تھا۔ پھر اس تیز رفتاری کے دالدین نے بلند آ واز میں تکبیر پڑھی اس کے ساتھ ہی اس نے ان دوکو مخاطب کیا۔ منافعہ میرانام پوچھوٹ میں تمہارے نام جانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سنجھلو

ين تم يرحمل أور مون الكامون ".

اس کے ساتھ ہی ایک خاص انداز میں مجدد الدین نے جب اپنے گھوڑ ہے کو ایر گئی تو گبل چکر لگاتا ہوا گھوڑ الیک دم جنہناتے ہوئے نتھنے پھڑ پھڑ اتے ہوئے کو تیاں تیزی سے بدلتے ہوئے پلٹا اور ان دو کی طرف بڑھا۔ اور اس کے ساتھ ہی مجدد الدین نے اپنی تلوار بند کرتے ہوئے اس زور دار انداز میں حملہ کیا کہ ان میں سے ایک کو شانے سے لے کر پسلیوں اللہ کا نا ہوا آگے نکل گیا تھا۔

تموڑا سا آئے جا کراس نے اپ گھوڑے کو موڑا فضا میں الف ہوتے ہوئے وہ مراش انداز میں جہنایا۔ دوبارہ مڑا اس کے ساتھ ہی اپنی خون آلود تکوار لہراتے ہوئے بعد دالدین دوسرے پر حملہ آ در ہوا۔ دوسرے نے اس کے دارکوائی ڈھال پر روکا۔ تین چار بار اولوں نے ایک دوسرے پر خونخوار انداز میں حملے کئے پھر ایک دم مجد دالدین نے اپ باکیں باول کو کاب کے اندر جمار ہے دیا۔ داکیں پاؤل کو رکاب سے علیحدہ کئے ہوئے اس کی چھاتی پہلول مارا دہ گھوڑے سے نیچ گر گیا۔ دوسرے لمحے مجد دالدین بھی نیچ تھا۔ گرے ہوئے ملیسی پرائ مارا دہ گھوڑے سے نیچ گر گیا۔ دوسرے لمحے مجد دالدین بھی نیچ تھا۔ گرے ہوئے ملیسی پرائل سے اپنی تلوار بلند کر کے گرائی اوراس کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔

چر آسان کی طرف منه کرتے ہوئے مجدد الدین نے تین بارتکبیر بلند کی میر ویا اس کی میر کویا اس کی مندی کا فیرہ تھا۔ کی نفرہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گھوڑے پرسوار ہوا اور مرنے والے صلیبوں کے دونوں کھوڑ وں کو ہا نکتا ہوا اسپے لشکر کی طرف جارہا تھا۔

"محترم اسد الدین آپ امیر عساکر ہیں۔ سلطان کے بعد شکریوں ہیں آپ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ آپ جب نشکر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو نشکریوں کے ولولے جذبے جوان رہتے ہیں۔ ان دوصلیبی سور ماؤں کے مقابلے میں آپ نہیں میں مجد د الدین جاؤں گا۔ محترم شیرکوہ میں آپ کو اور سلطان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان دو کے مقابلے میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا"۔

شیر کوہ نے مسکراتے ہوئے مجد دالدین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا۔

''مجدد الدین اگر نشکر میں میری موجودگی نشکریوں کے حوصلے اور جوان جذبی کا باعث بنتی ہے تو تمہاری حیثیت اس سے کم نہیں ہے اور میر کہ ۔۔۔۔''۔

اس سے آ مے شیر کوہ کچھ نہ کہد سکا۔ زک گیا۔ اس لئے کہ عین ای لمحہ مجدد الدینا نے مسکراتے ہوئے سلطان کوسلام کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگانے ہوئے اسے انفرادی مقابلہ کرنے کے لئے میدان جنگ کی طرف بڑھا دیا تھا۔

جس وقت وہ اپنے محوڑے کو ہڑھاتا ہواصلیبی سور ماؤں کی طرف جارہا تھا تو ہوگا عقیدت اور ارادت مندی میں شیر کوہ کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان نور الدین کہدرہا تھا۔ ''شیر کوہ بیہ ابن الدابی بھی عجیب وغریب انسان ہے۔ کمال کی جرات مندکی الله لاانتہا دلیری رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان دوسیسی سور ماؤں کو زیر کرنے میں زیادہ وقت نہیں

دشمن کے دونوں گھوڑوں کو ہانگتا ہوا۔مجدد الدین سلطان اورشیر کوہ کی طرف ماہا تھا۔سلطان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑاا عساری میں کہدر ہاتھا۔

"مجدد الدين مين تيري جراتمندي تير فطوص كوسلام كرتابون"-

جب دونوں گھوڑوں کو ہانکتا ہوا مجدد الدین سلطان کے قریب آیا تو ایک ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نورالدین اورشیر کوہ نے اس کی پیٹے شیشیائی۔اس موقع پر سلطان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا۔

''میرے دونوں عزیز وابیہ دونوں صلیبی سور ماجو مر گئے ہیں اس سے دشمن کے لئے میں اس طرح کی بدد لی پھیل گئی ہے جس بدد لی کو دور کرنے کے لئے جو ملین کو فی الفور جنگ کی ابتداء کرنا پڑے گئ'۔

''میرے عزیز جنگ کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ میں اس بار نشکر کے درمیا حصے میں نہیں رہوں گا۔ شیر کوہ وسطی حصے میں تم رہو گے۔ دائیں جانب میں اور بائیں جانب مجد دالدین ہوگا۔ اس طرح لشکر تین حصوں میں تقسیم ہوکر جنگ کی ابتداء کرےگا۔

دشمن کو حملہ کرنے کی ابتداء کرنے دو۔ ہم نے جوسب سے پہلاکام کرنا ہے وہ میدگا دشمن کے حملے کوروکنا ہے۔ اس کے بعد شیر کوہ تم نے یول کرنا ہے کہ پچھاس انداز میں چھپے ہا شروٹ ہونا ہے کہ دمن میہ خیال کرے کہ ان کے حملوں کے زور کے باعث تم چیپے ہمنا شروط مع ہو۔

جب دہمن تمہیں بیچے دھکیانا شروع کرے گاتب میں اور مجدد الدین اپنی کارروالاً کی ابتداء کریں سکت معمول کیں باکیں سے دشمن پر حملہ آور ہوں گے اور ان کے پہلوؤں کو کا گئے ہوئے اندر گھنے کی کوشش کریں گے۔

جب ہم ایبا کریں گے تو تکبیریں بلند ہوں گ۔ جبتم تکبیروں کی آ واز سنو تو آج پچھے ہنا بند کر دینا اور اپنی پوری طاقت اور قوت سے دشمن پر ضرب لگانا۔ اس طرح جھے امھ ہے کہ ہم سہ طرفہ حملے سے جوزلین کے لشکر کو جو تعداد میں ہم سے کہیں زیادہ ہے، چکی مج پاٹوں کی طرح چیں کر رکھ دیں گے''۔

سلطان کی اس تجویز سے شیر کوہ اور مجدد الدین دونوں نے اتفاق کیا پھر شیر کوہ لکھ

ے وسطی جھے ہی میں رہا۔اس کے ساتھ نائب کی حیثیت سے فخر الدین مسعود اور قزہ ارسلان سے ورون سالار تاریخ کے اوراق میں خاصے پہچانے ہوئے سالار گئے جاتے ہیں۔ شھے۔ یہ دونوں سالار تاریخ کے اوراق میں خاصے پہچانے ہوئے سالار گئے جاتے ہیں۔ مینہ کی کمانداری سلطان نورالدین زنگی نے اپنے ہاتھ میں کی تھی۔اسامہ بن مرشد

بیمن میں دونوں سالاراس کے ماتحت کام کررہے تھے۔افشکر کامیسرہ مجددالدین کی کمانداری میں تعا۔ جبکہ شمس الدین اور طلخ دونوں اس کے ساتھ تھے۔

یں مصطب کے بیات کے ابتداء کی اور اپنے اشکر کو حملہ آور ہونے کے لئے آگ بر ھایا۔ سلطان نے بھی اپنے اشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ملین قہر بر صلحانوں کی طرح مسلمانوں کے اشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔

تھوڑی دیر تک سلطان نور الدین اور شیر کوہ اپنے سالاروں کے ساتھ دیمن کے حلوں کو روکتے رہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیر کوہ نے اپنے جھے کے لشکر کو لے کر پیچھے ہمانٹروع کر دیا تھا۔ اس سے صلیبوں کے حوصلے اور بڑھے۔ اور انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ تیز حملے کرنے شروع کر دیئے تھے۔ اس طرح دشمن کے لشکر کا ایک جھے خوب آگے بڑھ

ای موقع پر سلطان نور الدین زگی نے زور دار آواز میں تکبیر بلندی۔ پھراپنے مائے آنے والے صلیبوں کو پیچے دھکیلتے ہوئے وہ صلیبوں کے لئکر کے پہلو پر پاؤں کے آبے، تشکی کا کرب کھڑا کر دینے والے تکبیر کے ہولناک عذاب، دکھ بھرے موسم، دردکی فصیلیں سنوار کر کے ۔۔۔۔۔کرتے تیخ نما حروف موسموں کی گہری گرداور سرماکی سرددھند کو تحلیل کر دین دالی سورج کی تیز کرنوں کی طرح حملہ آور ہوگیا تھا۔

دشمن کے ایک پہلو کی طرف سے سلطان نُورالدین نے ان کے اندر گھتے ہوئے ان میں کرب بھری داستانیں خام وثی کے ساغر میں تھنا کے ارتعاش کے قصے اور اپنے کمالات فکر و فن سے درد کا در مال اور دل کا قرار چھنتے ہوئے پر آشوب فضاؤں کی رودادیں رقم کرنا شروع کردی تھیں

جس وقت سلطان نے تکمیر بلند کی تھی۔ عین ای لمحہ مجدد الدین بھی حرکت میں آیا۔ وہ بھی سامنے آنے والے دشن کو بیچھے دھکیاتا ہوا۔ ان کے پہلو پر گلستانوں کو خاک بسر بستیوں کو

بے رونق کر دینے والی بھڑئی آتش کی جوالا۔ اند ھے سرابوں کے لا انتہا سلسلوں کوختم کر دیا والے اللہ علام اللہ خواب کے لحول کو کر چی کر دینے والے خوف بحر مہا خواب کے لحول کو کر چی کر دینے والے خوف بحر مہا ہوا ہے اللہ انتہا خونخواری کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔

اس نے دیمن کے لشکر میں اس طرح گھنا شروع کر دیا تھا۔ بس طرح موت کا اندھیروں میں روشی کا پیغام گھتا ہے۔ جس طرح لہوکی گردش میں زہر ملی لہریں واخل ہوا ہیں۔ جس طرح زبان کی حرکت میں خوفز دہ آوازیں اور تاریخ کے آئینے میں قبر جیسی خام اللہ تھیں۔ جس طرح زبان کی حرکت میں خوفز دہ آوازیں اور تاریخ کے آئینے میں قبر جیسی خام اللہ تھیں۔

اسدالدین شیرکوہ نے جب دیکھا کہ سلطان نورالدین اورمجد دالدین کے عکم مگل

اسدالدین شیرکوه نے جب دیکھا کہ سلطان نور الدین اور مجدد الدین نے پہلوؤلا کی طرف ہے دہمن پر حملہ آور ہوکر ان کے لشکر کو ایک طرح سے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے تب اس نے رگ رگ میں تلاطم رقصال کر دینے والی دہمتی موجوں کے تندر بلوں کی طرح اینے کا کی ابتداء کی پیپائی کاعمل اس نے ترک کر دیا۔ پھر جارحیت پر اُترا۔ اور جو کشکر اے رکھلج ہوئے آگے بڑھا تھااس پر وہ سرد خانوں میں موت کی خاک اڑانے والے سلگتے شرخ لاد ڈلا کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے حملوں میں ایسی للکارتھی کہ تینج پناہ مائلے۔ اس کے آ گے بڑھ کی روانی الی تھی کہ دریا اپنی روانی بھول جائیں۔اس کے ضرب لگانے میں الی قوت تھی الگ شورش کے جراپی تنظیم کوفراموش کر جائیں شیر کوہ صلیبوں پر آتھوں میں بصر کر دینے والاغلا یاؤں میں نا امیدیوں کے سراب باندھ دینے والے آشوب اور آ کاش کے تور بگاڑ دہا والے دشت عقوبت کی طرح ضرب لگانے لگا تھا۔ بری تیزی سے اس نے صلیبوں کے دلیا کی فضاؤں کو جاں سوز کراہوں۔ جرات کے باد بانوں کو قسمت کے پیالوں کے زہر اور النام امیدوں کے ساطوں کونا کامیوں کے چھر یلے زن بٹ میں تبدیل کرنا شروع کردیا تھا۔ قیامت کا سا شور کھڑا کرتی چیکتی۔ اُٹھتی گرتی تکواروں، ھنگھتی ڈھالوں کچکٹا نیزوں نے خونخوار درندگی کا سا ذوق جنگ آ وری کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جوملین ہے اہم

لگائے بیٹیا تھا کہ جس طرح اس نے پہلے سلطان کو پیچے پٹنے پر مجبور کر دیا تھا اس بار بھی وہ مسلمانوں کو پیپا اور بزیت اُٹھانے پر مجبور کر دےگا۔ اس لئے کہ اس بار تشکر کی تعداداس کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ اور پھر اس کے لئکر بوں کے حوصلے اس بنا پر بھی ہوئے تھے کہ ایک بار وہ سلطان نور الدین زنگی کو پیچے بٹنے پر مجبور کر کے بہت بڑا معرکہ سرکر پچے ہیں لیکن اب معالمہ پچھ مختلف دکھائی وے رہا تھا۔ سامنے کی طرف سے اسد الدین شیر کوہ ایک پہلو سے معالمہ پچھ مختلف دکھائی ور دوسرے پہلو سے حبد دالدین ان پر اس طرح حملہ آور ہور ہے تھے سلطان نور الدین زنگی اور دوسرے پہلو سے مجد دالدین ان پر اس طرح حملہ آور ہور ہے تھے بیے جملائی و برگ کر دینے والے آتئی اولوں اور انگاروں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا جو تیز حملوں سے وہ اس کے درختوں کو خار دار جھاڑ یوں۔ خواہش کے صنو بر کو کا نوں کے جنگل میں تبدیل کر دینے والے مجنوؤں کی قبر بانیوں اور عذا ہوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے بوری تیزی سے صلیبیوں کی تعداد کو کم کرتے چلے جار ہے تھے۔

جوسلین اور اس کے سالاروں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ جنگ کا پانسہ پلٹ دیں وہ اپنے لشکریوں کو للکار للکار کر مسلمانوں کے پیچے دھکیلنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ لیکن مسلمان لشکری ان کے سامنے پسپانہ ہونے والے لفظ کن سے تراشے حروف آئنی دیواروں اور درد کے قلزم کی طرح جمتے ہوئے ان پر اس طرح حملہ آور ہور ہے تھے گویا پانی آگ بن کر

تھلنا شروع ہوگیا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو بلین اور اس کے لشکر یوں کی حالت محرومیوں کی داستانوں قہر کی خاموش ظلمت زخموں کے بیوند ہے کہیں بدتر عذاب، رُتوں کے سردلمحوں، وحشت بھر کی تنہا ئیوں اور پُر انی صداؤں کے کھنڈرات ہے بھی پُری اور فضاؤں کے مضطرب و حیران تشنہ مسافروں اداس پتوں کی زمر درُتوں اور پت جھڑ سے مارے بیڑوں سے بھی زیادہ ہولناک ہوتا شروع ہوگئ تھی۔

سلطان نور الدین زنگی اور مجدد الدین چونکہ جوسلین کے لشکر کے پہلوؤں پرحملہ آور ہوئے تصلہٰ ذا دونوں اپنے اپنے پہلو ہے دشمن کو کا شتے ہوئے دشمن کے لشکر کے وسطی جصے میں دونوں مل مجھے تھے۔ سامنے سے شیر کوہ نے صلیبوں پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے سامنے آنے والے صلیبوں کو روند تا ہوا سلطان نور الدین اور مجدد الدین سے جا ملا تھا۔ اس طرح

تنوں نے مل کرصلییوں کی شکست کو یقینی بنا دیا۔ چونکہ مسلمان اب صلییوں کے اشکر کے ورما تک پہنچ گئے تھے لبذا جوملین کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ باتی صلیبی بدترین شکست اُٹھا کر بھاگہ۔ گئے۔

سب سے پہلے زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی۔اس کے بعد سلطان کے سامنے جوسلین کو چیش کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان کے سالار کھڑ ہے ۔ کو پیش کیا گیا۔اس وقت سلطان کے پہلو میں شیر کوہ مجد دالدین اور دیگر سارے سالار کھڑ ہے ۔ تھے۔ سلطان نورالدین تھوڑی دیر تک سرسے پاؤں تک جوسلین کا جائزہ لیتا رہا پھر کسی قدر طیش بھری آ واز میں اسے نخاطب کرکے کہنے لگا۔

''تو تو ہے جوسلین نام کا وہ شیطان، جوسلمانوں کے خون کی حدت ہیں المناکیاں اور رگوں میں اندھی اُداسیاں اتارتے ہوئے فخر محسوں کرتا تھا۔ تو ایک مدت تک صدیوں کے رنگ آلود صحرا تک مجھ ہے بچتا رہا۔ آج دیکھ میں نے تیرے شوق ادراک کو اندھا، تیری عقل کی معراج کو گراہ اور تیری تدبیر کے شیشے کو کند کر دیا ہے۔ اور تو ہمارے سامنے اپنے مقدر کی معراج کو گراہ اور تیری تدبیر کے شیشے کو کند کر دیا ہے۔ اور تو ہمارے سامنے اپنے مقدر کی جنگ ہار چکا ہے۔ ذراا پی حالت کا جائزہ لے۔ اور خود اندازہ لگا کہ کیا ہم نے تیری ذات کے حصار میں شکست خوردہ اوہام کے زنگار نہیں مصار میں شکست خوردہ اوہام کے زنگار نہیں کھر کے رکھ دیئے۔ تو تو بڑی عقل اور تعصب رکھنے والا شخص تھا۔ آج تو گردن جھکائے کیوں کھڑا ہے۔ تیری آئھوں کی بتایوں میں خوف تیرے چرے پر مرگ کی سابی اور جسم پرلرزش کیوں ہے؟

جوسلین! تو کالے سابوں کا راج بن کرصلیبوں کے لئے ایک عہد ساز شخصیت بنخ کا تہیہ کئے ہوئے تھا۔ تو کالی خاموشیوں میں مسلمانوں کے لئے طیش کے انگارے۔ وحشت کی بت جھڑ پھیلائے فخر محسوس کرتا تھا۔ اب تو خشک پتوں کی لاشوں کی طرح چپ کیوں ہے؟''۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو کا جب جوسلین نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب سلطان تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر کسی قدر دھیے لہجے میں کہنے لگا۔

''اگر میں تیرے ماضی کے اعمال کو سامنے رکھوں۔ مسلمانوں کے خلاف تو نے جو جو کاروائیاں کیں ان کا حساب لوں تو تو اس قابل ہے کہ میں ابھی اُٹھ کراپی تلوار سے تیراسر قلم کر دوں ۔ لیکن میں ایسانہیں کردل گا۔ مجھے صلیبیوں کے لئے ایک عبرت اور درس آمیز کا

بناؤں گا۔ ساتھ ہی تجھے یہ بھی احساس دلاؤں گا کہ اوروں کواذیت میں ڈالنے والوں کا اپنا کیا حثر ہوتا ہے''۔

سلطان نور الدین زنگی نے جوانمردی کا ثبوت دیتے ہوئے جوسلین کے خون سے ہاتھ نہیں رنگے تاہم مسلمانوں کے مفاد کی خاطر وہ جوسلین کو آزاد بھی نہیں کرسکتا تھا۔ کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چیانچوا دیا جائے اور جہاں اے رکھا جائے اور جہاں اے رکھا جائے دیانے دار کے اس جھے کی کڑی گرانی کی جائے۔

اس شکست کے بعد جوسلین نو برس تک حلب کے قید خانے میں زندہ رہااس دوران وہ اوروں کے لئے عبرت خیزی کا سامان بن گیا۔ اس لئے کہ وہ زندان میں اپی بصارت سے ہاتھ دھو بیضا اور انتہائی کسمیری کے عالم میں ای زندان کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرگیا۔ اس طرح اس شیطان صفت انسان نے اپنے زمانہ اقتدار میں مسلمانوں پر جومظالم ڈھائے تھے قدرت نے زندان میں اسے عبر تناک سزاسے دوجارکر دیا تھا۔

صلیبوں کوعبر تناک شکست دیے ، اپ زخیوں کی دیکھ بھال اور جوسلین کا معاملہ نمٹانے کے بعد دخمن کی ہر چیز پر قبضہ کرلیا گیا تھا۔ پھر سلطان نے میدان جنگ ہے کوچ کیا ادرالر باشہر کے باہراس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا تھم دے دیا تھا۔ شاید سلطان چند دن دہاں قیام کر کے اپنے لشکر کو آرام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ صلیبی اب مسلمانوں کے خلاف یہاں اور کس طرف جمع ہونا شروع ہوئے ہیں۔

ر تے رہے، وہ مجھے گذشتہ جنگ کے حالات تفصیل کے ساتھ سناتے رہے۔ اس جنگ کی ابتداء میں مجدد الدین نے انفرادی مقابلے پر آنے والے دوصلیبوں کولمحوں کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا''۔ اس کے بعد سمرون جوسلین کے ساتھ ہونے والی جنگ کی پوری تفصیل نار ہاتھا۔

جب وہ سُنا چکا تو کارلوس نے شکوؤں بھری آ واز میں اسے مخاطب کیا۔

بب برنگل کران سے گفتگو بھی ان کے ساتھ نماز بھی ادا کی باہرنگل کران سے گفتگو بھی کرتے رہے۔ انہیں اپنے ساتھ ہی لے کرآتے۔ اگر ساتھ نہ لا سکتے تو پھر کم از کم انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت تو دیتے ان کے ساتھ آخر ہمارا ایک رشتہ ہے۔ ایک نہیں گئی رشتے ہاں آنے ہاں آنے ہاں ہے۔ ایک نہیں گئی رشتے

اس پرسمرون نے ملکا سا قبقہدلگایا کہنے لگا۔

" کارلوں میرے بھائی! تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں نے ایسانہیں کیا ہوگا۔ میں تو انہیں تھینج کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا لیکن مجدد الدین کہنے لگا کہ لشکر میں تھوڑے سے امور نمٹانے ہیں جس کے بعد وہ تینوں یہاں آئیں گے۔انہوں نے مجھ سے بیبھی وعدہ کیا ہے کہ وہ رات کا کھانا تینوں یہاں ہمارے ساتھ کھائیں گئا۔

کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سمرون نے پھراپنے بھائی کارلوس کی طرف ویکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

ر بھائی! میں نے تم لوگوں کو اپنی خوثی کی وجہ تو بتا دی ہے کہ مجد دالدین مس الدین اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ایک ادر طلخ کی آید ہی میری خوثی کا باعث ہے۔ اب ان سے علیحدہ ہونے کے بعد میں ایک

کارلوس، ازبل، مرسین، جمارا اور مثال سب نشست گاہ میں بیٹے باہم گفتگو کم رہے تھے کہ نشست گاہ میں سمرون داخل ہوا وہ بے حد خوش تھا۔ مسکراتے ہوئے آ رہا تھا۔ سب اس کی طرف ایک جبتو کے انداز میں دیکھنے لگے تھے۔ جب وہ اپنے بھائی کارلوس کے قریب ا آ کر بیٹھ گیا تب بچھ دیر کے لئے کمرہ میں خاموثی رہی سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب کہ اس کے لبوں پر ابھی بڑی خوش کن مسکراہ ہے تھی۔ پھر کارلوس نے اسے مخاطب کرنے میں بہل کی۔

''جھائی! جس وقت تم کر ہے میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی اور اب بھی ملیا دیکھتا ہوں تمہارے چہرے پر معمول کے خلاف انتہا درجہ کی ایک خوشگوار مسکراہٹ ہے کیا کوئیا خاص بات ہے؟''

سمرون مسكراما اور كينے لگا۔

''واقعی خاص بات ہے''۔ ''گی تر ہمیں بھی ہارہ ہی ہوئی تر کی ط

''اگر ہے تو ہمیں بھی بتاؤتا کہ ہم بھی آپ کی طرح مسکرائیں'' کارلوس نے ہلکا ما قہقہہ لگا کر کہددیا تھا۔

اس پرسمرون نے سب پرایک گہری نگاہ ڈالی پھروہ کہدر ہاتھا۔

''اچھی خبریہ ہے کہ آچ رات کے پیچلے پہرسلطان نور الدین زنگی نے اپنے لکم کے ساتھ الرباشہر کے باہر پڑاؤ کیا ہے۔ لشکر میں مجدد الدین، شمس الدین اور تطلخ شامل ہیں' میں مغرب کی نماز اداکر نے کے لئے جب مسجد میں گیا تو وہاں جو مجھے زندگی کا سب سے پڑا خوشگوار واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ وہاں مسجد میں میری ملاقات مجدد الدین، شمس الدین اور مائل تینوں سے ہوگئی۔ نماز ہم تینوں نے استھے اداکی پھر مسجد سے باہر نکل کر بھی کچھے دیر ہم منظہ

موضوع پرسوچنا آ رہا ہوں اور اس سلسلے میں میں آپ سب لوگوں سے مشورہ کرنا جا ہتا ہوں، اس وقت تینوں بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ازبل بھی ہے۔اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ جم فیصلے پر میں غور وخوض کرتا آ رہا ہوں اس پرسب مل کرکوئی متفقہ فیصلہ کرتے ہیں'۔

سمرون جب رکا تو کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ازبل بول پڑی۔ ''کیا۔کوئی نئی آفت اٹھنے والی ہے جوہم سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کوئی

بری خبر آنے والی ہے تو میرے خیال میں وہ رہنے دیں نہ بی سنا کیں''۔

سمرون نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا پھر کہنے لگا۔

" نبیں یہ کوئی بری خبر نہیں۔ میرے مکتہ نظر سے ایک اچھا ہی فیصلہ ہو گا بشر طیکہ ہم سب اس یر متفق ہو جا کیں''۔

سمرون تھوڑی دیر خاموش رہااس کے بعد وہ دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے تنا

''دراصل مجدد الدین، تمس الدین اور مطلخ سے ملنے کے بعد گھر کی طرف لو مع موئے میرے ذبن میں ایک خیال آیا تھا کہ عنظریب مرسینہ کی امیر مجدد الدین سے، جمالا کی تمس الدین سے شادی ہوگی تو یہ دونوں بیٹیاں تو چلی جا ئیں گی ہمارے پاس صرف یہ معصوم مشال رہ جائے گی۔ گھر میں بے روفقی ہو جائے گی۔ میں نے راستے میں سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں بیٹیوں کی شادی سے پہلے ہم لوگ الرباسے حلب منتقل ہو جا ئیں۔ ٹیل یہاں اناج کی خرید فروخت کا کام کرتا ہوں اور یہ کام میں حلب میں بھی کر سکتا ہوں۔ کارلوس میرے بھائی یہاں میں نے اب تک تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ اس لئے کہ ذفی کام نہیں کرنے دیا۔ اس لئے کہ ذفی مون کی ماری آلدنی میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اس طرح ہم وہاں یہاں کی طرح سب طرح ہماری آلدنی میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اس طرح ہم وہاں یہاں کی طرح سب کارٹھے بھی رہ سکیں گے۔

چھونی ابھی معصوم ہے۔ان دو بڑی بیٹیوں کی رقصتی کے بعد یہی ہمارے پاس ملا جائے گی اور مناسب وقت پر حلب شہر میں اس کے لئے بھی کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے اسے وداع کر دیں گے میرے خیال میں یہ کوئی برا مشورہ نہیں ہے۔الر با میں ہماری کوئی اتنی بڑگا

جائدادہیں جے چھوڑتے ہوئے ہمیں غم اور دُ کھ ہوگا۔ یہ ایک مکان ہی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ ہمراخریدا ہوا ہے میرے پاس اس قد رنقذی ہے کہ اس مکان کوفروخت کرنے ہے ہیں اور یہ میراخریدا ہوا ہے میرے پاس اس فد رنقذی ہے کہ اس مکان کو مرسینہ اور سے پہلے دہاں اپنی رہائش کے لئے ایک مکان خرید سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مرسینہ اور جماراکی شادی ہم حلب میں رہتے ہوئے ہی کریں۔اب آپ بولیس آپ کا اس سلسلہ میں کیا خال ہے'۔

سمرون جب خاموش ہوا تو کارلوس اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

"میرے بھائی مجھے تو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں بلکہ میں تو خوش ہوں گا کہ
مجھا پی بیٹیوں کے قریب رہنے کا موقع مل جائے گا۔لیکن فیصلہ ہم دونوں نے تو مل کر نہیں
کرنا۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہماری بہن ازبل کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد تینوں
بچوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہیں یہاں سے حلب منتقل ہوتے ہوئے کوئی اعتراض
ترنہم "

کارلوس کے خاموش ہوتے ہی ازبل بول پڑی۔

''جہال تک میراتعلق ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ بلکہ میں تو بے حد خوش ہوں کہ یہال سے نکل کر حلب جا کمیں اس لئے کہ اس شہر میں ہمہ وقت صلیبوں کے حملے کا خطرہ ربتا ہے''

ازبل رکی پھراس نے مشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

''مثال میری بیٹی جہاں تک مرسینہ اور جمارا کا تعلق ہے۔ تو یہ بے چاری شرم و حیا کے باعث تو اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں گی تم ذراراز داری میں ان سے مثورہ کر کے بتاؤ کہ ان کا کیاارادہ ہے؟''

ازیل کے ان الفاظ پر کارلوس اور سمرون دونوں مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ پھر مثال تھوڑی دیریک مردیمند اور جمارا کے ساتھ کھسر پھسر کرتی رہی پھر وہ بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہدر ہی تھی۔

''میرے ساتھ ساتھ یہ دونوں بھی خوش ہیں کہ ہم یہاں سے حلب سے منتقل ہو جائم کی رئین مرسینہ کچھ تحقیقات اور خدشات کا بھی اظہار کرتی ہے''۔

سمرون نے فورا مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ \*'کون سے تحفظات''۔ مثال پھر بول پڑی کہنے گئی۔

''مرسینہ کا کہنا ہے کہ پہلے اس سلسلے میں امیر مجدد الدین سے بات کی جائے اگر انہوں نے ہمارا یہاں سے حلب منتقل ہونا لپندنہ کیا تب''

''وہ ہمارے اس طرح منتقل ہونے کو کیوں نا پبند کریں گے''۔ سمرون نے پرسکون انداز میں کہنا شروع کیا تھا۔

" بہر حال اگر میتم لوگوں کے تحفظات ہیں تو تھوڑی دیر تک مجد دالدین یہاں آٹا کے جو تی دیم اللہ میں میں تو تھوڑی دیر تک مجد دالدین یہاں آٹا کے جو تی میں خود ہی میں اللہ ین سے کہوں گا، یا مشال تم خود ہی میں اللہ ین سے کہنا کہ وہ اس سلسلے میں مجد دالدین سے بات کرے۔ میرے خیال میں ان کی آمد پر یہ مسئلہ بھی عل ہو جائے گا اب وقت ضائع نہ کرووہ آنے والے ہوں گے۔ مینوں بہنیں اُٹھو اور مطبخ میں جائے کھانا تیاد کروں۔

اس کے ساتھ ہی سمرون کے کہنے پر وہ تینوں اُٹھ کر باہرنکل گئی تھیں۔

پھو دیر تک وہ کھانا تیار کرتی رہیں۔ کھانا تیار کرنے کے بعد وہ تینوں وُہیں مطبخ ٹلما

بیٹے کر باہم گفتگو کرنے گئی تھیں۔ یہاں تک کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی مشال بھا گا

ہوئی آ گے گئی۔ دروازہ اس نے کھولا۔ دروازے پر مجدد الدین، ممس الدین، اور مطلخ تینولا

کو سے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مشال نے پہلے انہیں خوش آ مدید کہا پھر گلہ کرنے کے انداز ممل

"" ہم لوگوں نے کھانا کب سے تیار کر رکھا ہے۔ اور آپ تینوں نے اتنی دیر لگا دکا خصوصیت کے ساتھ دوہتیاں تو آپ دونوں کا بے چینی سے انظار کر رہی تھیں'۔

وہ تینوں مثال کا مطلب سمجھ گئے۔ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ مثال فی درواز وہ بند کر دیا۔ تینوں نشست گاہ میں داخل ہوئے۔ سمردن، کارلوس، ازبل سے ملے اوراللا کے سامنے نشستوں پر بیٹھ گئے۔

کے سامنے نشستوں پر بیٹھ گئے۔

مشال بھا گتی ہوئی مطبخ میں داخل ہوئی۔ وہاں بیٹھی مرسینہ اور جمارا کو خاطب سریا

کہ بیا۔ "دوہ آگئے ہیں"اس پر جمارا اپنی جگد پر اُٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے گی۔ "تم ایسا کروشس الدین کو باہر بلا کراہے کہو کہ جس موضوع پر ہم نے ابھی تعوثری ریے پہلے کرے میں بات کی ہے اس سلسلے میں امیر مجد دالدین سے بات کرے"۔

رہے سرے من بات ہوئے ہے۔ اس موقع پر مشال کی آ تھوں میں شرارت میک رہی تھی۔ بھا گتی ہوئی نشست گاہ کے دروازے برگی اور بلکی می آ واز میں کہنے لگی۔

" بهائي شمل الدين آپ ذرابابرآيئ" ـ

شمس الدین -- اُٹھ کھڑا ہوا باہر آیا۔ پھراسے بکڑ کرمشال مطبخ میں لے گی اور جارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔

" بھائی! جمارا آپ سے کہنا جا ہتی ہے"۔

اس موقع پر جمارا نے گھورنے کے انداز میں مشال کی طرف دیکھا پھے کہنا جاہتی تقی گر خاموش رہی۔ پھر ہمت کر کے اس نے تمس الدین کومخاطب کیا۔

'' بیمشال کچھ زیادہ شرارتی ہوگئ ہے۔ بہرحال ہم سب لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ طے کرنا ہے''۔ شمس الدین سے جمارا نے کچھ دیر پہلے ہونے والی بات چیت کہدی تھی۔

جمارا جب خاموش ہوئی توسمس الدین بول أثھا۔

"اس سلسلے میں میں تو کچھ نہیں کہ سکتا۔ میں اس موضوع پر بھائی سے بات

تم الدین رُکا پھراس نے گھورنے کے انداز میں قریب ہی کھڑی مرسینہ کی طرف ' یکھا پھر دوبارہ جمارا کومخاطب کرتے ہوئے وہ کہدرہا تھا۔

'' جمارا اس موضوع پر میں تو تم لوگوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور مجھے خوشی جمل ہوگا کہ اس موضوع پر بھائی سے بات کرنا آسان نہیں ہے۔ اس معاطے میں اگر کوئی بھائی کوآ مادہ کرسکتا ہے۔ تو وہ دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت ''

جمارا نے تیز نگاہوں ہے شمس الدین کی طرف دیکھا پھر پوچھ لیا۔ ''وہ کون؟''

منمس الدین نے ایک تیز نگاہ مرسینہ پر ڈالی پھر کہنے لگا۔

''وہ میری بہن مرسینہ ہے۔ اگر مرسینہ اس موضوع پر امیر سے بات کرے تو وہ بھی

نہیں ٹالیں گے''۔ .

مثال آ گے بڑھی شمس الدین کا ہاتھ بکڑ کرمطبخ سے باہر لے گئی کہنے گئی۔ ''اب آپ جا کراپئی نشست پر بیٹھیں ۔ آپ فیل ہو گئے ہیں ۔اب میں دوسرے کام کی ابتداء کرتی ہوں''۔

مشمس الدین مسکراتے ہوئے نشست گاہ کی طرف چلا گیا تھا پھر مطبخ کے درواز ہے پر کھڑا ہو کر مشال نے جمارا کو باہر آنے کو کہا۔ جمارا جب باہر نکلی تو اس کے کان میں مشال نے کھشر پھشر کی۔ جسے من کر مشال چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی۔ مرسید مطبخ ہی میں کھڑی رہی۔ دونوں نشست گاہ کے درواز بے پر نمودار ہوئیں۔ اس بار جمارا نے مجد دالدین کو جناط کیا۔

'' بھائی مجددالدین آپ ذرامیری بات سیں۔ آپ سے ایک ضروری کام ہے''۔ مجدد الدین نے بجیب سے انداز میں اپنے دائیں بائیں سب بیٹھے لوگوں پر نگا ڈالی پھراپی جگہ ہے اُٹھا۔ دروازے پر آیا اور جمارا کونخاطب کرکے کہنے لگا۔

" کیابات ہے میری بہن؟"

جمارا نے مجدد الدین کا بازو پکڑلیا اور اسے تھینچتے ہوئے مطبخ کی طرف لے جائے ہوئے کہنے لگی۔

ہوئے ہے۔ ''بھائی آپ پریشان کیوں ہورہے ہیں۔ میں آپ کو کسی مصیبت اور البحصن میں آ نہیں ڈالنے والی''۔

یں روسے ہوں۔ پھر جمارا مجد دالدین کو مطبخ کے در دازے پر لے گئی اور اندر کھڑی مرسینہ کی طرف اشار ہ کر کے کہنے گئی۔

" بھائی آپ برانہ مائے گا مرسینہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے"۔

اس کے ساتھ ہی جمارا نے مجددالدین کا ہاتھ چھوڑ دیا پھر چھچے آئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی ایٹ پر رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے جمارا اور مثال ایک طرف ہٹ گئی تھیں۔

مجدد الدین کچھ دیر مطبخ میں خاموش کھڑا رہا اس دوران مطبخ میں مرسینہ کی الجھی الجھی سانسیں صاف طور پرسنی جاسکتی تھیں۔اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ بالکل کسی جسمے کی طرح خاموش مجدد الدین کے سامنے کھڑی تھی۔مجد دالدین نے اسے مخاطب کیا۔

ہمت کر کے مرسینہ نے آ ہتہ آ ہتہ اپی گردن سنیوهی کی۔ مجدد الدین کی طرف دیکھا بھرانتہائی شرم وحیامیں کہنے لگی۔

"بيسب مثال اور جمارا كى شرارت ہے اور ....."

مجد دالدین فوراً مژااور کہنے لگا۔

"ا كرتم جھے سے پھنہيں كہنا جاتى توميں جاتا ہوں"

مرسینہ نے ہمت کی تڑپ کراس نے مڑتے ہوئے مجدد الدین کا بازو پکڑ لیا اور

"میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں'۔

مجددالدین پھراس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔اورا سے نخاطب کیا۔

"بى بى الله بىلى يە بتاۋكەكيا مىل تىمبىل تىمبارے نام سے مخاطب كرسكتا بول؟"

مرسینہ نے ایک دم گردن سیدھی کی۔مجد دالدین کی طرف دیکھا پھر کمال حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے گئی۔

''اگرآپ مجھے میرے نام سے نخاطب نہیں کر سکتے تو پھر دنیا میں کوئی اور مجھے میرا نام ساتھو پکار بی نہیں سکتا۔ دراصل ہمارے ہاں ایک انتہائی اہم موضوع زیر بحث ہے اور اس سلط میں آپ کی اجازت چاہئے تھی''۔ اس کے بعد کمرے میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل مرین نے مجد دالدین سے کہددی تھی۔

مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ہلکی ہلکی مسکزاہٹ میں مجد دالدین کہنے لگا۔

''اسلیلے میں مجھے کیوں اعتراض ہوگا۔تم لوگ اگر حلب منتقل ہونا چاہتے ہوا تو میری خوشی کا باعث ہو گا۔ اس سلیلے میں تم لوگوں کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت ہو تھی۔ اگر تم لوگ الربا سے حلب منتقل ہونا چاہتے ہوتو وہاں میں تمہاری بہترین رہائی بندو بست بھی کر دوں گا۔اور مجھے تمہارے اس منتقل ہونے پر بے بناہ خوشی بھی ہوگا۔اس بندو بست بھی کر دوں گا۔اور مجھے تمہارے اس منتقل ہونے پر بے بناہ خوشی بھی ہوگا۔اس

مرسینه مزید کچھ کہنا جا ہتی تھی کہ باہر کھڑی جمارا اور مشال نے بھی مجد دالدین اُ الفاظ سن لئے تھے۔ تقریباً بھا گتی ہوئی مطبخ میں داخل ہوئیں پھر مجدد الدین کو مخاطب کہ ہوئے کہدر کی تھیں ۔

"امير! پہلے آپ يہ بتائيں كه يہاں ہے آپ كالشكركہيں اور جائے گا يا طبر رخ كرے گا"-

اس پرمجد دالدین کہنے لگا۔

" فظريهان دوتين دن سے زيادہ قيام نہيں كرے گا اس كے بعد والى ط " فظريهان دوتين دن سے زيادہ قيام نہيں كرے گا اس كے بعد والى ط

مجددالدین کے ان الفاظ پر مشال خوثی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھی۔
"امیر اگرید بات ہے تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں جمارا اور مرسینہ بھی آپ اساتھ طلب جائیں دراصل ہم لوگ آپ کی ماں پھوپھی اور پھوپھی زاد بہن عبیدہ علیہ جائیں۔

مثال جب خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے مجد دالدین کہنے لگا۔ "م تیوں ہمارے ساتھ جلنا جاہتی ہوتو چلو۔ تمہارا وہاں جانا بھی ہمارے خوثی کا باعث ہوگا"۔

اس موقع پر بروی سنجیدگی میں مرسینہ نے مجدد الدین کی طرف دیکھا پھر خدشاہ اظہار کرتے ہوئے کہنے گئی۔

اظہار تر کے ہوئے ہے۔ '' کہیں ایبا نہ ہو کہ وہاں ہمارا جانا آپ کی مال کی ناپندیدگی کا باعث بن ا اور معاملہ بنتے بنتے گر کررہ جائے''۔

اس پر مجدد الدین نے ہلکا سا قبقہدلگایا۔اس کا بیقبقہد مرسیدہ کو بے حد پسند آیا۔اس لئے کہ اس نے مبلی بار یوں مجدد الدین کوخوش ہوتے دیکھا تھا۔ پھر مجدد الدین نے اسے

مرسینہ جائی تھی کہ مجد دالدین کچھ دیر اور اس کے پاس مطبخ میں رہے لہذا اسے باتوں میں الجھانے کے لئے وہ پھر بول پڑی۔

"کیا ایسامکن نہیں کہ آپ خودمیرے بابا اور تایا سے بات کریں۔ ہم حلب جانے کی بات کریں تو ہوسکتا ہے وہ ٹال دیں۔اگر آپ کہیں گے تو مجھے یقین ہے وہ کبھی نہیں ٹالیس گے۔اورای وقت ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ جیجنے پر رضا مند ہو جا کیں گے'۔

کے۔اورای وقت ہمیں آپ لو لوں کے ساتھ بینجنے پر رضا مند ہو . مجد دالدین مسکرانا پھر مرسینہ کومخاطب کر کے کہنے لگا۔

"مرسینه میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں اور تم بولتی ہی نہیں ۔ ن'۔

چہکتے ہوئے مرسین بھی جواب میں بول پڑی۔

''اُمير، ميں بھي يهي خيال كرتى تھى كه آپ بولتے ہى نہيں ہيں۔ليكن اب پة جلا كريت ہيں۔ الكن اب پة جلا كريت اللہ ا

ال پرسب بنس ديئ پھر مجد دالدين كمنے لگا۔

''اچھا میں جا کروہاں بیٹھتا ہوں پہلے کھانے کے برتن وہاں لگا ؤ۔کھانا کھانے کے بعداس موضوع پر میں گفتگو کروں گا''۔

مرسینہ، جمارا اور مشال مان گئیں۔ پھر بجد دالدین وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے بھی مطبخ سے کھانے کے برتن اُٹھائے اور نشست گاہ میں لگائے سب نے اکتھے بیٹھ کر کھانا کھایا پھر جس مرسینہ جمارا اور مشال متیوں برتن اُٹھا کر مطبخ میں رکھ آئیں اور دوبارہ نشست گاہ میں آ

کر بیٹے گئیں۔ تبسمرون کو مخاطب کرتے ہوئے مجد دالدین نے مطبخ میں ہونے والی گفتکو کی تفصیل کہد دی تھی۔

جواب میں سمرون نے کچھ سوچا چر کہنے لگا۔

"امیر مجدد الدین لگتا ہے آپ ہمارے سارے کام ہی آسان کرتے جارہے ہیں ا میرے خیال میں اگر آپ ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جانے پر رضا مند ہیں تو اہل کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ باقی میں اور کارلوس دونوں رہ جائیں گے۔ ہم اس گھر اور اس کے اندر چر سامان ہے۔ بچ کر وہاں آ جائیں گے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ وہاں ہماری رہائش کے لئے کوئی مکان بھی تلاش کیجئے گازیادہ مہنگانہ ہو"۔

اس پرمجد دالدین فوراسرون کوخاطب کرتے ہوئے کہے لگا۔

" آ پ کو و ہاں مکان خرید نے کی ضرورت نہیں بڑے گی۔ دراصل آ پ لوگوں میں ے سی نے بھی جاری رہائش نہیں دیکھی ہوئی۔ جاری رہائش یوں جانیں ایک کھلا اوروائ احاطہ ہے جس کے اعدر کافی مجلدار درخت بھی ہیں۔ کافی جگہ تھلی پڑی ہوئی ہے اور پچھلے تھے میں جور ہائش گاہیں ہیں وہ چار چار پانچ یانچ کمروں پر مشتل ہیں۔ایک میں ہم اور ہاری الله رہتے ہیں اور دوسرے حصے میں صرف چھوپھی اور ان کی بیٹی رہتی ہیں۔جس مکان میں آپ بیٹے ہیںا سے جے کر جب آپ طب پنجیں گے تو چھو پھی کو ہم اپنے یاس لے آئیں گے۔الا لئے کہ طلنح اور عِیرہ کی شادی کے بعد بھو پھی و ہاں اکیلی تو نہیں رہ سکے گی۔لہذا شادی ہے پہلے ہی ہم بھوپھی کواپنے ہاں لے آئیں گے۔ وہ حصہ جو پانچ کمروں پرمشتل ہے بالکل خال ہو جائے گا۔ دراصل جمارا اور چھو پھی کا مکان یوں جانیں ، ایک ہی کھلے احاطے میں ہے جس کے آ گے میدان کی صورت میں کھلامحن ہے۔ جہاں پھلدار درختوں کے علاوہ اکثر و بیشتر ہارگا ماں اور پھوپھی سبزیاں بھی لگاتی رہتی ہیں۔ہم تینوں چونکہ باہررہتے ہیں اس لئے اس کام ممل زیادہ تر عمیرہ ہی ہماری ماں اور اپنی ماں کی مدد کرتی ہے۔ بھی بھی اگر حالات ٹھیک نہ ہوں آ صرف میں اور مطلخ ہی لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ مٹس الدین کوہم گھر چھوڑ آتے ہیں '۔ مجد دالدين جب خاموش جوا توسمرون بول يراً-

. الله ين مين مهاري اس تجويز ساتفاق نبيس كرتا - اس لئ كرتمهاد كا

پوپھی ادراس کی بیٹی کو وہاں سے نکال کرتمہارے ہاں منتقل کرنا ایک بڑا معیوب قدم ہوگا۔ اور پھر ایسا ہے کہ شادی کے بعدتم تینوں بھائی اس جھے میں نہیں رہ سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد طلخ ابنی بیوی کے ساتھ اپنی پھوپھی کے ہاں قیام کرے۔ ایس صورت میں رہائش کا وہ حصہ جہاں تہماری ماں رہتی ہے وہاں تم اور مرسینہ شمس الدین اور جمارا رہ سکو گے لہذا ہمیں ابنی رہائش کا علیحدہ اہتمام کرنا ہوگا۔ جہاں میں بھائی کارلوس ازبل اور مشال رہ سکیس۔ جھے ابنی رہائش کا علیحدہ اجتمام کرنا ہوگا۔ جہاں میں بھائی کارلوس ازبل اور مشال رہ سکیس۔ جھے امید ہے میرے بیٹے تم بھی اور باقی سب لوگ میری اس تجویز سے اتفاق کروگے۔

اس موقع پر مجدد الدین نے کچھ سوچا، کچھ دیر تک اس نے اپنیے بہلو میں بیٹھے تمس الدین اور طلنح سے مشورہ کیا اس کے بعد اس کے چہرے پر خوشگوار سکراہٹ تھی اور وہ سمرون کو خاطب کرتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

''اگر آپ پھوپھی کے ہاں رہنا اچھا خیال نہیں کرتے معیوب سیجھتے ہیں تو اس سلسلے میں میں شمس الدین اور خطانے سے بات کر چکا ہوں ، بہر حال جب آپ میر مکان بیج کر حلب میں آئیں گے تو آپ کو اپنی رہائش کے لئے ایک علیحدہ اور مناسب مکان ملے گا۔ اس کی میں آپ کو ضانت دیتا ہوں''۔

سمرون اور کارلوس دونوں بھائیوں نے مجدد الدین کی اس تجویز کو قبول کر لیا پھر مجد د الدین اُٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا۔

''ہم مینوں بھائی اب جاتے ہیں۔ دو دن بعد نشکر یہاں ہے کوچ کرے گا۔ میں تو نظر کے انظام کے سلسلے میں یہاں ندآ سکوں گا۔ اس لئے ابھی میں آپ سے مل کر جارہا موں سند مشال، جمارا اور خالداز بل کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس ہمیں اجازت دیں ہم جاتے ہیں'۔

اس کے ساتھ ہی سمرون اور کارلوس دونوں اُٹھ کر باری باری سب سے ملے اس موقع پر جمارا کی نگاہیں مجدد الدین پر جمی موسینہ بے چاری کی اداس نگاہیں مجدد الدین پر جمی ہوئی تھیں۔ آکھوں ہیں آکھوں میں سب نے ایک دوسر کے والوداع کیا۔ پھر تینوں و ہاں سے عطب کی طرف کوچ کیا۔ اس حالت میں کہ مجدد اللہ بن اور طلخ کے ساتھ ازبل ، مرسینہ ، جمارا اور مشال بھی تھیں۔

0

ایک روز مجد دالدین، ثمس الدین اور تطلخ اپنے گھوڑوں کی باگیس پکڑے اپنی تو پا میں داخل ہور ہے تھے ان کی چیچے چیچے از بل، مرسینہ، جمارا اور مشال تھیں۔ جب وہ صحن م آئے تب سامنے سے ان کی مال عبدہ بڑی تیزی سے نکلی تھی اور دائیں ہاتھ سے پھوپھی زہراہ اور عِیرہ بھی بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی تھیں۔

مجدد الدین پہلے باری باری اپنی ماں ، پھوپھی سے ملا پھر بڑے پیارے انداز میں اس نے عمیر ہ کے سر پر ہاتھ پھیرا پھر باری باری اپنی ماں اور پھوپھی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔

"آ پ دونوں پریشان مول گی کہ یہ ہمارے ساتھ کون ہیں؟ میں اِن کے ام

بتانے لگا ہوں۔ فرراغور سے تنتی جائے گا۔ بداز بل ہے۔ ان کے ساتھ مرسید، آگے جمارالد پھر مشال ہے'۔ ان کے نام سنتے ہی عبدہ، زہران اور عِمرہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے

آ گے بڑھیں اور بڑے والہاندانداز میں ان سے گلے ملنے گئ تھیں۔

جب گلے مل چکیں اور تعارف ہو چکا تب بڑے پیارے انداز میں مجدد الدین نے

عیره کو مخاطب کیا۔ "عیره میری بہن ابتم مل چکی ہو۔ اب وہ کام کرو جوتم نے اینے ذے اللہ

عِيره نے بڑے پيارے انداز ميں كندھے اچكائے اور كہنے گئی۔

''آج میں بیکام نہیں کروں گی۔آپ نتیوں بھائی خود ہی کریں۔آپ دیکھتے نہلیا مہمان آئے ہیں'۔

شكايت آميز ليج مي مجدد الدين كهنے لگا۔

"د کھ عمیر ہتو کہا خود ہی ہم تینوں کو گھوڑے اصطبل میں نہیں بائد ھنے دیا کرتی تھی۔ خود باندھی تھی اور آج تم انکار کررہی ہو"۔

عیر مسکرادی۔ کہنے گئی۔ ''بھائی آپ بھی کمال کرتے ہیں۔مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی مل

آپ ضد کرتے ہیں آج آپ نتیوں خود بائدھ لیں۔ میں نہیں بائدھوں گی'۔ عیرہ اور مجد دالدین کی اس گفتگو اور تکرار سے سب مسکرا رہے تھے پھر مرسینہ آگے

بڑھی مجد دالدین ہے اس کے گھوڑے کی باگ لیتے ہوئے بولی۔ ''آ پچھوڑیں میں گھوڑوں کو باندھتی ہوں۔ بھائی شمس الدین اور سلنح آ پ بھی

المباہ ہے چھوری میں سوروں و بائد کی ہوں۔ بھاں سر چھوڑ دیں صرف یہ بتا دیں کہ اصطبل کدھرہے؟''

اس موقع پیشس الدین تزپ کرآگ برهام سینہ سے کہنے لگا۔

"بہن ابھی میں ممس الدین زندہ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تم یہ کام نہیں کر

ی - پھر شمس الدین تینوں گھوڑوں کو اصطبل کی طرف لے گیا تھا۔ باتی سب ہنتے مسراتے نشست گاہ میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔تھوڑی دہر تک شمس الدین بھی گھوڑوں کو بائدھ کر دہاں آ گیا۔اس کے آنے کے بعد مجد دالدین نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی ماں اور پخوچی کو ناطب کرتے ہوئے وہ کہ رہا تھا۔

"اماں! اور پھوپھی! جو پچھ میں کہنے لگا ہوں وہ غور سے سُنا۔ ان چاروں کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ یہ یہاں حلب میں رہیں۔ دراصل میہ الربا کا اپنا مکان بچ کرمستقل طور پر یہاں رہائش رکھنا چا ہتے ہیں۔ محترم سمرون اور کارلوس تو وہیں مکان بیجنے کے بعدوہ بھی یہاں آجا کیں گئے'۔

عبدہ نے مجددالدین کو بات کھل نہ کرنے دی۔ بے پناہ خوثی کا اظہار کرتے ہوئے کے این گئی۔'' بیٹا یہ تو بہت اچھا ہے۔اس طرح یہ ہمارے قریب ہو جا کیں گے اور ہم لوگ شادی کے بعد الربا کے چکر لگانے سے بھی نج جا کیں گے۔اس طرح یوں جانو ساری بیٹیاں ہی میرے باس میرے قریب رہیں گئ'۔

عبدہ کے ان الفاظ سے مرسید، جمارا اور مشال کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ازبل کے چہرے پر بھی دور دور تک خوشیاں کھیل رہی تھیں۔ قریب بیٹھی مجدد الدین کی پھوچھی نہران مجمل کرارہی تھی۔ اس صور تحال میں مجدد الدین نے مجمیرہ کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا۔ بہر مجمل کا نہیں کھایا ہوا۔ بھوک بھی گئی ہے۔ اب ۔ '' جمیرہ میری بہن! ہم سب لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا۔ بھوک بھی گئی ہے۔ اب ۔

پیے نہیں تم کھانا تیار کر کے دیتی ہویا کھانا دینے ہے بھی آج انکار کر دیتی ہو۔ گھوڑے باندھنے ہے تو تم نے انکار کر دیا۔ اس ہر سب تھلکھلا کر ہنس دیئے۔ عبیرہ اپنی جگہ سے اُٹھی بور ، پیار ےانداز میں دو تین باراس نے مجد دالدین کے کند ھے دبائے پھر کہنے گئی بھائی کیسی باتیں كرتے ہيں \_كياميں آپ كاكہا ٹال عتى ہوں گھوڑے توميں نے اس كے نہيں باندھے كەميں ا ان لوگوں کے ساتھ رہنا جا ہتی تھی۔ آئندہ باندھ دیا کروں گی۔ دیکھو کیسے جلدی کھانا تیار کرتی

اس موقع پرمرسینہ نے آ گے بڑھ کر جیمرہ کا ہاتھ پکڑلیا اور کہنے لگی۔

"عيرة م اكيلي كامنبيل كروگى -ات ذهيرسار ب اوكول كا كھاناتم اكيكى طرح تیار کرو گی۔ میں تہارے ساتھ چکتی ہوں''

ساتھ ہی جمارا اور مشال کو بھی مرسینہ نے اشارہ کیا اور چاروں ہنی خوثی نشست گاہ ہےنکل گئی تھیں۔

ان تنوں کے جانے کے بعد عبدہ نے ازبل کو مخاطب کیا۔

'' بہن! آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہیں۔''

ازبل لمحد بحر کے لئے اداس ہوگئ چر کہنے لگی

"جم تین بہنیں تھیں بھائی کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ روشلم آئی فرانس ے بروشكم آنے كامقصد مقامات مقدسه د ميكن تھا۔ كيكن ان علاقوں ميں آنے كے بعد صليوں کا سلوک و کیھنے کے بعد دل شکنی ہوئی۔ لہذا ہم دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ مسلمانوں

کی طرف متوجہ ہوئے۔ بروتکم سے نکل کرالر ہا آ گئے۔ یہاں اس وقت جوسکین کی حکومت تھی۔ وہ بھی فرانسیں تھا۔ یہاں ہم مسلمانوں سے ملتے جلتے رہے۔ اس میل جول میں اسلام سے

آ گاہی ہوئی اور ہم تینوں میاں بوی اور بٹی نے اسلام قبول کر لیا۔میری دوسری بہن مرسیندلی ماں تھی۔ وہ صلیبی لشکر میں۔ ازبل کورک جانا پڑااس لئے کہ عبدہ بول پڑی۔

''آ گے جو حالات تیں وہتم بے شک نہ بتاؤاں لئے کہ مجد دالدین مجھے بتا چکا ہے

کہ مرسینہ اور مشال کے اہل خانہ سفر کر رہے تھے کہ ان دونوں کی ماں۔ ایک بہن اور دو جمالیا مارے گئے اور یہ تینوں باپ بیٹیاں بچے۔اور تمہارے پاس قیام کرلیا۔

یہ کہو کہ تمہاری تیسری بہن کہاں ہے؟ اوراس کے اہل خانہ کتنے ہیں'۔ لمح بھر کے لئے از بل اداس ہوگئ کہنے لگی۔

"جم دونوں بہنوں کے شو ہر بھی آپس میں بھائی ہیں۔سمرون اور کارلوس جاری تیہ ی بہن کی شادی بھی جارے ایک عزیز ہے ہوئی تھی لیکن اس کی بدستی کہ وہ ایک بچی کی يدائش كے بعد دونوں مياں بوى ايك حادث ميں مارے گئے۔ يا يوں جانو ميرى بهن كے

> میاں کے کچھالوگوں سے عداوت تھی۔انہوں نے دونوں میاں بیوی کو ہلاک کردیا''۔ ازبل نے بڑے دُ کھ کے اظہار میں یو جھ لیا۔

"اورتمهاری اس تیسری بهن کی جوتم کهدر بی هو بیٹی موئی تھی وہ کدهرگئ؟"

ازبل نے پھر کچھ سوچا اور کہنے لگی۔

''وومشال ہے''۔

اس ائتشاف پرسب چونک ے پڑے تھے۔ پھر ازبل نے کمی قدر جرت کا اظہار

کرتے ہونے یو چھایا۔ "تو كياتمهارا مطلب بكرمشال مرسيندى على ببن نبين"-

ازبل نے تفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی۔

"دونول ایک دوسرے کوسگی بہنیں ہی مجھتی ہیں لیکن حقیقت میں سنگی بہنیں نہیں جس طرح جمارا ان دونوں کی خالہ زاد ہے۔ ای طرح مرسینہ اور جمارا کی مشال بھی خالہ زاد ہے۔ چونکہ بچپن ہی میں جب یہ چھوٹی سی تھی تو اس کے مال باپ مر چکے تھے۔میری بہن اور کارلوس

نے اس کی پرورش کی۔ جب یہ بری ہوئی تو مرسینہ نے اسے سنجال لیا۔ یوں جانو اس کی دیکھ بھال اس کی پرداخت کرنے والی مرسینہ ہے اور وہ جنون کی حد تک پیار اور محبت کرتی ہے۔ مرسینہ کوا گر کا نٹا بھی چیھ جائے تو مشال یوں محسوں کرتی ہے جیسے اسے کی نے تلوار سے ذبح کر

دونوں کے بیار اور محبت کی بیصد ہے کہ جوان ہو چکی ہیں لیکن اب بھی دونوں بہنیں

اس موقع پرعبدہ نے کچھ سوچا پھرشس الدین کونخاطب کر کے کہنے گی۔

" تمس الدين ميرے بيٹے ذراعبيره كو بلا كرلاؤ۔" منٹس الدین فورا اُٹھ گیا۔ باہرنکل گیا۔ تھوڑی دیر بعدلوٹا اس کے ساتھ عمیرہ تھی۔

عبدہ نے بڑے بیارے عمیرہ کومخاطب کیا۔ "میری بی ازبل سفر سے آئی ہے تھی ہاری ہے۔اے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اس كامنه باته دهلواؤ چركهانا تيار موجائے گاادرا كھے بيٹھ كركھانا كھاتے جيں'۔

عبده کی طرف و مکھ کر کہنے گئی۔

"مان! آپ نے مجھے بلایا"۔

ازبل چُپ چاپاُٹھ کھڑی ہوئی اور عِمیرہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔

مجد دالدین نے اس موقع کوغنیمت جانا جب ازبل اورغیمرہ اس کمرے سے نکل گل تب وہ اپنی مال کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

"المان إب جبكه ازبل، مرسيد، جمارا اور مشال يهان تبين بين مي عين مي الله ہے۔ مش الدین اور صلح بھی ہے۔ تو میں آپ اور پھو پھی کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع ہ بات كرنا جابتا موں اسسليل ميں \_ بہلے دونوں بھائيوں سے مشوره كر چكا مول اور انہوا نے میری تجویز سے اتفاق کیا ہے۔

ماں! معاملہ کچھ بوں ہے کہ۔سمرون اور کارلوس اپنی بیٹیوں اور ازبل کے ساتھ سب کچھو ہاں ج باچ کر یہاں رہنا جا ہے ہیں یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور یہال ا کوئی مکان خریدنا جاہتے ہیں۔ مجھے کہا تھا کہ میں کوئی مکان ان کی آ مدسے پہلے تلاش کرکے

لیکن ماں! ہم تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا تھا کہ جمارے پاس اتنا وسیع احالمہ خ ا پے بڑے وسیح احاطے میں اگر ہم تیسرا مکان بنالیں تو ماں میرے خیال میں ہمارے اٹ بڑے احاطے پر فرق تو کوئی نہیں پڑے گا۔ لیکن ماں بیسب پچھٹمہاری اور پھوچھی کی اجاز " کے بنانہیں ہوسکتا''۔

مجدد الدین جب خاموش ہو گیا تو اس کی پھوچ کی از بران و سکراتے ہوئے ا<sup>س</sup>ا طرف د کھے رہی تھی۔ تاہم عبدہ تھوڑی دریتک تیز نگاہوں سے اسے تھورتی رہی کہنے تی-

"مجدد الدين لكتا ہے تم كچھ تبديل موتے جارہے مو۔ بيٹے! ذراايے ماضي برنگاه روزائة تم نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا ہوتو اس نے یا تمہاری پھوپھی نے انکار کیا ہو۔ پھر آج م نے یہم سے پوچھ کرکوئی قدم اُٹھانے کا کیے سوچ لیا۔ بيٹے! ميں جانتی ہوں تم کوئی غلط قدم نہیں اُٹھاؤ گے، اگرتم ان کے لئے اپنے احاطے میں مکان بنوانا جاہتے ہوتو بیٹے مجھے اور تہاری پھوچھی کو کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ بلکہ ہم دونو ں خوش ہوں گی ۔ کہوہ بھی ہمار تے ریب بلکہ مارے درمیان رہیں گے''۔

مجد دالدین نے بڑے پیارے انداز میں اپنا سرعبدہ کے کندھے پر رکھ دیا پھر کہنے

" بنيس مان! معامله ايها تها كه اس سليل ميس مجهة تمهاري اور چهو چهي كي اجازت كي ضرورت متی ۔ سومیں نے مانگی۔ میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں ہم تینوں بھائیوں کی تجویزے اتفاق کر رہی ہیں'۔

مجدد الدين كى اس تفتكو كے جواب ميں عبدہ كچھ كہنا جا ہتى تھى كمثم الدين بول

" مال اس موقع پر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں"۔

عبدہ کی بجائے اس کی پھوپھی زہران بول پڑی۔

"تم بھی کہدلو بیٹے۔ کیا کہنا جا ہے ہو۔ ہم تو تم سب کی باتیں س سن کر ہی جی

اس پرخمس الدین مسکراتے ہوئے بول پڑا۔

'' مال اور پھوپھی۔ دونوں یہ بتاؤ کہ بیمرسینداور جمارا آپ کوکیسی لگیں''۔ محم الدین کے اس سوال پرز ہران اور عبدہ کھلکھلا کر ہنس دی تھیں۔ پھر بے پناہ

خُوَّى كَا ظَهِار كرتے ہوئے عبدہ كہنے لگى۔

"ان دونوں کا جو نین نقشہ میں نے اپنے ذہن میں بنار کھا تھا خدا کی قتم بیاس سے المرازياده خوبصورت اور برکشش نکلیں ۔ میں انتہا درجہ کی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسی بیٹیاں همیب ہوری ہیں''۔

عبده جب خاموش ہوئی تو مجدد الدین، شمس الدین اور طلنح کو مخاطب کر کے الم

'' میں آج رات تم دونوں بھائیوں کو ایک نقشہ بنا دوں گا۔ جس کے مطابق ملا تعمیر کرنا ہے۔ کل صبح سے تم دونوں بھائی حرکت میں آؤگے پہلے مزدوروں کو لگا کر دو تمیں اللہ میں بنیا دوں کی کھدائی کر الو۔ اس کے بعد استحصے چار پانچ معمار اور راج لگا کر جس قدر جلواگا ہو۔ مکان کی تعمیر کمل کر لینا۔

اگر اس دوران سلطان کسی مہم پر نہ نظے تو میں اپنی موجودگی میں سارا کام ممل کا لوں گا اور اگر لشکر نے کسی مہم پر کوچ کیا تو مطلخ لشکر میں شامل ہوں گے شمس الدین تم مہم اللہ بین تم مہم بہلا اللہ معلق میں سلطان کومطمئن کر دول گا''۔

مجدد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں شمس الدین اور طلخ نے اثبات میں م دیے تھے اس موقع برعبدہ اُٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے گلی۔

میں اکھیوں لڑ کیاں مطبخ میں کیا کر رہی میں '۔

اس ك ماته بى زېران بھى أخھ كى دونوں با ہرنكل كئ تميں ـ

جب وہ دونوں مطبخ میں داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا مرسینہ عمیرہ، جمالاً مثال جاروں کام میں مصروف تھیں۔ازبل بھی وہیں تھی۔عبدہ آ گے بڑھی اور انہیں خاطب کے کہنے گئی۔

"بجيوا كوكى كام جمارے كرنے كابھى موتو بتاؤ"۔

اس پرسب چونک می پڑیں سب سے پہلے مرسین، عبدہ اور زہران کے قریباً
اور بڑے پیاراور بڑی اراد تمندی میں ان دونوں کو نخاطب کرتے ہوئے کہنے گئی۔
"جبہم چاروں گئی ہوئی میں تو آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے"۔
عبدہ نے بڑے پیاراور شفقت میں مرسینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے گئی۔
"میری بٹی سدا خوش رہو۔ ایک بات یا در کھنا میرے جس مینے کاتم نے انتخابہ

ہے وہ تمہیں بہت خوش اور آ سودہ رکھے گا۔'' مرسیز مسکرا دی کہنے لگی۔

"اگر آپ ہما نہ مانیں تو آئ کے بعد میں آپ دونوں کو ماں کہ کر خاطب کر لیا کروں؟ اس لئے کہ میری اور مشال دونوں کی ماں مرچکی ہے۔ اب آپ ہی ہماری مائیں ہیں"۔
عبدہ نے فرط جذبات میں مرسینہ کو اپنے ساتھ لپٹالیا اس کی پیشانی چوی۔ قریب ہی کری مشال کو بھی بازو سے پکڑ کر قریب بلایا اُسے بھی اپنے گلے سے لگا کر بیار کیا بھر کہنے گئی۔
""تم دونوں آج سے جھے اور زہران دونوں کو ماں کہہ کر مخاطب کروگی اور ہم دونوں میں تم دونوں کی مائیں ثابت ہوں گئی"۔

عبدہ کے ان الفاظ ہے مرسینہ اور مشال خوش ہوگئ تھیں۔ پھر مرسینہ کہنے لگی۔ ''آپ تینوں نشست گاہ میں جا کر بیٹھیں۔ بس کھانا تیار ہونے والا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک لے کے آتی ہیں''۔

ازبل عبدہ اور زہران دونوں نشست گاہ میں چلی گئ تھیں یھوٹوی دیر بعد عمیرہ، مرسینہ، جمارااور مثال نے وہاں کھانالگا دیا۔سب انتھے بیٹو کر کھانا کھانے لگے تھے۔دوسرے روز مجدد، شمس الدین اور طلخ نے اپنی ٹکرانی میں بڑی تیزی ہے مکان کی تعمیر کی ابتداء کر دی تھی۔ وگوں کے پاس رہے گآ ۔ طلخ میرے ساتھ جائے گا''۔

وں مجد دالدین کے ان الفاظ پر سب سے زیادہ پریشان اور فکر مند مرشینہ ہوئی تھی۔ دوسر لوگ بھی عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ عبدہ بول

ړی۔

"بيني!ابكون كمهم آن پرسى بـ"؟

اس پرمجد دالدین بول اُٹھا۔

برقتمتی کا محاذ بھی کھل رہا ہے اور وہ بیر کہ۔

"ماں! جوسلطان اور مسلمانوں کے خلاف سراٹھارہی ہیں۔ اب سلطان صلیبیوں کی روز روز کی بغاوت، سرکشی اور مسلمانوں کے خلاف سراٹھارہی ہیں۔ اب سلطان صلیبیوں کی روز روز کی بغاوت، سرکشی اور معلوں سے تنگ آکر ان کے خلاف جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ جوسلین کی ناکا می کے بعد جولشکری شکست کھا کے بھا گے تھے۔ وہ جلدک نام کے قلع میں جمع ہور ہے ہیں اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جلدک کے قریب ہی دلونام کا ایک قلعہ ہے۔ وہاں بھی صلیبی جمع ہور ہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوسلین کے مرکزی شہر تل باشر میں یورپ سے آنے والے صلیبیوں کے علاوہ مقامی صلیبی طاوہ جوسلین کے علاوہ ایک اور بھی تین محاذیۃ ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی اپنی طاقت اور توت کو مجتمع کرر ہے ہیں۔ مادر محترم! بیتین محاذیۃ ہیں اس کے علاوہ ایک اور

دمثق کامسلمان حکمران مجیرالدین ان دنوں انتہائی غیر ذمہ داری کا۔مظاہرہ کررہا ہے۔گذشتہ دنوں میں جوسلطان نے دمثق پر حملہ آور ہوکرا سے زیر کیا تھا اور اس سے معاہدہ کیا تھا وہ اس معاہدے سے پھر گیا ہے اور سلطان کے خلاف وہ صلیبوں کے ساتھ مل کر ساز باز کرنے میں مصروف ہو گیا ہے۔ ہمارے وقائع تگاروں نے بیہی اطلاع دی ہے کہ مختلف شہوں کے صلبی اس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ اور اس کی قوت کومسلمانوں کے خلاف استعال کرنے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں۔

ماں فی الحال تو یہی مہمات ہیں جن کی طرف ہم نے نکلنا ہے لیکن اب سلطان ہر کالف قوت اور ہر دشمن کو چین سے بیلیے نہیں دیں گے۔لگا تاران کے خلاف تر کتاز کا ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع کریں گے۔ مجد دالدین ایک روز اپئے گھوڑے کی باگ تھاہے حویلی میں داخل ہوا اس وقت دائیں جانب جو نیا مکان تعمیر ہور ہا تھا اس کی گرانی سمس الدین اور خطلخ دونوں کر رہے تھے۔ جو نئی انہوں نے ،مجد دالدین کوحویلی میں داخل ہوتے دیکھا وہ اس کی طرف بڑھے صحن کے وسط میں آ کے مجد دالدین رک گیا وہ دونوں جب قریب آئے تو مجد دالدین نے ان دونوں کو خاطب کیا۔

'' ویکھو! میں تعوڑی دیر تک لشکر کے ساتھ کوچ کررہا ہوں ، مٹس الدین میرے بھائی تم یہیں رہو کے طلخ میرے ساتھ جائے گا''۔ اس پر مٹس الدین فور أبول پڑا۔

'' بھائی مکان کی تعمیر کا کام تو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے۔ جھت پڑ بھی ہے۔ کیا میں

مجددالدین نے اس کی بات کاٹ دی کہنے لگا۔

میں نے کہا ناتم گھر پر رہو۔ سلطان سے میں نے کہد دیا ہے۔ میرے ساتھ سی جائے گا۔ مکان کا ابھی بہت کام ہے۔ اس طرح فرش کچے کے چی ہیں۔ یہ سارا کام تمہاری گرانی میں ہونا چا ہیے پھر کسی اراد تمند کی طرح آگے بڑھ کرشس الدین نے مجد دالدین سے اس کے گھوڑ ہے کی باگ لے لی اور اسے اصطبل کی طرف لے گیا۔ نمان

مجدد الدین اور مطلخ وونوں وہاں کھڑے رہے جب وہ گھوڑے کو بائدھ کر آیا تب تیوں سکونتی جھے میں داخل ہوئے اس وقت سب لوگ نشست گاہ میں بیٹھے تھے۔ وہ تیوں بھی نشست گاہ میں داخل ہوئے پھر مجدد الدین نے اپنی مال کو نخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ''مادر محترم! میں تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کروں گا۔ مٹس الدین ہمیں آپ ماں! میں اپنے ساتھ صرف طلنے کو لے کر جار ہا ہوں۔ شمس الدین یمبیں آپ اور کے کہ جار ہا ہوں۔ شمس الدین یمبیں آپ اور کے پاس رہے گا۔ کے پاس رہے گا۔ نیا مکان جو بن رہا ہے۔ اس کی تعمیر کا بہت ساکام ابھی باقی ہے۔ ووقم الدین اپنی نگرانی میں کرائے گا''۔

یہاں تک کہنے کے بعد مجد دالدین تھوڑی دیر کے لئے رُکا پچھ سوچا پھروہ از بل طرف دیکھتے ہوئے کہ رہا تھا۔

" خالہ! یہ جومکان بن رہا ہے اس کے سلسلے میں صرف میں نے اپنی ماں۔ پھو پم شمس الدین اور طلخ کو اعتاد میں لیا تھا۔ اس کے متعلق آپ سے مرسید، جمارا اور مشال، پم سے سی قتم کا اظہار نہیں کیا تھا۔

یدمکان دراصل میں آپ لوگوں کے لئے بنوا رہا ہوں آپ جانتی ہیں کہ الرہام جو گفتکو ہوتی تھی اس میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ آپ لوگ ملیحدہ مکان میں رہیں گے یہ با تمیں مم اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں محترم سمرون ا کارلوس، الربائے مکان کو بچ کر یہاں آجا کیں۔ اگروہ میری موجودگی میں آجاتے تو پھر قوام خود بی ان سے بات کر لیتا۔

اب آپ سے کہنے کا مقصد ہیہ ہے کہ میری اور طلنے کی غیر موجودگی میں اکرا دونوں بھائی الربا کا مکان بچ کر یہاں آتے ہیں تو ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو نیا مکان بٹا۔ اس میں انہوں نے رہائش رکھنی ہے۔ نہ کہیں جاتا ہے۔ نہ نیا مکان خرید تا ہے۔ اور اگر وہ ہٹا ہوں تو ان سے صاف کہد دینا اگر انہوں نے اس مکان کوچھوڑ کر کہیں اور مکان خرید کر رہنا کوشش کی تو اس میں میری ناراضی ہوگی۔

آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنا بڑا وسیج احاطہ ہے۔ ہمارا مکان ہے۔ پھوپگا مکان ہے۔ پھوپگا مکان ہے۔ پھوپگا مکان ہے۔ گا مکان ہے۔ گا ہمان ہے۔ کا یہاں مکان بن جانے کے باو جود بھی کتنی کھلی جگہ بچتی ہے۔ گا پھر جودا ئیں جانب باغیچہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ جن مہمات پر شکر نکل رہا ہے۔ ہوسکا اس میں مجھے کئی ہفتے باہر رہنا پڑے۔ اور میری غیر موجودگی میں اگر وہ دونوں بھائی ہمال جا کیں تو آپ لوگوں نے انہیں آ مادہ کرنا ہے کہ وہ اپنی رہائش اس سے مکان میں رکھیں'۔ چا کیں چرمچد دالدین ذراز کا خطلنے کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا۔

' خطلخ تم اپنی تیاری کرو۔ میں تو کوچ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اُٹھو''۔ خطلخ فورا اٹھا اور نشست گاہ سے نکل کر چلا گیا تھا۔ اس موقع پر ازبل نے م<sub>حد دالدین</sub> کوئاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

بورسی "بین ہے۔ اگر یہاں مکان بنوانا ہی تھا تو پھر وہ دونوں بھائی خود آ کر اپنے خرچ پر مکان

مجددالدین نے ازبل کی بات کاٹ دی کہنے لگا۔

''خالہ! وہ دونوں بھائی آ کر برکان بنوائیں یا ہم تینوں بھائی۔ بات ایک ہی ہے۔
اب ہمارے دونوں گھر انوں کے شیشے ایسے ہیں کہ میں اور تو کی تقسیم بے کار ہے۔ بہر حال
آپ کے علاوہ اس موقع پر میں مرسینہ، مشال اور جمارا پر بھی زور دوں گا کہ جب وہ دونوں
بھائی آ ئیں تو یہ بھی انہیں پوری طرح قائل کریں کہ بیں اور نہیں رہنا۔ اس نے مکان میں قیام

عدد الدین جب خاموش ہوا تو دھیے سے لیج میں مسراتے ہوئے مرسینہ بول

''آپ فکرنہ کریں۔ جب ان دونوں بھائیوں کوخبر ہوئی کہوہ کہیں اور رہتے ہیں تو اس میں آپ کی ناراضی ہے تو یا در کھیے گاوہ کسی بھی صورت آپ کو ناراض کر کے کہیں اور جانا پندنہیں کریں کے''۔

مرسینہ کے ان الفاظ پر سب مسکرا دیئے تھے۔ اتن دیر تک طلنح بھی جنگی لباس پہن کر اً گیا۔ اے دیکھتے ہی مجد دالدین بھی اُٹھ کھڑا ہوا۔ پھر عمیرہ اپنی جگہ ہے اُٹھی نشست گاہ کے دروازے پر آئی جہاں طلنح کھڑا تھا اے مخاطب کر کے کہنے لگی۔

"آ پاندر جائیں میں قرآن مقدی لے کرآتی ہوں"۔

نطلخ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمیر ہلوٹی جب وہ واپس آئی تو عبدہ اپنی جگہ پر اُٹھ کمڑی ہوئی۔ سبنطلخ نے اپنے گھوڑے پر کمری ہوئی۔ سبنطلخ نے اپنے گھوڑے پر اُٹھ اُلی کا دونوں بھائی گھوڑ وں کی باگیں کڑے صدر دروازے پر آئے وہاں پہلے سے عبدہ

قرآن مقدس بلند کئے کھڑی تھی۔ وہ پنچے سے گزرے۔ صدر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر مرسینہ عجیب سے انداز میں مجدد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دور دور تک ویرانیاں اورآ تھوں میں سنسانیاں رقص کررہی تھیں۔

مجددالدین نے ایک بھر پور نگاہ اس پر ڈالی۔اس نے جب ویکھا کہ مجددالدین ابی کی طرف د کیور مالدین اس نے دایاں ہاتھ تھوڑا اوپر کھڑا کر کے اسے الوداع کہا۔اس کے بعد مجددالدین اور طلخ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔اور انہیں ایڑ لگاتے ہوئے وہاں سے پطے گئے۔ تقد

## O

اس بارسلطان نورالدین نے جوسلین کے علاقوں میں ایک طوفانی بلغار کی گو جوسلین کی مدد کے لئے بہت سے سلبی اس کے علاقوں کی طرف آئے تھے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سلطان نے جوسلین کو شکست دے کراہے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا۔ اب سے لیک سلطان سے انتقام لینے کے لئے مختلف قلعوں میں جمع ہوئے تھے۔

ان میں سب سے بڑا قلعہ جلاس تھا۔ جلاس کا رخ کرنے سے پہلے سلطان نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ان قصبوں کو اپنا نشانہ بنانے کا تہیہ کیا۔ جہاں صلیبی تخلا ہور ہے تھے۔ پھر ایک طوفانی بلغار میں سلطان نے صلیبیوں پر جملہ آور ہوتے ہوئے ان سے قورس، تل خالد، کفر سوہب، راونڈن، مرعش، داوندان، بزج امر صاص، عین تاب اور صال البارہ کے قلعے بڑی تیزی سے چھین لئے تھے۔ اور ان قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے پھر لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے بڑے گڑھ جلدک کا رخ کیا تھا۔

جلدک میں اس وقت بے ثارصلیبی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے م<sup>خل</sup> ہو چکے تھے ان میں مقامی صلیبیوں کے علاوہ پورپ کے صلیبی بھی شامل تھے اور پھر ان کی <sup>ور</sup> کے لئے ارض شام کے مختلف علاقوں سے بھی۔نصرانیوں کی ایک کثیر تعداد بہنچ چکی تھی اور <sup>افٹا</sup> ہے تھی۔

اس قلعے کی فصیل انتہا درجہ کی مضبوط تھی۔اور قلعے کی حفاظت کے لیے صلیبوں کے

بزے عمدہ انتظامات کرر تھے تھے۔

یہ صورتحال دیکھ کرسلطان پیچیے ہٹ گیا اور اس نے قلعے پرسنگ باری کرنے کے

لئخلیقیں نصب کرا دی تھیں۔

ملطان کوجلدک کے صلیبیوں پر بڑا غصہ تھا۔ لہذا اس نے مجنیقوں کے ذریعے اس قدرتیز اور بخت سنگ باری کرائی کہ جلدک کی مضبوط اور متحکم فصیل کا ایک حصہ ٹوٹ گرا۔ فصیل کا ایک بڑا حصہ گرنا تھا کہ جلدک کے اندر خونی طوفان اُٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے سلطان نورالدین اپنے قلب نشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور وہ جلدک میں اس طرح واخل ہوا جس طرح اندھیروں کی گھات میں انوار کے سل رواں اور رفقائے قلب و جان میں آتشیں بگولوں کی موجیں گھس آتی ہیں۔

دائیں جانب سے شیر کوہ اپنے جھے کے لئکر کے ساتھ زندگی کی بالکونی میں گفس جانے والے ریت کے بروگ بھون میں گفس جانے والے ریت کے بروگ بھولوں کی طرح وافل ہو گیا تھا۔ جب کہ بائیں طرف سے مجدوالدین اپنے جھے کی کمان داری کرتے ہوئے تیرگ کے صحرامیں دھوپ کی تمازت اور کرب کی منہ زور ژالہ باری کی طرح گفسا تھا۔

جلدک کے اندر جوسلیوں کا تشکر تھا انہوں نے ایک بار مسلمانوں پر بھر پور حملہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے انتہائی کوشش کی کہ مسلمانوں کوجلدک سے نکال باہر کریں لیکن ان کی کوئی کوشش بار آ ور ثابت نہ ہوئی اس لئے کہ سلطان نورالدین زنگی، شیر کوہ اور مجد دالدین اپنی کوئی کوشش بار آ ور ثابت نہ ہوئی اس لئے کہ سلطان نورالدین زنگی، شیر کوہ اور مجد دالدین اپنی سے کے لئکر کے ساتھ۔ صلیبیوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جس طرح تھوکروں کو زندگی کا مقدر بنا کر سیم اور جس طرح ٹھوکروں کو زندگی کا مقدر بنا کر نیم باید کرنے ہیں۔ نابید کرنے دالے غیر فانی جذبے اپنے کلام کی ابتداء کرتے ہیں۔

تھوڑی دیر تک جلدک کے اندر گھسان کارن پڑا۔ جلدک کوسلیسی نا قابل تسخیر خیال کرتے سے اور میگن کا بل تسخیر خیال کرتے سے اور میگن اب سلمانوں کے سلمان کرتے سے کہ مسلمان اس پر قبضہ نہیں کرسکیس کے۔لیکن اب سلمانوں کے سامنے بڑی تیزی سے ان کی حالت پا تال سے نکلتے اندھے

اندهیروں اور رائیگاں ہوتی جدو جہد، تذبذب، چکچاہٹ، سنگش کا شکار خاموثی کے کمحوں اور ول گرفگی نڈھال اور افسر دہ ہو جانے والی خواہشوں کے مندز ورسمندر سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر جلدک کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں صلیبوں کو بدترین شکست ہوئی ان میں سے کچھ مارے گئے سباتی شہر پناہ کے دوسرے دروازوں سے نکل کر ایک قریبی قلعہ دلوکا، کی طرف چلے جانے میں کامیاب ہو گئے۔

لیکن سلطان نور الدین زگی انہیں اس طرح چھوڑنے اور بھاگ نگلنے میں کامیاب نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ جلدک پر اپنا قبضہ مشحکم کرنے اور و ہاں انتظامی امور کو درست کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ لکلا اور دلوکا کے قلعے کارخ کیا۔

جس طرح تختی کے ساتھ سلطان نے جلدک کا محاصرہ کیا اس طرح دلوکا کا محاصرہ بھی کرلیا گیا۔ بیقلعہ زیادہ دیر تک مسلمانوں کے سامنے اپنی مدافعت نہ کر یکا اور سلطان اے بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا اور قلعے پرمسلمانوں نے اپنا پر چم نصب کرا ایا تھا۔

ملطان نورالدین کی ان لگا تارفتوحات نے صلیمیوں کی ہمت پست کر بے رکھ دئ تھی اور سلطان نور الدین زنگی کا نام سنتے ہی وہ کا نینے تھر تھرانے لگے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے بھی بیہ جان لیا تھا کہ سلطان نور الدین صلیمیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لئے رحمت و فتح مندی کا ایک فرخ ستارہ ہے۔

جلدک اور دلوکا دونوں قلعوں اورشہروں کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لنگر کارخ تل باشر کی طرف کیا ۔ بھی الربا جوسلین کا مرکزی شہر ہوا کرتا تھالیکن جب اس سے دہ شم چھین لیا گیا تو اس نے تباشر کواپنی طاقت وقوت اور حکومت کا مرکز بنالیا تھا۔ یہبیں سے نکل کم وہ سلطان نورالدین زنگی کے مقابلے پر گیا تھا۔ شکست ہوئی تھی اور وہ گرفتار ہو گیا تھا۔

داوکا نے نکل کر جب سلطان نور الدین زنگی تباشر کے پاس آیا اور وہاں اس نے شہر کے باہر اپ اللہ کے باہر اپ اللہ کے باہر اپ اللہ کے باہر اپ اللہ کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تب تباشر کے سلببی بڑے بریثان ہوئے ان کے باللہ خبریں بہتے چکی تھیں کہ سلطان جلدک اور دلوکا کوفتح کرنے کے بعد ان کی طرف آیا ہے اور ہوکا کو اس سے چھوٹے بڑے قلع ان سے چھین گئے ہیں کہ اس سے پہلے اس نے صلیبیوں کے بہت سے چھوٹے بڑے قلع ان سے چھین گئے ہیں اور اب وہ کسی بھی صورت تباشر کے صلیبیوں کو معاف نہیں کرے گا۔

یہ صورتحال تباشر کے مکینوں کے لئے بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ
ان کے حکمران جوسلین کو سلطان نے بدترین شکست دینے کے بعد زندان میں ڈال دیا ہے۔ وہ
اس بات کو بھی شلیم کرتے تھے کہ وہ سلطان نورالدین زنگی کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔
الہذا جو نہی سلطان نے تباشر کے باہرا پے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تب تباشر کے سرکردہ لوگوں
نے شہر کے اندرایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ جس میں کافی بحث و تحجیص کے بعد یہ فیصلہ ہوا
کے سلطان نورالدین زنگی کا مقابلہ کرنے یا اس سے مکرانے کی بجائے اس کی اطاعت قبول کر
کی جائے اس کی اطاعت قبول کر

کچھ لوگوں نے یہاں تک کہد دیا تھا کہ اگر تباشر کے صلیبیوں نے سلطان نورالدین زقمی سے نکرانے کی کوشش کی تو تباشر کی ساری قوت کو سلطان پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ تباشر کے لوگوں نے اپنے کچھ سرکردہ آ دمیوں کو سفیر بنا کر سلطان کی خدمت میں شرائط طے کرنے کے لئے بھیجا۔

چونکہ تباشر کے لوگوں نے لڑے بغیر سلطان کی اطاعت اور فر مانبر داری کا اظہار کر لیا تمااس لئے رحمہ ل سلطان نے ان کے ساتھ انتہائی نرمی اور فراخد لی کا برتاؤ کیا اور تھوڑا سا برائے نام جزیدان پر عائد کر کے ان لوگوں کو جان و مال کی حفاظت کی صانت دی۔ بلکہ ان کو عام شمریوں جیسے حقوق شہریت بھی عطا کئے۔

مسلمان مورخین کے علاوہ مغربی مورخین بھی اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ سلطان نورالدین زنگی کا سلوک تباشر کے اوگوں کے اطاعت قبول کرنے کے بعد انتہائی فراخ دلا نہ اور مثلمانوں سے افر مسلمانوں سے اندر صرف اتنا فرق رکھا کہ مسلمانوں سے محمولی جزید لیا جاتا محکولی خدمت کی جاتی تھی اور وہ خراج سے مشخی تھے۔ جبکہ صلیبوں سے معمولی جزید لیا جاتا اور ان کو مسکری خدمت سے مشخی کردیا جاتا تھا۔

تباشر کو اپنامطیع و فرمانبردار بتانے کے بعد سلطان نور الدین زگل نے چندروز اپنے لفکر کے ساتھ دہاں قیام کئے رکھا۔اس کے بعد اس نے اپنی توجہ دمشق کے حکمران مجیرالدین کی مرف مبذول کی۔

مجیرالدین نے ماضی میں چندشرائط کے ساتھ سلطان نورالدین سے سلح کی تھی لیکن

برقسمت مجیر الدین اپنے عہد و پیان اور شرائط سے پھر گیا اس کے خلاف سلطان نور الدیا سب ہے زیادہ گلہ اور شکوہ یہ تھا کہ جب بھی بھی وہ صلیبوں کی سرکو بی کے لئے نکلا کی بھی ہ برمجیر الدین نے صلیبوں کے خلاف کوئی لشکر بھیج کراس کی مدنہیں کی ساتھ ہی سلطان کو کے وقائع نگاریہ بھی خبریں وے رہے تھے کہ سلطان کے خلاف مجیر الدین صلیبی اور نم

سلطان نور الدین زنگی بزی تیزی سے منزل پر منزل مارتا ہوا اپنے لشکر کے ہا۔ مضافات دمشق میں پہنچااور وہاں اپنے لشکر کے ساتھ پنجہ زن ہوا۔

مجیرالدین بید خیال کر بیٹھا تھا کہ اس کے پاس بڑی طاقت اور قوت ہے۔ اور سلطان نور الدین سے جنگ کرنے کی ٹا سلطان نور الدین کا مقابلہ کرسکتا ہے۔ لہٰذا اس نے سلطان نور الدین کا مقاب ہور الدین زگل نے وشق کے نواح میں پڑاؤ کیا تھا۔ اس روز اس یا مخروں نے اطلاع کر دی تھی کہ اسکلے روز مجیر الدین شہر سے باہر نکل کر سلطان سے کمرانے مخروں نے اطلاع کر دی تھی کہ اسکلے روز مجیر الدین شہر سے باہر نکل کر سلطان سے کمرانے کوشش کرے گا۔

رات کے وقت سلطان نے ایک بہت بڑا قدم اُٹھایا۔ اس نے مجد دالدین کوا۔ حصے کے لشکر کے ساتھ دمشل کے مغرب میں ایک کوہتانی درے میں گھات لگانے کے لئے اُ دیا تھا۔ ای طرح شیر کوہ بھی اس لشکر کے ساتھ جواس کی کما نداری میں تھااسی کوہتانی سلیے۔ ' اندر مجد دالدین سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا تھا۔

اگلے روز مجیرالدین ایک بہت بڑے نشکر اور خوب سازو سامان کے ساتھ۔ سلطا نور الدین زنگی کا مقابلہ کرنے کے لئے شہر سے نکلا۔ جس وقت وہ سلطان کے ساتھ کلم ایا اور مشاکلہ کی ابتداء ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مجد دالدین اپنی گھات سے نکلا اور دشا بشکر پر وہ اپنے ارادوں کا مطبع بنا کر در ماندہ وفر ماندہ۔ کر دینے والی غیر فانی جذبوں کی سرائلہ تندھی اور اپنی ضرورت کا اسیر بنا کر مجروح وحر ماں نصیب کر دینے والے وقت کے برزا سیلاب کی طرح حملہ آ ورہوگیا تھا۔

مجدد الدین کے پیچھے ہی پیچھے شیر کوہ نے بھی اپنے کام کی ابتداء کی اور دہ آ مجرالدین کے شکر پرخون اور اشکول میں نہلا دینے والے درود کرب کے باب۔ زمین کولرنا

اندام کر دینے والے ابلتے بحر کے انقلاب اور وسوسات و بدگمانیاں پھیلا دینے والے طلسم کی کہانیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ کمحوں کے اندر سلطان نور الدین زگی۔ شیر کوہ اور محد دالدین کہانیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ کمحوں کے اندر سلطان نور الدین زگی۔ شیر ریاضت دل آشوب مسئل اور تاریکی کے لبادوں جیسی ہونی شروع ہوگئ تھی۔ پھر شکست اُٹھا کر مجیرالدین اپنے نشکر میں محصور ہونے کے لئے بھاگا۔ سلطان نے زیادہ دیر تعاقب کر کے مسلمانوں کو نصان نہیں پہنچا۔ بلکہ مجیرالدین کو دشت کے شہر میں اپنے لشکر کے ساتھ محصور ہوجانے کا موقع

ملطان نور الدين زنگل نے مجير الدين كو پيغام مجحوايا۔

" مجر الدین میں۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہر بانی ہے مسلمان ہوں اور ہم رہ اس کی مہر بانی ہے مسلمان ہوں اور ہزاروں مسلمانوں کی سمیت مسلمانوں کی سمی ہزاروں مسلمانوں کی سمیت مسلمانوں کی سمی حکومت کا ہرگز برگز دشمن نہیں ہوں۔ میری زندگی کا مقصد اور میری زیست کا مدعا صرف اسلام دشمن تو توں کے خلاف جہاد کرنا ہے ظلم وستم سے نہتے مظلوم مسلمانوں کو نجات والا نا ہے۔

بی سومت ہ ہر سر رو سا میں میں ہے۔

اسلام دیمن قوتوں کے خلاف جہاد کرنا ہے کلم وہتم ہے نہتے مظلوم سلمانوں کو نجات دالا نا ہے۔
میں نے ومشق پر اس بنا پر حملہ کیا ہے کہ مجھے خبر بی مل رہی تھیں کہتم میرے خلاف صلیبوں کے ساتھ ساز باز کرنے لگ گئے تھے۔اب بھی میں تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اب بھی اگر تم نیک نیتی اور خلوص ول کے ساتھ آئندہ صلیبوں کے خلاف مجھ سے تعاون کرنے کا عہد کروتو میرے اور تمہارے درمیان کوئی جھڑا کوئی تنازعہ نہ رہے گا بصورت ویگر میں بھر تمہارے ساتھ ویبا ہی سلوک کرنے پر مجبور ہوں گا جو میں اپنے دین کے دشمنوں کے ساتھ کرتا ہوں۔اور پھروبی تلوار تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گی جے میں اپنے دین کے دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لئے وقف کر چکا ہوں'۔

سلطان کے اس پیغام کومجیرالدین نے درخور اعتنانہ سمجھا اور اسے سلطان نور الدین زگی کی کمزوری پرمعمول کیا۔اورشہر کے اندراس نے سلطان کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لئے بڑی تیزی سے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔

الصورتحال کی اطلاع جب سلطان نورالدین زنگی کو ہوئی تو اس نے مجبوراً ومثق کا محاصرہ تنگ سے تنگ کریا شروع کر دیا۔ یہااں تک کہ اس کے تشکری بالکل ومثق کی فصیل کے قریب بنائی

گئے۔ قریب تھا کہ سلطان ای دن دمثق کو زیر اور مغلوب کر اپتا کہ ای دوران سلطان کو ہی کے ۔ قریب تھا کہ سلطان ای دن دمشق کو در پر کشکر دمشق کے حکمران مجیرالدین کی مدر کے اسکان کے خلاف صلیمیوں سے گئے آ رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مجیرالدین نے واقعی سلطان کے خلاف صلیمیوں ساز باز کر رکھی تھی۔ مخبروں نے بیجی اطلاع کر دی کہ صلیمیوں کا ایک لشکر عوج کی سمت ہے دمشق کی طرف بر ھر ہا ہے اور دوسرا قرایا کے رائے دمشق کی طرف آ رہا ہے۔

بیصورتحال یقینا پریشان کن تھی۔ دمشق کا محاصرہ سلطان نے ترک کر دیا۔ پیچے ہن گیالشکر کو دوحصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ شیر کوہ اور مجد دالدین کے حوالے کیا اور دوسرالشکراں نے اپنی کمانداری میں رکھا۔

شیرکوہ اور مجدد الدین کو سلطان نے اس صلبی گشکر کی راہ رو کئے کے لئے روانہ کیا ہم عوج کی طرف ہے آ رہا تھا اور خود سلطان اپ لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے اس لشکر کی طرف برھا جو قد ایا کے رائے دشت کا رُخ کے ہوا تھا۔ دوسری جانب جب صلیبیوں کو خبر ہوئی کہ سلطان نے اپ لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور یہ کہ شیرکوہ اور مجد دالدین ان صلیبیوں کی طرف بڑھے ہیں جوعوج کا رُخ کر ہے ہیں اور خود سلطان اپ لشکر کے ساتھ قد ایا کا رہا کی طرف بڑھے ہیں جوعوج کا رُخ کر ہے ہیں اور خود سلطان اپ لشکر کے ساتھ قد ایا کا رہا کہ رہا ہوئے وہ جانتے ہے کہ وہ مختلف حصوں میں بٹ کر سلمانوں سے محمرا کیں گے، تو تباہ و ہرباد ہو کے رہ جا کیں گلبذا دونوں گشکروں نے راس الماء کا رخ کیا اور وہاں دونوں حصے متحد ہو گئے۔

ادھر بدباطن مجیرالدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ دمش سے نکلا اور راس الما کے مقام پر آ کرصلیبوں سے مل گیا اس طرح اپنی غیر ذمہ داریوں کی بنا پر اس نے سلطان کی بجائے سلطان کے خلاف صلیبوں کا ساتھ دینا پہند کیا تھا۔

اس موقع پرمجیرالدین نے ایک اور حماقت کا ثبوت دیا راس الماد میں صلیبیوں ہے طنے کے بعد اس نے صلاح مشورہ کیا پھر وہ وہاں سے ہٹا اور اپنے لٹکر کے ساتھ اس نے سلطان کے سرحدی علاقوں پر جملے شروع کردیئے تھے۔ تاہم طلیبی لشکر راس الماد کے مقام کا ہی پڑاؤ کئے رہا۔

۔ سلطان نورالدین زنگی بھی حالات کا بڑی گہری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا۔اس سے

رقائع نگارا نے خبریں دے رہے تھے کہ جن علاقوں پر مجیرالدین حملہ آور ہوا ہے ان علاقوں کے علم اور کے ساتھ حالات کا جائزہ علم ہانوں نے اپنے علاقوں کا دفاع کیا ہے لہذا اپنے جصے کے شکر کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے سلطان خود قدایا کے مقام پر بھی پڑاؤ کئے رہا جبکہ شیر کوہ اور مجدد الدین حرکت میں تیج ہوئے سلطان خود قدایا کے مقام پر بھی پڑاؤ کئے رہا جبکہ شیر کوہ اور مجدد الدین حرکت میں تیج ہوئے اور انہوں نے اس صلبی شکر کارخ کیا جوراس الماد کے مقام پر تھم را ہوا تھا۔

صلبی لشکر کے قریب آتے ہی شیر کوہ اور مجد دالدین نے اپنے لشکر کو دوحصوں میں تشیم کر دیا۔ چونکہ ان کا رابطہ اپنے مخبروں سے تھا جو دشمن کی نقل وحرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے لہذا ان کی اطلاعات کے مطابق ہی وہ عمل کر رہے تھے۔ صلیبیوں کے لشکر کے قریب آتے ہی شیر کوہ ان کے لشکر کے دائیں جھے کی طرف جبکہ مجد داللہ بن بائیں جھے کی طرف بڑھا تھا۔

صلیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ شرکوہ اور مجد دالدین ان پر تملہ آور ہونے کے لئے بڑی برق رفاری سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں لبندا وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے مستعد اور تارہو چکے تھے۔ جبہ مجیر الدین ابھی تک سلطان نور الدین زگل کے سرحدی اشکریوں کے ساتھ الجما ہوا تھا۔ تا ہم سلطان نور الدین زگل خود بھی ایک بہت بڑا قدم اُٹھانے کا عزم کر چکا تھا۔ بونی شرکوہ اور مجد دالدین نے راس الماد میں قیام کے صلیبیوں کا رخ کیا سلطان نور الدین زگل جس نے قدایا کے مقام پرقیام کر رکھا تھا اس نے وہاں سے کوچ کیا اور ایک بار پھر اس نے دمش کا رخ کیا تھا۔

صلیوں کے نشکر کے قریب آتے ہی سامنے کی طرف سے شیر کوہ ان پر اعتبار کی الا تاقائی پر چھا کیوں میں فنا خیز غیر مرٹی سرسراہٹوں۔ حرکت پر قابو، گو پائی پر چارہ ندر ہے دیے والی صداؤں والے پت جھڑ کے بےروک طوفانوں اور قلب گرویدہ روحوں کوغم گرویدہ کر دیے والی صداؤں کے خوف مجرے کہ ام کی طرح حملہ آور ہوگیا تھا۔

اتن دیر تک مجددالدین بھی اپنی کاروائی کی اینداء کرچکا تھا۔ اور وہ صلیبوں کے نشکر کے پہلو پر اپنی ذات کے صحوا میں بے خونی کا رسم بن کر دشمن کے جذبوں کی محرابوں، آسموں کی اداہ داریوں، سانسوں کی کردشوں، احساسات کی سرد تبوں اور حصار ذات کے جروں تک مگل سے چنی و بے زاری اور خوف و وحشت بھر دینے والے شعلوں کے لرزہ بگولوں کی طرح کر شراق

صلیبی جواس حملے کے لئے بالکل تیار تھے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوش کی کہ شیر کوہ اور مجد دالدین کے ان حملوں کوروکیس لیکن وہ بلند آ وازوں میں تکبیریں بلند کر ہے ہوئے صدیوں کی رفتار میں تند وسفاک کموں۔ فکر کے ساتبانوں میں زہر میں جھے نشتر وں اور خاموثی کے ساغر میں موت کے کاروانوں کی مانند گھتے چلے گئے تھے۔

صلبی جواس جملے کے لئے بالکل تیار تھے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شیر کوہ اور مجد دالدین کے ان حملوں کوروکیس لیکن وہ بلند آ وازوں میں تحبیریں بلند کرج ہوئے صدیوں کی رفتار میں تندوسفاک لمحوں، فکر کے ساتبانوں میں زہر میں بجھے نشتروں اور خاموثی کے ساغر میں موت کے کاروائوں کی مانند کھتے چلے گئے تھے۔

صیلبی موت کا شکار ہوتے چلے گئے تھے پھر بڑی تیزی سے ان کی حالت حمد کے نگار خانوں میں اندھیروں کی پھٹی چا در۔ ریت کے انہی تفس میں موت کے کر بناک منظراور بدمست قبر مانوں میں بچنے بے سکون کھوں سے بھی ہولناک و بدتر ہونا شروع ہوگئ تھی۔ جبکہ مجد دالدین پشت کی طرف سے اور سامنے کی طرف سے شیر کوہ دونوں آتش فشاں کے بچٹے اور مصداؤں کے خونناک ارتعاش کی طرح۔ بجبیریں بلند کرتے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کو کم کرتے چلے جارہے تھے۔

یہاں تک کہ راس الماء کے مقام پرصلیوں کوشر کوہ اور مجد دالدین کے ہاتھوں برت کے باتھوں برت کے باتھوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے ۔صلیوں کو فکست و سینے کے بعد شیر کوہ اور مجد دالدین نے ان کے پڑاؤ کی ہرشے کو سینتے ہوئے و مثق کا رُخ کہا تھا۔ اس لئے کہ انہیں وقائع نگار اطلاع دے چکے تھے کہ سلطان اپنے نشکر کے ساتھ قرایا سے دمشق کا رُخ کر چکا ہے اور انہیں بھی ومشق کی طرف آنے کا تھم دیا ہے۔

C

دوسری جانب دشق کا حکمران بے حمیت اور غیر ذمہ دار مجیر الدین جو سلطان عم سرحدی علاقوں پر تر کتاز کئے ہوئے تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ شیر کوہ اور مجدد الدین نم صلیبوں کو بدترین شکست دی ہے اور ان سے پہلے ہی سلطان نور الدین زنگی قرایا ہے دششن

خ کر چکا ہے اور یہ کے صلیبیوں کو فکست دینے کے بعد شیر کوہ اور مجد دالدین بھی دشق کا رخ کئے ہوئے ہیں تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سرحدوں پر اس نے ترکناز بند کر دی۔ بری تیزی سے پلٹا اور دشق شہر میں آ کر محصور ہوگیا تھا۔

سلطان نور الدین زنگی نے ایک بار پھر جمر حشب کے مقام پر اپنے شکر کے ساتھ برائے ایک وہ اور مجد د الدین بھی وہاں پہنچ گئے پھر سلطان نے دمشق پر حملہ آور ہوتے ہوئے کر دیا تھا۔ شہر پر دباؤ ہر ھانا شروع کر دیا تھا۔ سلطان ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان آپس میں کرائیں اور اس کے ہاتھوں دمشق کے مسلمانوں کو نقصان ہو اور مسلمانوں کے باتھوں مسلمانوں کو نقصان ہو اور مسلمانوں کے وقت دمشق کے مسلمانوں کا قبل عام ہواس کیفیت سے بیخنے کے لئے سلطان ہر روز شام کے وقت دمشق کے لئے سلطان ہر روز شام کے وقت دمشق کے لئے سلطان ہر روز شام کے وقت دمشق کے لئے سلطان ہر روز شام کے وقت دمشق کے لئے سلطان اور سالا روں کو پیغام بھواتا کہ۔

''میں نور الدین زنگی کسی بھی صورت اپنی طاقت اور قوت کومسلمانوں کے خلاف استعال نہیں کرنا جا ہتا۔ اگرتم مجیر الدین کو اس بات پر آ مادہ کر دو کہ جومعاہدہ میرے اور اس درمیان ماضی میں ہوا تھا اس کی بابندی کرے تو میں دشق پر حملے بند کر دول گا''۔

سلطان کے ان پیغامات کا دشتی نشکر پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ نشکری بی نہیں مجیر الدین کے بڑے بڑے سالار بھی سلطان نور الدین کے سامنے جھکنے اور سلح کی با تیس کرنے لگے تھے۔ مجیر الدین کو خوف طاری ہوا کہ اگر یہی کیفیت رہی تو کہیں اس کے سالار اس کے خلاف بغاوت بی نہ کردیں۔ لہذا اس نے مجبور ہوکر سلطان سے کی درخواست کی۔

سلطان نورالدین زنگی انتها درجه کا رحمد ل انسان تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بربادی اور کشت وخون سے بچانے کے لئے مجیر الدین کی درخواست کو چند شرائط کے عوض قبول کر لیا۔ عالانکہ مجیر الدین کا روبیا بیا تھا کہ اسے تخت سے تخت ترین سزا دی جاتی لیکن سلطان نے اس برموف یہ پابندی عاید کی کمستقبل میں جب بھی بھی صلیب کے علمبر دارمسلمان علاقوں پرحملہ اور بول گے اور ان کی سرکو بی کے لئے سلطان فکلے گا تو مجیر الدین اپنے لئکر اور سامان حرب سے سلطان کی مدد کر ہے گا۔ جس دن یہ معاہدہ ہوا اس کے دوسرے دن ہی سلطان دشق سے طلب کی طرف لوٹ گیا تھا۔ سلطان جانیا تھا کہ پورپ سے سلببی رضا کا روں کی آ مدکا سلسلہ جارگ ہے۔ مقامی صلببی بھی مسلمانوں سے فکرانے کے لئے اپنی جارگ ہے۔ کے لئے اپنی

تیار یوں میں لگے ہوئے ہیں۔لیکن وہ ان سے غافل نہیں تھا۔ دمشق سے حلب کی طرف کھا کرنے سے پہلے اس نے مختلف علاقوں کی طرف اپنے وقائع نگار نقیب اور مخبر پھیلا دیئے میں

کہ ہرسمت سے صلیبوں کی نقل وحرکت سے اسے مطلع کرتے رہیں۔ خطانہ

ایک روز مجدد الدین اور مطلخ دونوں اپنے گھوڑوں کی باکیس تھاہے اپنی حویلی میں داخل ہو ۔ داخل ہوئے۔ صحن میں تھوڑا سا آ گے جانے کے بعد مجدد الدین رک گیا۔ پھر اپنے پہلو میں مسا

"میرے بھائی خدا خیر کرے۔ آج مجھے اپنی حویلی کاصحن کچھ دیران اور سنسان ہا لگ رہا ہے۔ دیکھوہم دونوں بھائی حویلی کے صحن کے وسطی جھے میں آگئے ہیں اور کوئی بھی باہر مہمیں نکلا حالانکہ اب حویلی میں پہلے کی نسبت زیادہ افراد مقیم ہیں۔ آؤ خود ہی اپنے گھوڑوں کو مسلسل میں باندھیں پھر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے"۔

اتی دیریش دائیں جانب جو نیا مکان بنا تھا اس کے اعدر سے شمس الدین اس کے پیچے جمارا، اور عیمرہ باہر نکلے تھے۔ پیچے جمارا، اور عیمرہ باہر نکلے تھے۔ مشمس الدین جب ان دونوں کے قریب آیا تو ان دونوں نے دیکھا اس کا چہرہ ازا

ہوا تھا۔ اور وہ افسر دہ تھا۔ جیرہ اور جمارا کی حالت بھی سنسانیوں جیسی تھی۔ شمس الدین کو نخاطب کر کے مجدد الدین کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس لحمہ اس کی ماں اور پھوپھی دونوں نکل کر ان کے قریب آئیں۔ اتنی دیر تک شمس الدین ان دونوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر اصطبل کی طرف لے آیا تھا۔ قریب آئیں۔ اتنی دیر تک شمس الدین ان دونوں نے مجدد الدین اور نطاخ کو پیار کیا۔ پھر ڈ کھ بھرے اعمالہ میں عبدہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہ رہی تھی۔

'' بچو! تمہاری غیر موجودگی میں کارلوس اور سرون دونوں یہاں پہنچ گئے تھے۔لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھو کہ کارلوس الرباعی میں بیار ہو گیا تھا۔ اس کی بیاری کی حالت میں ملا سمرون نے وہاں کا اپنا مکان بیچا اور اپنے بیار بھائی کارلوس کو لے کریہاں آگیا۔

بیٹے! اس کی بیاری کی وجہ سے مرسینداور مشال دونوں انتہا درجہ کی پریشان اور قلم مند ہیں۔ بے چاریوں نے کھانا بیما چھوڑ دیا تھا۔ ہروقت کارلوس سے لیٹی رہتی تھیں۔ کارلوس کا ہم نے بہترین طبیعوں سے علاج کرایا۔ گروہ بیٹے ٹھیک نہ ہو سکا۔ خدا کو پیارا ہو گیا۔ال

ے مرنے کا سمرون نے اس قدر اثر لیا ہے کہ وہ خود بیار ہو گیا ہے۔ بستر سے لگ گیا ہے۔ پہلے کارلوس کی موت کاغم مرسینہ، مشال ازبل اور جمارا کو نا قابل برداشت تھا۔ اب جوسمرون بار ہو گیا ہے تو ان بے چاریوں کے دکھاورغم میں مزیداضا فہ ہو گیا ہے۔

بہرہوگیا ہے توان بے چاریوں کے دکھ اور غم میں مزید اضافہ ہوگیا ہے۔
جس وقت تم دونوں بھائی صحن میں واخل ہوئ اس وقت ہم سب لوگ سمرون کے
پاس ہی بیٹھے تھے۔ جمارا بے چاری بڑی باہمت لڑکی ہے۔ اس نے مرسینہ اور مشال دونوں کو
براسنجالا اور سہارا دیا ہے۔ بیٹے ، مرسینہ اور مشال کو تمہاری آ کہ کی اطلاع ہو چک ہے اور تمہاری
آ کہ کاس کروہ بے چاری دونوں سمرون کے پاس بیٹھ کررور ہی ہیں۔ ازبل بھی ان کے پاس
ہے۔ تم ایسا کروم سینہ کے پاس جاؤ۔ بیٹے۔ وہ تم سے منسوب ہو چکی ہے۔ است تمہاری زندگی
کاساتھی بنانے کا عہد ہو چکا ہے اسے جاکر آسلی دو۔ ڈھارس دو۔ اگر وہ سنجلی تو یا در کھنا اس کی
طرف دیکھتے ہوئے مشال بھی سنجل جائے گی۔ بیٹے۔ اس وقت مرسینہ کو کم از کم تمہاری
ہدردی اور ڈھارس کی ضرورت ہے۔ تم جاؤ۔ ہم لوگ تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ ہمارے پیچے
ہزبل بھی باہرآ جائے گی۔ ہیں اسے سارا معاملہ سمجھا کرآئی ہوں''۔

اس موقع پر مجد دالدین نے عجیب سے انداز میں باری باری اپنی ماں اور پھوپھی کی طرف دیکھا کچھ کہنا جا ہتا تھا کہ قریب ہی کھڑے طلخ نے اس کا باز و پکڑ کر صنجھوڑ ا۔

رف دید کر بر کر برور۔

" بھائی کیا سوچتے ہو جو ماں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے ایسا بی ہونا چاہیے۔ جاؤ اس بی بونا چاہیے۔ جاؤ کی بیا ہو'۔ اس پرمجد دالدین نئے مکان کی طرف بڑھا وہ ابھی دروازے کے قریب بی بہنچا تھا کہ اندر سے ازبل باہر آتی دکھائی دی۔ ازبل نے اسے پیار کیا۔ سر پر ہاتھ پھیرا پھر باہر لگل آئی۔ مجد دالدین ایک کمرے میں داخل ہوا۔ سرون لیٹا ہوا تھا اور اس کے قریب بی مرید اور مشال بیٹھی دونوں رور بی تھیں۔ مجد دالدین ان دونوں کے قریب جا کھڑا ہوا۔ مرسید سے اس کی آسمیں آسودی میں بھی ہوئی تھیں۔ اس کی آسمیں آسودی میں بھی ہوئی تھیں۔ اس مردہ گلاب جیسی گی تھی۔ پھر مجد دالدین موت پر وہ مجد دالدین کو دھول میں بھری عردی شام مردہ گلاب جیسی گی تھی۔ پھر مجد دالدین موت پر وہ مجد دالدین جدری اور بالکان دونوں کے سر پر جا کھڑا ہوا ابنا ہاتھ اس نے مرسید کے سر پر رکھا اور بڑی ہدر دی اور بالکان دونوں کے سر پر جا کھڑا ہوا ابنا ہاتھ اس نے مرسید کے سر پر رکھا اور بڑی ہدر دی اور بیکستیں دونوں کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔

" مجھے محترم کارلوس کے مرنے کا بے حددُ کھ اور غم ہے۔ دیکھوا۔ زندگی ایک کمتب

ہے۔ اور اس محتب کے اندر فطرت ایک معلمہ کی حیثیت سے بھی سہانے خوابول اور بھی

مجد دالدین نے مسکراتے ہوئے اثبات کی گردان ہلا دی۔ پھر جب اس نے اس کا نانہ تھ تھایا تو ایک چاہت اور محبت میں چپ چاپ مرسینہ نے اپنا سراس کے تمانے پر رکھ دیا تھا۔ اس موقع پرمجد دالدین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا پھر بڑی ہمدردی میں کہنے لگا۔ دربس اب رونانہیں ہے''۔

اس کے بعد نیچ جھک کر مشال کا بازو پکڑ کر مجدد الدین نے اسے اُتھایا وہ بے چاری بھی نڈھال ک چاری رور ہی تھی۔اس کے آنو بھی مجد دالدین نے صاف کئے۔وہ بے چاری بھی نڈھال ک ہور ہی تھی پھر مرسینہ کی طرح اس نے اپناسر مجد دالدین کے بائیں شانے پر ڈال دیا تھا۔ کچھ دیر ایبا ہی سال رہا پھر ان دونوں کو مجدد الدین لے کر سمرون کی مسمری کے قریب آیا۔ جودونشسیں تھیں ان پر دونوں کو بٹھایا۔ پھر ان دونوں کی طرف و کھے کر کہنے لگا۔ "تم دونوں ذرا میری طرف غورسے دیکھؤ'۔

مربینہ اور مثال سنجلیں اور مجد والدین کے کہنے پر اس کی طرف ویکھنے گئی تھیں۔ مجد والدین نے اس باراپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ بھیرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ ''اگرتم دونوں کے دل میں مہری تھوڑی ہی وقعت ،تھوڑا سابھی احترام سرتوں لئز

''اگرتم دونوں کے دل میں میری تھوڑی ہی وقعت ،تھوڑا سابھی احترام ہے تو اپنے چیرے پرسکون اورمسکرا ہٹ بکھیرو، یوں جانوتم دونوں مجھے روتے ہوئے نبین مسکراتے ہوئے انھی لگتی ہؤ'۔

اس موقع پر مرسینه اور مشال دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر سنجیلیں اور اپنے لبوں پر ہلکا ساتبسم بھیر دیا تھا۔

مجد دالدین خوش ہو گیا۔ کہنے لگا۔

'' یہ بات ہوئی نا۔ و کیھو! تمہارے تایا بیار ہیں۔ اگرتم ان کے پاس بیٹھ کرروتی رہو گاتو یادر کھنا میصحت یا بنہیں ہو کمیں گے بلکہ ان کی صحت گرتی چلی جائے گی۔ ان کے پاس بیٹھ کرتم لوگوں کوخوش ہونا چاہیے۔ ان کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کوفراموش کر کے قبقہے لگانے چاہئیں۔ تمہاری خوشی ، تمہار ااطمینان ہی ان کی صحت یا بی کا باعث بن سکتا ہے''۔

مرسینہ اور مثال نے اب بوری طرح اپنے آپ کوسنجال لیا تھا۔ مجدد الدین نے بنبرویکھا کہ وہ سنجل گئی ہیں تب اس نے سمرون کونخاطب کیا۔

کر بناک بیدار بوں میں گزرنے کا سبق دیتی ہے۔انسان اس دنیا میں ہے بس، شب وروز کا اسیر ہے۔ کہیں کم من شرید بچوں کے تعقیمے ہیں کہیں ویران نگاہوں میں خوشبو کی نو حہ گری ہے۔

کہیں ہے مسافت سفر میں مسلے گل چہرے دکھائی دیں گے کہیں دل کے آگئن میں جحر کا ناتم ہوتا ہے۔ کہیں درد کی جوئے رواں میں وصل کی اتھاہ خوشیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بس سیسر بریت پرواز ہی زندگی کا منشور ہے۔ زندگی کہیں طویل رات کے گھنے اندھیرے اور کہیں خزال رسیدہ ساعتوں جیسی ہے ۔اور کہیں خزال رسیدہ برائی عواز بی زندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ کہیں کوئی جاگتی ہوئی عورت کے بین دُ کھ میں بگھلا دیتے ہوا بچہ خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ کہیں کوئی جاگتی ہوئی عورت کے بین دُ کھ میں بگھلا دیتے ہیں۔ کہیں مؤ ذن کی صداسکون کا دامن بھیلا دیتے ہوا رکہیں رات کا آ پچل گھٹن کا خوف ہیں۔ کہیں مؤ ذن کی صداسکون کا دامن بھیلا دیتی ہے اور کہیں رات کا آ پچل گھٹن کا خوف ہیں۔ ۔۔۔

یہاں تک کہنے کے بعد مجد دالدین رُکا پھراس کے بعد ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہدر ہاتھا۔

''مرسینہ اور مشال! تم دونوں وقت کی حدت اور غم وگلر کی گہرائی میں اکیلی نہیں ہو۔ میں تم دونوں کے لئے اطمینان کا سابیہ اور سلامتی کا گوشہ ہوں۔ اُٹھو۔ اُٹھو اور اپنے آپ کا سنجالو''۔

دونوں بہنیں بیٹھی رہیں اپن بچکیوں اور سسکیوں میں انہوں نے کسی حد تک قابو پالہ تھا پھر اچا تک مرسیدنہ کے سرے اپنا ہاتھ مثا کر مجد دالدین نے اس کا باز و پکڑ لیا۔اور اے ا<sup>و</sup> اُٹھاتے ہوئے کہنے لگا۔

" أنھو! رونا بند كرو" <sub>–</sub>

مرسیند چپ چاپ کسی فرمافبردا بی کی طرح اُٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آسمیس اہو سک بھیگی ہوئی تھیں۔ سر پر بندھے اس کے رومال سے مجدد الدین نے جب اس کے آن پو کھیے اور آسمیس صاف کیں تب ہدردی، محبت اور چاہت میں ڈوئی ایک نگاہ مربید

''محترم سرون یہ آپ نے اپی کیا حالت بنا لی ہے۔ دیکھیں گزرنے والے گزر جاتے ہیں۔اگران کے گزر جانے کوزندگی کا روگ بنالیا جائے تو پھر یا در کھیے گا زندگی میں کوئا بھی انسان صحت مند اور سلامت ندر ہے۔ میں جانتا ہوں بھائی کے مرنے کا بے حددُ کھ ہے۔ اور آپ کے اس دُ کھ میں آپ کا میں برابر کا شریک ہوں۔لیکن دُ کھ برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ اگر آپ بھائی کے گزر جانے کے دُ کھ میں یوں بستر سے لگ جا ئیں گے تو پھر ان بچوں کا کم ہے گا۔ یہ تو سوچے۔ یہ تو بھمل کررہ جا کیں گئ'۔

سمرون نے اپنے چہرے پرمسکرا ہٹ بھیری۔

دی تقی اور میں اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ بہر حال وقت کے ساتھ ساتھ حالات دی تقی اور میں اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ بہر حال وقت کے ساتھ ساتھ حالات زخم مندمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ بیدونوں پچیاں میرے کہنے پرتو چپ نہیں ہور ہی تھیں پہلے جمارا بھی ان کے ساتھ بیٹھ کرروتی تھی۔ لیکن وہ ان دونوں کی نسبت کی قدر بہادر ہے۔ بہر جال بیٹے میں مطمئن اور خوش ہوں کہتم نے آتے می الا دونوں کوسنجالا دے دیا ہے'۔

سمرون جب خاموش ہوا تب مجد دالدین نے اسے خاطب کیا۔ ''محتر م سمرون میرسینداورمشال تو ٹھیک سے نہیں بتا کیں گا۔ آپ میہ بتا سے کہ پر دونوں بہنیں کچھ کھانی بھی رہی ہیں یا بھوک پر گزارہ کر رہی ہیں''۔

سرون بجيده مو كميا- كهنه لكا-

" بینے لگتا ہے انہوں نے تو کھانے پینے سے ہاتھ ہی تھینے لیا ہے۔ ہمی ازبل بھی آ پ کی ماں اور بھی آ پ کی چوچی زیردی آن کی کچھے کھلا پلادی ہیں۔ تو زہر مارکر لیتی ہیں۔ ورندان دونوں بہنوں نے تو دکھ اورغم کوچا در بنا کر اوڑ ھالیا ہے'۔

بيغيشام بورى ب-آج انبول نے ندمیج کو کچھ کھایا ندو پېرکو'۔

مجد دالدین نے ایک گہری نگاہ دونوں پر ڈالی پھر وہ سمرون کو تاطب کر کے سینے

'' پہلے ان دونوں کا بندو بست کرلوں پھر میں آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں پہلے

جھ آپ یہ بتا ہے کہ کوئی طبیب آپ کا علاج کرر ہا ہے؟'' اس پرسمرون مسکراتے ہوئے بول پڑا۔

'' بیٹے اس معالمے میں کوئی فکر نہ کرو۔ تمہاری غیر موجودگی میں شمس الدین نے میرا بہترین خیال رکھا ہے۔ اور حلب شہر کا بہترین طبیب میراعلاج کرتا رہا ہے۔ میں اب ٹھیک ہوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تم ذرا ان دونوں کوسنجالو۔ بیسنجل جائیں گی تو یوں سجھنا میں ذری صحت مند ہو جاؤں گا''۔

مجددالدین نے اپن نگاہیں مرسینہ پر جما دی تھیں۔ مرسینہ نے محسوں کیا کہ وہ برابر اس کی طرف دیکھے جار ہا ہے۔ تب اس نے مجددالدین کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالیس پھر ملکے ے مسکراتے ہوئے اس نے گردن جھکالی تھی۔اس موقع پر مجددالدین بول پڑا۔

"ابتم دونوں بہنیں اُنھواور میرے ساتھ جلو۔ دیکھو جھے خود بھی بھوک کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج میرے خطانح اور گھر کے سب دیگر افراد کے لئے تم دونوں بہنیں کھانا تیار کردگی اور آج میرے ساتھ بیٹھ کرتم کھاؤ گی بھی۔ میں دیکھوں گاتم دونوں نے اگر صبح اور در پہر کو پچھ نہ کھایا تو ابشام کو کس قدر کھاتی ہو"۔

اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اُٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینہ اور مثال بھی کھڑی ہوئے مرسینہ اور مثال بھی کھڑی ہوگئیں متنوں باہر نگلے۔ سب لوگ ابھی تک صحن میں کھڑے تھے۔ پھر مجدالدین نے جمارا اور عیرہ کونخاطب کیا۔

"ان دونوں بہنوں کو میں اپنے ساتھ لے کرآیا ہوں۔تم دونوں انہیں اپنے ساتھ لے کرآیا ہوں۔تم دونوں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چاروں بالکل سیدھا۔ ناک کی سیدھ میں مطبخ کا رُخ کرو۔ کھانا پکاؤ۔ ایک تو و یہے شام ہوری ہے۔ میں اور طبخ اتنی دیر بک لباس تبدیل کرتے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ ہم نماز پڑھ لیں گے اتنی دیر تک کھانا تیار ہو جائے گا۔ پھر سب ایسٹے بیٹے کر کھانا کھائیں گئے۔ کھائیں گئے۔ کھائیں گئے۔

جمارا اور عیرہ دونوں مرسینہ اور مثال کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان کے بات کے بعد ازیل نے بسکون انداز میں مجدد الدین کو ناطب کیا۔

" مجدد الدين مير عي بي خدا كاشكر ب كمتم في آت بى ان دونول كوسنجالا

دے دیا ہے۔ یہ تو ہماری کوئی بات مان ہی نہیں رہی تھیں۔ بس رونے دھونے کے علاوہ اللہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ کھانا چینا بھی چھوڑ بیٹھی تھیں۔ جھے امید ہے کہ تمہارے آنے کے بامو مرسینہ سنجل جائے گی اور اگر مرسینہ سنجل گئی تو مشال آپ سے آپ سنجل جائے گی۔ ابنا دونوں بھائی اپنا لباس تبدیل کرو۔ اتنی دیر تک نماز کا وقت ہوجائے گا۔ پھر سب اکتھے بیخ ا

اس کے ساتھ ہی مجد دالدین اور مطلخ اپنالباس تبدیل کرنے کے لئے اندر چلے گا تھے۔ جبکہ دوسرے سب لوگ جا کے سمرون کے پاس میٹھ گئے تھے۔

مجدد الدین اس کمرے کی طرف بڑھا جواس کی خواب گاہ کے طور پر استعال ہا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے مرسینہ بھی اس کمرے میں دافا ہوئی اس کے قدموں کی آ ہٹ بن کرمجد دالدین پلٹاا پنے سامنے مرسینہ کود کی کراس کے چم۔ پرمسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر کہنے لگآ۔

"مرسیدة م کھانانہیں تیار کر رہی ہو۔ کیا کوئی ضروری کا م ہے"۔ مرسیدا پنے آپ کو کافی حد تک سنجال اور بدل چکی تھی ۔ مسکراتے ہوئے کہنے گان "لگتا ہے آپ کو بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے کھانا تو عیرہ، مشال اور جمارا تیار کراا

ہیں۔ میں آپ کے پیچے اس لئے آئی تھی کہ یں نے آپ کی خواب گاہ میں تھوڑی می تبدیگا دی ہے آپ کو کپڑ نے نہیں ملیں گے، اس لئے کہ میں نے آپ کے کمرے کی پہلی ترتیب ہا دی ہوئی ہے''۔

مجد دالدین مرسینہ کے قریب ہوا اور کہنے لگا۔

''میں نے تہمیں جواپنے پیچھے اپنے کمرے میں دیکھا تو پہلے تو مجھے بھی خیال گ<sup>و</sup> کہتم پھررودوگی کیکن تمہاری حالت دیکھتے ہوئے مجھے خوثی ہے کہتم نے اپنے آپ کوسنبا لیاہے''۔

اس پر مرسینہ بنجیدہ ہوگئ اور کہنے گئی۔ "اگر آپ یہاں ہوتے تو یقیناً میری حالت وہ نہ ہوتی جوآپ کی غیر موجود گ<sup>ا م</sup> ہوئی۔ آپ یہاں ہوتے تو کم از کم مجھے سنجالا دیتے۔ میں سنجل جاتی۔ میں اور مثال<sup>ا</sup>

لئے زیادہ روئیں کہ اس طرح کوئی ہدردی دینے والا نہ تھا جس طرح آپ نے ہم دونوں کو دی جارا بھی بہت روئی لیکن اس کے پاس بھائی شمس الدین تھا۔ بہت سے مواقع پرشمس

الدین نے جمارا کوالیے سنجالا کہ جمارا اپنے آپ کو سنجالئے میں کامیاب ہوگئ'۔ مرسینہ کی اس گفتگو سے مجد دالدین خوش ہو گیا تھا پھر وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کرے کی ہر چیز تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے کی نسبت کمرے کی صفائی بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ بستر کی ہر چیزنی تھی بدل دی گئی تھی۔ کچھ دیر تک مجد دالدین کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر مرسینہ کی طرف

''مرسینہ لگتا ہے تم نے میرے کمرے کی صفائی اور تبدیلی میں بہت محنت کی ہے۔ اس کے لئے میں تمہاراشکر گزاراورممنون ہوں''۔

مرسینہ نے تیز نگاہوں سے مجد دالدین کی طرف دیکھا پھروہ بڑی جا ہت اور محبت میں مجد دالدین کومخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔

''امیر آپ کیسی با تیں کرتے ہیں۔ آپ کو قو میرے لئے ایسے الفاظ استعال نہیں کرنے چاہئیں۔اب تو آپ ہی میرے احساس کا فسوں ،میرے خیالوں کا حسین راز۔میرے لیوں کے جہم کی جوت۔میرے ول کے رحموں کے عطیوں کا خمار ہیں۔ اب آپ ہی میری زیست کا صداقت و امانت بھرا پکوان ہیں۔ حالات وقت اور عزیز و اقارب نے ابہم دونوں کو ایک دوسرے سمنسوب کر دیا ہے۔ پھر اس دشتے کے تحت آپ کو میر اشکر بیا واکرنے کی کوائی دوسرے ہے۔ آپ کا ہم کام کرنا میرا فرض مین بنتا ہے۔ اگر آپ مجھے نہ ملے ہوتے تو میں مجھی ہوں میری روح میرے جمال کی حرارت میرے بعل کی حرارت میرے بول میری روح میرے جمال کی حرارت میرے بول میں بدل گئے ہوتے۔ امیر میرے نام میں بار کے نام ہلاکت خیز کہانیوں اور جان نواز ابتداؤں میں بدل گئے ہوتے۔ امیر نانے کا کام نہیں بیات کے قالے میں اب آپ ہی تو میری زندگی کی آخری رحق ہیں۔ میں آپ کا کام نہیں بات کے قالے میں اب آپ ہی تو میری زندگی کی آخری رحق ہیں۔ میں آپ کا کام نہیں کے سات کی سات کے سات کے سات کی سات کے سات کی سات کے سات کی سات کے سات کی سات کے سات کی سات کی سات کے سات کی سات کری رہا کری ہو گئی سات کی سات کی سات کی سات کی سات کی سات کی سات کری ہو گئی سات کی سات کری ہو گئی ہو گئی ہو گئی سات کی سات کی

لروں گی تو اور کس کا کروں گی۔ آپ کا کام کرنا اب میر ے فرائف میں شامل ہے'۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ہلکا سا قبقہد لگاتے ہوئے مجد دالدین بول پڑا۔ ''میں تو ''جھتا تھاتم ایک جیب حیب عاموش طبع لڑکی ہولیکن تم تو بڑے اجھے جملے

یں و بھی ھام ایک چپ می فاطوں فاطوں کا ہو ہے۔ ان م وہو است ابھے بھے اللہ علی ہے۔ ان کے بیان کا ان کے ابتدا کے لئے اللہ علی ہو۔ بہر عال جو الفاظ تم نے ادا کئے ہیں۔ مرسینداس کے لئے

میں تمہاراانتہا درجہ کاشکر گزار ہوں۔اچھااب جبکہ تم نے میرے کمرے میں تبدیلی کر دی ہا مجھے کیڑے نکال کر دومیں تبدیل کروں۔ نماز کاونت بھی ہونے والا ہے''۔

اس پر بوی تیزی سے مرسینہ آ کے برھی ایک صند می کھولا اس میں تہد کئے ہوا کیڑوں کا ایک جوڑا نکال کراس نے مجد دالدین کوتھا دیا تھا۔

عجدد الدین الث لیك كران كيروں كو ديكما رہا پھر جرت سے مرسيند كى طرق

و یکھتے ہوئے کہنے لگا۔

''مرسینہ یہ کیڑے میرے تو نہیں ہیں''۔ مرسینے بلکا سا قبقہدلگایا کہنے گی۔

بنا پرا نکار کررہے ہیں کہ یہ کپڑے پہلے آپ نے دیکھے نہیں نہ آپ نے پہنے ہیں تو آپ کے رکھی تو امیر تبدد الدین ناراض ہو جائیں گے۔بس یہ دھمکی کام کر گئی۔اور دونوں بھائیوں نے لئے اطلاع یہ ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم لوگ امال کے ساتھ بازار گئے تھے۔ میر، کہنے پراماں نے آپ کے لئے کچھ کپڑے خریدے تصاور یہ میں نے خود آپ کے لئے بیا ہیں۔لہذا آپ یمی پہنیں گئ'۔

> شکر گزار سے انداز میں جب مجد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھا تو مرسینہ أ تڑپ کراپنا ہاتھاس کے منہ پرر کھ دیا اور کہنے لگی۔

> " ت مرافكريدادا كرنے كے لئے الفاظ استعال نديجے كاميں يملے كهد چكى الله كه آب كے كام كرنا ميرے فرائض ميں شامل ہے۔ لہذا جوفرض ادا كيا جائے اس كے كئے شكريدادانبين كرتے۔ ميں اب مطبخ كى طرف جاتى موں آپ كيڑے تبديل كريں'۔

> اس کے ساتھ ہی مرسینہ درواز ہے کی طرف برھی۔ چند قدم آ گے جا کروہ اچا ک مڑی اور دوبارہ چو نکنے کے انداز میں مجد دالدین کومخاطب کیا۔

> "امير ميں ايك بات تو يوچھنا بھول ہى گئى۔ آپ كھانے ميں كوئى چز پندكر ہا بتادیں میں تیار کر دوں گی'۔

> > مجددالدين مسكرايا كہنے لگا۔

" دنبیں جو کچھ تیار ہور ہاہے ہونے دو میں سب کے ساتھ ٹل کر کھالوں گا'-

مرینہ باہرنکل گئی درواز ہاس نے بند کر دیا تھا کہ مجد دالدین کپڑے تبدیل کرے۔ ل ستبديل كرنے كے بعد مجدد الدين أكلا۔ يخ تعمير مونے والے مكان ميں كيا۔ واں سب لوگ سمرون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ طلنح بھی لباس تبدیل کر کے وہاں پہنچ چکا اس کی ماں اسے مخاطب کر کے بول پڑی۔

"مجدد الدين ميرے بينے جس روز الرباكا مكان جي كرمحتر مسمرون اوران كا بھاكى کاروی دونوں یبال پنچے تو سیلے تو ان دونوں نے یہال رہائش رکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر بیہ اصرار کرنے گے کہ ہم اس کی قیمت وصول کریں ۔لیکن تمہاری غیرموجودگی میں بھلا ہومرسین کا " آپ بفکرر ہیں۔ میں علطی نہیں کرعتی۔ یہ کپڑے آپ بی کے ہیں۔ آپ اور این این باپ اور تایا دونوں کو دھمکی دی کداگر آپ لوگوں نے اس مکان میں رہائش نہ یہاں رہائش اختیار کر لی۔ لیکن وقت کی تتم شعاری کہ کارلوس بے چار د۔ بیاری سے صحت مند نہور کا اور چل با۔ بینے! اے مرے ہوئے صرف ایک ہی ہفتہ ہوا ہے اس کے فوت ہونے کے چار یا نج دن بعد تمہاری بھو بھی زہران نے جھے مشورہ دیا تھا کہ جب تم اور مطلخ لوٹو گے تو تہاری اور مرسینہ بیرہ اور مطلخ یشم الدین اور جماراک شادی کردی جائے کی ۔ لیکن میں نے ال سے اختلاف کیا۔ اس لئے کہ کارلوس کی موت کے بعد اس قدر جلد شادیوں کا اہتمام کرنا جھے پوئی مناسب ندلگنا تھا۔ منٹے اس سلسلے میں بھلا ہو مرسینہ مشال بتمارا اور بجیرہ کا کہ انہوں نے بھی مجھ سے اتفاق کیا''۔

يهال تك كمت كمت عبده كو خاموش مونايزاراس لئ كداى لحدمرسيد، جمارا، مشال الوجیرہ کھانے کے برتن اُٹھائے وہاں آئیں۔کھانے کے برتن انہوں نے تر تیب سے لگائے مجرسبسمرون کے ماس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔

ے عمر انوں کے ساتھ مل کرآپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ان کے سامنے کمزوری کا اظہار کر رہا ہے۔ان کے سامنے کمزوری کا اظہار کر رہا ہے اور اب بیافوا ہیں پھیل رہی ہیں کہ وہ بروشلم کے بادشاہ بالڈون کو خراج دینے پر ہمی تیار ہور ہا ہے۔اس کی اس کمزوری کی وجہ سے صلیبی سرحدی مسلمانوں پر حملہ آور ہوکران کی بربادی کا تھیل تھیلنا شروع کر تھے ہیں'۔

ی بہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا رکا پھر انتہائی غصے اور برہمی میں وہ آتش فشاں کی میں یہ ہوئے تا کہ فشاں کی میں یہ انتہائی غصے اور برہمی میں وہ آتش فشاں کی میں یہ انتہائی غصے اور برہمی میں وہ آتش فشاں کی میں میں انتہائی عصوبات کے انتہائی انتہائی عصوبات کی میں انتہائی عصوبات کی میں انتہائی عصوبات کے انتہائی عصوبات کے انتہائی عصوبات کے انتہائی عصوبات کی میں انتہائی عصوبات کے انتہائی انتہائی عصوبات کے انتہائی انتہ

"نور الدين! ان علاقوں ميں صليبوں كے باتھوں جوان بيٹياں شيطاني بھندوں میں پینس رہی ہیں۔عور تیں بدی کی تاریکیوں میں چینکی جارہی ہیں۔ جوان موت کی ہولنا کیوں كا شكار ہیں۔ بوڑھوں كے سروں ہر راكھ پاؤں ميں بيڑياں حجائى جاتى ہیں۔نور الدين وہاں شرافت نفس بوقار آزادی ہے بھی برتر ہو کے رہ گئی ہے۔ وہاں ہماری شناختوں بر گھناؤنے خطاب غلیظ تکلم کی مبریں ثبت کی جاتی ہیں۔ کسی کو وہاں رد وقبول کا اختیار نہیں ہے۔ نور الدین مں نے جبظم کی یہ چکی چلتی ہوئی دیکھی تو یہلے مجیر الدین کے ماس جانے کا ارادہ کیا۔لیکن کی نے کہا مجیر الدین الثالمبہیں سزا دے گا۔ پھر میں نے عالم اسلام پر نگاہ دوڑ ائی تو نور الدین میری نگاہوں کا مرکز صرف تم بے۔ میں تم سے یہ یو چھتا ہوں عالم اسلام کے وہ مجاہد كمال گئے۔جواني ملت اپني قوم كے لئے لبر سے بحرد راكھ سے آگ بن جايا كرتے تھے۔جو رهوئیں سے اہر بن کر کا نیتی ملت اپنی قوم کی خاطر اپنے عدد اپنے دشمن پر چھا جاتے تھے۔ دشمنوں کے خلاف جن کی ہرسانس زلزلہ اور جن کانفس طوفان بن جاتا تھا۔نور الدین اگر ایسے عجابہتم ہوتو پھر دہتمن کے خلاف اُٹھ کھڑے ہو۔ اگرتم وہ نہیں ہوجس کی مجھے تلاش ہے۔ تو پھر میری راہ نمائی کرو کہ میں خزاں رسیدہ ملت کے لئے کہاں شجر کی جھاؤں تلاش کروں۔امن و محمت کے اہر کا سابیہ تاش کرنے کے لئے کس زُخ پر نکلوں۔ مجھے کسی ایک ہتی کی طرف راہ نمالی کرو جومسلمانوں کی ہے بسی کی داستان من کررا کھ سے بھڑ کتا ہوا شعلہ بن کراُ تھے اور''۔ یہاں تک کہتے کہتے اس بوڑھے کورک جانا بڑا۔ اس لئے کہ اس نے دیکھا الورالدین کی آئکھوں ہے آنو بہد فکلے تھے۔ آنوؤں کی کی لڑیاں اس کی داڑھی کے بالوں سے زھلتی ہوئی اس کے دامن کو بھگو گئی تھیں۔ اس کے قریب بیٹھے اسد الدین شیر کوہ اور

ہائے ہماری بدقتمتی کیدؤشق کا حکمران مجیرالدین پھر میوشلم اور طرابلس اور املاکا

سلطان نور الدیں زگل ایک روز اپنے قعر میں اپنے سالاروں عمائدین اور سلون کے سرکر دہ لوگوں کے ساتھ بیشا ہوا تھا۔ کہ اس کے محافظ ، دستوں کا سالا رایک **بوڑ ھے تھی** اندر لایا اور اسے سلطان کے سامنے پیش کیا۔

سلطان نے دیکھا بوڑھا بوسیدہ لباس میں بڑا پریشان حال تھا۔ داڑھی بے چاری کی چھدری چھدری ہور ہی تھی۔لباس اور عمامے پر گردتھی جواس کے طویل سفر کرنے کی فالفا کرتی تھی۔ کچھ دیر تک سلطان نورالدین زنگی اس بوڑھے کا جائزہ لیتا رہا پھراسے تخاطب کیا۔ '' جو شخص ابھی تمہیں اندر لے کرآیا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم دشت کے ایک

سلطان نورالدین زنگی کے ان الفاظ پر اس بوڑھے کی آئھوں میں نمی اثر آ کُالًا کچھ دیر ہونٹ کا تار ہاسلطان کی طرف دیکھار ہا پھر بارود کی طرح پھٹ پڑا۔

"سلطان محترم میں واقعی و مشق کے ایک نواحی قصبے ہے آیا ہوں جب کسی نے مہراً شکایت اور نالش نہ تن تو پھر میں واقعی و مشق کے ایک نواحی قصبے ہے آیا ہوں جب کسی نے مہراً شکایت اور نالش نہ تن تو پھر میں نے آپ کا زن کیا۔ سلطان میں شہریاں مائٹ ہوں کی کہانی امن کی شہراً بادوں میں آ نسو کی کہانی امن کی شہراً بادوں میں آ نسو کی نمی ، آ ہوں کی دل سفری میں انجھی حکایت۔ چیکتے ستاروں کے خرام مما آتشیں طوفانوں میں تجسسی کھا اور سکون زادوں میں آگ کے الاوں بھری برباد بول اگر شت سنانے آیا ہوں۔

مجد دالدین الدامید کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی تجیب می دل سوزی میں کچھ دیر تک وہ بوڑ ھا سلطان نور الدین زنگی کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر دکھ بھرے لیجے میں اس کی آ واز تھر کے اس کمرے میں گونج گئی تھی۔

"سلطان محترم! فتم مجھے اپنے خداوند قدیر ومہربان کی آپ کے بیآ نسومیرے لئے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ میں اپنی شکایت اپنی نالش کے لئے صحیح جگد پر آیا ہول۔ سلطان محترم آپ کی اس کیفیت نے میرے لئے حوصلوں کا بحر کھڑا کر دیا ہے۔حوصلہ وفائے آ دم ہے۔حوصلہ ہی انسان کے لئے یقین محکم اور دلوں کا مرہم بنتا ہے۔

سلطان محترم میری بدسمتی که میں آپ کوسلطان مخاطب کرنے کی بجائے نورالدین مخاطب کرتا رہا ہائے حف صلیبوں کے ہاتھوں میں جو قدم قدم پر تاریک مظالم کے طوفان دیکھتا رہا ہزم و نازک بونٹوں پر روحوں کی ویرانی بھری آ ہیں سنتا رہا جومتا کی گری کوظلم کی شوریدہ حدتوں میں جلتے دیکھتا رہا۔ میں جوستم سلے دبی گرونوں، رسیوں میں جکڑی کا ئیوں کا شوریدہ حدتوں میں جلتے دیکھتا رہا۔ میں جوستم سلے دبی گرونوں، رسیوں میں جکڑی کا ئیوں کا فظارہ کرتا رہا تو یہ سب دیکھتے ہوئے سلطان محترم میر انفس مجبول صدق عقیدت اور کم وریا میں تمیز کرنا بھول گیا۔ ہائے حیف کاش میں نے ایسانہ کیا ہوتا ''۔

ا تنا کہنے کے بعد وہ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ جواب میں سلطان نور الدین زگی تھوری دریتک اپنے ہونٹ کا نثار ہاضبط کرتار ہا آ تکھیں بار بار ڈبڈیا جاتی تھیں۔ پھر اس نے اپنے سرکو جھٹکا دیا آنسوؤں کے کئی قطرے اس کے دامن پر گرے تھے۔ پھر سلطان نے اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔

چواہے کی مانند ہوں جس کے ذہ اپنے ریوز کی تفاظت کرنا ہوتی ہے۔ میر ۔ عرز رگ! میں تہمیں مایوں نہیں کروں گا۔ اگر صلیبیوں کے سامنے مجیر الدین اپنی سلطنت کے مسلمانوں کی تہمیں مایوں نہیں نبھا تا تو اس سے بیز مہواری واپس لے لی جائے گی میں مسلمانوں کو صلیبی ورندوں کے ظلم وجود کا شکار نہیں بننے دوں گا۔ مطمئن رہو روشلم کا بادشاہ باللہون اور طرابلس کا تحکر ان مسلمانوں کے خلاف ظلم کی زمیل کھول چکے ہیں۔ تو اس زمیل کا رُخ ان ورنوں کی طرف بھی ہوگا۔ مطمئن رہو جو شکایات تم نے کہی ہیں ان کا از الد ضرور کیا جائے گا۔ یہاں حلب میں تمہاری حیثیت ایک معزز مہمان کی ہوگی۔ یہاں قیام کرو۔ اس کے بعد دیکھو تمہاری ان شکایات کے جواب میں کس قسم کے روشل اور کس قسم کی تبدیلی رونما ہوتی ہے'۔ یہاں دیکا تو الدین زبلی ہوتی ہے'۔ یہاری ان شکایات کے جواب میں کس قسم کے روشل اور کس قسم کی تبدیلی رونما ہوتی ہے'۔ یہر سلطان نور الدین زبلی کے کہنے پر اس کا جو سالار اس بوڑ سے کو لے کر آیا تھا۔ یہر کری عزت اور احر ام کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔

## 0

ومثل کے عمران مجیر الدین کی کمزوریوں کی وجہ سے یروشلم کے نصرانی باوشاہ بالدون کے موسلے واقعی بے حدیدھ گئے تھے۔اس کے پاس ابھی تک یورپ کے صلیبی رضا کارجم ہور ہے تھے۔ اس کی قوت میں خوب اضافہ ہو چکا تھا لبندااس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کاعمل شروع کر دیا تھا۔

وہ سلطان نورالدین زنگی کے مقبوضات پر دست اندازی کی جرات تو نہ کرسکا۔البتہ ال نے مجیر الدین اور مصر کی کمزور فاطمی خلافت کے علاقوں پر دست اندازی کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

سب سے پہلے اس نے عسقلان کے ساطی شہر کو فتح کرلیا۔ (عسقلان پر نصرانیوں نے اس سے پہلے ہیں کئی جملے کئے تھے۔لیکن ابھی تک وہ شہر مصرکی خلافت کے تحت تھا۔ پھر مصر کی خلافت کے تحت تھا۔ پھر مصر کی بلتہ میں سے خلافر بامرالدا نام کا ایک شخص خلیفہ ہوا اوروہ ایک انتہا درجہ کا عیاش نوجوان تھا۔ اور امور سلطنت میں کسی قتم کا کوئی تجر بداور سروکار نہ رکھتا تھا۔ جبکہ بروشلم کا اللہ وان نوجوان تھا۔ ہونہار تھا اور ہروقت نصرانیوں اور صلیبوں کی فلاح و بہود کے متعلق سوچتا

ر بتا تھا الہذا اپنی جنگی تیار یوں کوعروج پر پہنچآنے کے بعد اس نے عسقلان کا محاصرہ کرایا یورپ سے آنے والے صلیبوں کی وجہ سے اس کے حوصلے جوان تھے۔ شہر کے مسلمانوں ا چھ ماہ تک ڈٹ کرصلیبی ملغار کا مقابلہ کیا لیکن افسوس ان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہ پینچی۔ اس ظلم یہ ہوا کہ ان کے اندر پھوٹ بڑگی۔ نتیجہ بید لکا کرصلیبوں نے ایک زیرد مست حملہ کرکے عسقلان پر قبضہ کرلیا۔

عسقلان پر قبضہ کرنے کے بعد اب روشلم کے بادشاہ بالڈون کی بھوکی نگاہیں دمثل پرجی ہوئی تھیں۔وہ چاہتا تھا کہ دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی پرضرب لگائی جائے اور ماضی میں جونور الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبوں کوشکستیں ہوئی ہیں ان کا بدلہ اور انتقام لا جائے۔

سلطان نور الدین زنگی کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کرسکتا تھا کہ بالڈون پلا اور پیش قدمی کرتے ہوئے دمشق پر قبضہ کرے اور پھر اس کی آٹھوں میں آٹکھیں ڈال کر و کیھنے کی جرات کرے۔

ان حالات کو دیمیتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی نے چیوٹا سا ایک گئر دے کر اسدالدین شیر کوہ کو دمشق کی طرف روانہ کیا بیا ایک طرح ہے ایک سفارت تھی دراصل سلطالا نور الدین زنگی شیر کوہ کے ذریعے مجیر الدین کو یہ پیغام بھیجنا چاہتا تھا کہ وہ بالڈون کے سائے کمزوری اور بے حمیتی کا اظہار کرنا ترک کر دے اور اپنے علاقے کے مسلمانوں کی تفاقت کرے آگر وہ ایبانہیں کرسکتا تو چھرا کیک طرف ہوجائے۔

والی دشق مجیرالدین کے دل میں چور تھا۔اسے جب خبر ہوئی کہ شیر کوہ ایک سفہرالا حیثیت سے اس سے ملاقات کرنے آرہا ہے تو اس نے شیر کوہ سے ملاقات کی اور نہ بھاآلا کے ساتھ جولٹکر کے دیتے تھان کے لئے خوراک اور رسد کا انتظام کیا۔

شیر کوہ نے جب بار باراس سے ملاقات کی درخواست کی تو اس نے نہایت درث روی سے کہلا بھیجا کہ میر نے کو کدار نیز ہے اور خارہ شگاف تلواریں ہی تم سے ملاقات کریں گلا شیر کوہ کو مجیر الدین کے اس جواب نے غضبنا ک کر دیا تھا۔ وہ ایک شفیری مشیق سے آیا تھا۔ مجیر الدین کے خلاف کوئی جوابی کاروائی بھی نہیں کرسکتا تھا۔ لہذا دشق سے نکل کوا

جر شب میں آ کر خیمہ زن ہوگیا۔اور وہاں سے اس نے سلطان نورالدین زگی کومجیرالدین کی بہلوکی کا سارا حال لکھ بھیجا۔

بہ میں سلطان نورالدین زنگی کوشیر کوہ کا جب یہ پیغام ملاتو پھردہ مجیرالدین کے اس رویے کو برداشت نہ کر سکا اور اسے سبق سکھانے کے لئے صلب سے نکل کھڑا ہوا تھا۔

دشق کے نواح میں سلطان نورالدین زنگی اپنے نشکر کے ساتھ شرکوہ سے جا ملا۔ پھر وہاں سے کوچ کرنے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے نشکر کے اپنا پڑاؤ کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے وقت ضائع نہ کیا۔ دشق پرحملہ کرنے اور اسے پرامن طریقے سے فتح کرنے کے اس نے اپنے سارے سالا روں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ جب سارے سالا راس کے فیے میں جمع ہوگئے تب سلطان نورالدین زنگی انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

انوزیزان دیریند۔ دوسرے علاقوں کی نبست ومثق کی حالت مختلف ہے۔ یہاں میں باامر مجوری نظر کشی کر رہا ہوں۔ اگر وہ عہد جو میرے اور مجیرالدین کے درمیان ہوا تھا۔ قائم رہتا تو میں کسی بھی صورت ومثق پر نظر کشی نہ کرتا۔ اب چونکہ مجیرالدین بار بار مسلمانوں کے خلاف صلیبوں سے ساز باز کر رہا ہے اس کی حکومت کے وسیع علاقے صلیبوں کی سرحدوں سے ملتے ہیں البندا یہ علاقے سارے مسلمانوں کے لئے صلیبیرں کی طرف سے خطرہ بن سے یہ اللہ این کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا جائے گاتا کہ صلیبیوں کے بہد کر رکھا ہے کہ مجیرالدین کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا جائے گاتا کہ صلیبیوں کے بہناہ سیلاب کے سامنے مضبوط اور معتمل بند باندھا جاسکے۔

یہ اجلاس طلب کرنے کا اصل مقصد ہیہ ہے کہ کوشش ہیکرنی ہے کہ جنگ کے دوران کم سے کم ہنگ کے دوران کم سے کم ہمارا اور دشتن والوں کا نقصان ہو۔ بغیر کی مجبوری اور ضرورت کے کس کے خلاف مواراستعال نہ کی جائے۔ تاہم اگر کوئی زیردتی ہماری راہ روکتا ہے ہمارے ارادوں کی پامالی کی کوشش کرتا ہے تو اس کا خاتم بھی لازی ہے''۔

یماں تک کہنے کے بعد سلطان نورالدین رکا کچھ موچاس کے بعد وہ وہ بارہ کہ رہاتھا۔
''شیرکوہ اور مجد دالدین! جو کچھ میں کہنے لگا ہوں توجہ غور اور انہاک سے سنو! جس تقریم کر دیا جائے گا۔ حسب سابق میں تقلیم کر دیا جائے گا۔ حسب سابق مجھوٹے ساتھ ومثق شمر کے مشرقی مجھوٹے ساتھ ومثق شمر کے مشرقی

دروازے کے سامنے پڑاؤ کر کے شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتداء کروں گا۔ شیر کوہ اور مجددالہ ا تم دونوں اپنے ھے کے لشکر کے ساتھ شہر کے غربی دروازے کی طرف ہے اپنے کام کی ابٹھا کرو گے۔ اس طرح ہمارے لئے آسانیاں ہوجا میں گی۔ اس لئے کہ شہر کے اندر مجمراله ہا کے پاس جس قد رعسکری قوت ہے۔ اس کو اسے دو حصوں میں تقیم کرنا پڑے گا۔ مغرب ہم اور مشرق میں اور پھر۔ دونوں طرف دفاعی معاملات اور لشکریوں کی تگرانی کرنا اس کے لا محال نہیں تو مشکل ضرور ہو کے رہ جائے گا۔ اس طرح وہ ایک شش و نٹے اور تذبذب کا شکار ہا اور مجمد امید ہے کہ ای حالت میں اگر اس پر دباؤ بردھتا رہے تو وہ ایک نہ ایک زوز پرائی طریقے ہے بتھیار ذال کراپے آپ کو ہمارے حوالے کرنے پر مجبور ہوجائے گا'۔

سلطان نورالدین رکااس کے بعدا پی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ پُحرکہ

شیرکوہ اور مجد دالدین خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کا خیال رکھنا کہ جب دمثق الم مارے ہاتھوں فتح ہو جائے تو کسی کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہمارے لظما کوئی بھی شکری کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ آگر وہ اایا کرے گا تو سخت ترین سزادی جائے گی ہمارا مقابلہ کرتے ہوئے ومش کے حفاظتی لشکر میں سے اگر کوئی زخمی آتا ہے۔ تو ان معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا شہر فتح ہونے کے وقت اگر کوئی مارے سامنے سے بھا گئے والوں کا تعاقب نہما کی مارے سامنے سے بھا گئے والوں کا تعاقب نہما کی جائے گا نہ ان کوکوئی نقصان پہنچایا جائے گا گا

یہ سارے احکامات جاری کرنے کے بعد سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا سلطالاً و کیھتے ہوئے سارے سالا ربھی کھڑے ہوگئے۔ پھر سلطان کہنے لگا۔

" وَالِ لِشَكْرِي تَقْسِيم كُولَ خَرِي شَكْلِ دِين " ـ

اس کے ساتھ ہی سب سلطان کے خیمے سے نکل گئے۔ لشکر کی تقسیم کے ساتھ اُ سلطان نے اپنے جھے کے لشکر کو آ کے بڑھا کر شہر کے مشرقی دروازے کے سامنے منظم کردا جبکہ اپنے جھے کو لے کر۔ شیر کوہ اور مجد دالدین دہشق کی شہر پناہ کے مغربی جھے کی طرف عملاً وہاں انہوں نے اپنے جھے کومنظم کرنا شروع کر دیا تھا۔

یہاں مجیرالدین نے انہائی قتم کی دین ہے حمیتی کا مظاہرہ کیا۔ بجائے اس کہ ان پر ہنوب حالات میں وہ سلطان سے اپنے رویے کی معافی مانگا جو بدعہدیاں اس سے ہوئی تھیں ان کی تلاف کرتا۔ اور سلطان کے خلاف اس نے جو صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کی تھی اپنے اس رویے پر معافی مانگ کر آئندہ سلطان کے حق میں پر خلوص رہنے کا وعدہ کرتا۔ الٹا اس نے اپنے لئکر کے دو جھے کئے۔ دونوں شکروں کواس نے اپنے بہترین سالاروں کی سرکردگی میں دیا گا وہ وہ خود شہر کے، ندر بی آر ہا اور اپنے ان دونوں سالاروں کو تھم دیا کہ وہ شہر پناہ کے شرقی اور غربی وہ وہ در الدین کے لئکر پر حملہ آور ہو

مجیر الدین کی تبویز کے مطابق پہلے اس کے نشکر کا ایک حصہ شہر بناہ کے شرقی دروازے سے نکلا اور جب باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بجر وحرارت کی طرح سلطان نور

الدین زنگی پر تملد آور بوا۔

ساطان پہلے بن مجیرالدین سے بڑا بے زار اورا کتایا ہوا تھا۔ جونمی اس کے نشکر نے
ساطان پر حملے کی ابتدا کی فوراً صعوبت کی راہوں کے کسی دمساز کے اعتاد تیقن۔ دشت جنون
میں اچا تک نمودار ہو جانے والے فیضان سروری اور دامن کو چاک۔ دل کو فگار کر وینے والے
سوزش دروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا لیحوں کے اندر سلطان نے شرقی درواز سے سمحودار ہو
جانے والے مجیرالدین کے نشکر کو بے زین وزینت، زبان بے نطق، قلب زخم آشنا بہمی اور بلکتی

ہوئی بھیڑوں ہوش و دائش اور جوش و جذبے کی محرومیوں سے بدتر کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ مجیرالدین کے شکر کا وہ حصہ بدترین شکست پا کر بھا گا اور واپس شہر میں داخل ہو گیا تھا

ای وقت مجیرالدین کے لئکر کا دوسرا حصہ شہر پناہ کے غربی دروازے سے نکلا اور ثیر کوہ اور مجد دالدین پر تاریک پر ہول شب اور آ ماجگاہ میں کھولتی آتشناک گرم رو کی طرح حملہ آور ہوا ثیر کوہ اور مجد دالدین نے بھی سلطان ہی کی طرح اینے ردعمل کا اظہار کیا اور وہ دل کو گئت کفت کردینے والی میتنا ک نوائے ہاتف۔ ثیزہ گاہ میں آ وازوں کونوحوں میں بدل دینے اللہ مناب و کرب بھری سموم وصرصر قبر کے کاروانوں کوغبار راہ کی طرح اڑا دینے والی وقت

کی بےردک بلغار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔

مجیر الدین کے نظر کا یہ حصہ بھی شیر کوہ اور مجدد الدین کے حملوں کے دباؤکو ہواشت نہ کر سکا لمحوں کے اعمد شیر کوہ اور مجدد الدین نے اس نظر کی حالت بھی نروال شیر بھی تھی آگ ہوا کے بجولوں کا شکار بانی کے بے منزل بلبلوں کی بنانی شروع کر دی تھی بہال تک کہ مجیرالدین کی بقست اُٹھا کرشہر میں محصور ہوگیا۔

میک کہ مجیرالدین کی بقسمتی سے کہ اس کے نظر کا وہ حصہ بھی فکست اُٹھا کرشہر میں محصور ہوگیا۔

ایک طرف سے سلطان نور الدین نے خود اور دوسری طرف سے شیر کوہ اور مجددالدین نے دونوں مجید دالدین نے دونوں محمددالدین نے دونوں کے دونوں محمددالدین نے دونوں کے دونوں اس کے اعرب بھاگ کرشہر بناہ کے نیچ بیٹن گئے ۔ مجیرالدین زگلی، شیر کوہ اور مجددالدین اور الدین اور ایک دات ایس می کیفیت اس کے انگری بیجھے ہے کہ سلطان نور الدین اور ایک دات ایس می کیفیت میں کہ ایک دن اور ایک دات ایس می کیفیت میں کہ ایک دن اور ایک دات ایس می کیفیت میں کہ ایک دن اور ایک دات ایس می کیفیت میں کہ ایک دن اور ایک دات ایس می کیفیت میں کہ ایک دن اور ایک دات ایس کی کیفیت میں کہ ایک دن اور ایک دات ایس کی کیفیت میں کہ ایک دن اور ایک دات ایس کی کیفیت میں کہ ایک دن اور ایک دات ایس کی کیفیت میں کہ ایک دن اور ایک دات ایس کی کیفیت میں کہ ایک دیں۔

آخر فیصلہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین ذکلی کی طرف سے شہر پر فیصلہ کن مملہ کرتے ہوئے فیصلہ کن مملہ کرتے ہوئے فیصیل کے ایک جھے کوقوڑ دیا گیا فیصیل کا ٹوٹنا تھا کہ سلطان نور الدین ذکلی ثیر کا اور مجد دالدین اپنے لٹکر کے ساتھ کسی بے روک سیلاب کی طرح شہر میں داخل ہوئے۔

ومثن كالتكرى بهليا بى بدول بورب سطابذا انبول فوراً بتصيار والكرامان طلب كرنى شروع كردى سلطان نور الدين في المل ومثن ك لئ عام معافى كا اعلان كريا ويا اورد يكهة بى ديكهة شهر بناه برسلطان كابر جم لبران لگاتھا۔

غیر ذمد دار مجیرالدین نے جب دیکھا کہ شہر پناہ پرسلطان نور الدین زگی کا پہم الما چکا ہے اور شہر کوسلطان نے فتح کرلیا ہے تب وہ جاکے قلع میں پناہ گزین ہو گیا۔ مجیرالدین المبا غیر ذمد دار تھا کہ شکست اٹھانے کے بعد بھی اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ نے کیا اور سلطان کا خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ بلکہ قلع میں محصور ہوکر بچنے کی کوشش کی۔ اس طرح وہ جمتا تھا کہ شاید قلع میں۔ وہ سلطان مے محفوظ ہو جائے گا کیکن جب سلطان نے قلعہ پر اپنا دباؤ ہو جائے ہوئے حملے شروع کے تب مجیرالدین کو یقین ہوگیا کہ سلطان کےوں کے ایمر قلعہ کو بھی فتح کر کے

پال کردےگا۔ لہذا آنے والی صورتحال سے بیخ کے لئے قلعے کا دروازہ کھول کروہ نکلا اور پال کردیا۔ ایک اسلان کے لئکر کے حوالے کردیا۔

ا چاپ دست کی سامی ہوئتے کر چکا تھا۔ قلعے پر بھی اب سلطان کا قبضہ ہو گیا تھا یوں ایک سلطان پورے شہر کو فتح کر چکا تھا۔ قلعے پر بھی اب سلطان کا قبضہ ہو گیا تھا یوں ایک طرح سے مجیرالدین کی ساری سلطنت سلطان نورالدین کے تسلط میں آگئی تھی۔

طرح ہے بھر الدین فی ساری سلطان ورائدین کے سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ اس سلطان کے لشکریوں نے مجیر الدین کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ اس رقت سلطان قلعے کے پاس شیر کوہ، مجدد الدین اور دوسرے سالاروں کے ساتھ بیٹھا شہر کے

متعلق احکامات جاری کرر ہاتھا کہ مجیرالدین کو سلطاں کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجیرالدین کو دیکھتے ہی سلطان نورالدین زگل نے اس پر ایک تیز نگاہ ڈالی جس پر مجیرالدین کی حالت ایسے ہو گئ تھی جیسے بھونچال کے جھکوں میں سمندر کانپ لرز گیا ہو۔ پھر سلطان نورالدین زگل نے انتہائی خنگل اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے مجیرالدین کو مخاطب کیا۔

''مجیرالدین تم ایک انتهائی غیر ذمه دار اور ملت کے کمتر فرد ثابت ہوئے ہو۔
تہارے صبے لوگوں کا آغاز بھی دھواں دھواں فضاؤں سا کھیر خیز اور انجام بھی ویران بستیوں
جیما جرت انگیز ہوتا ہے۔ تو آ بگینوں کے نگر اور سفینوں کے لنگر کا اچھا پاسبان ثابت نہ ہوا تو
منبری سر بلندی اور معجدوں کے وقار کا ایک کامیاب محافظ بھی نہ بن سکا بس تو اپنے حصار دات

ک شرق وغرب کے سیم میں او ہام کے انگارے لئے پھرتا رہا۔

ظالم ایک اچھا اور انصاف پیند مسلمان حکمران تو کالی خاموشیوں میں اپ لوگوں

کا اپنے تحفظ کا نیرتا بال گراہی کے انگاروں میں کردار کی تقدیس، بے امال راتوں کے لمحوں
میں امیدوں کا منعکم ابوان اور کالے سابوں کے راج میں ان کے لئے نفس نفس روشی کی
جاہت ثابت ہوتا ہے۔

کین تو اپنی ملت اپنی قوم کے لئے تالا ب کا گدلا پانی، بدی کا تاریک ابوان والا کست فخرلادااور دحشتوں کا آسیب ثابت ہوا''۔

یہاں تک کہنے کے بعد سلطان تھوڑی در رکا پھرای انداز میں مجیرالدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

" مجرالدین ایک حکران کی حیثیت سے تیری عقل کی معراج بہتیول میں کیول جا

ری تیرے ادراک کا شوق منجمد کیوں ہوا تیرے کردار کی رگوں میں تیش کیول ختم ہوگی الا تیری حیت کا بیشہ کند کیوں ہو گیا۔ تو کیوں کس گراہ صورت گر کی طرح اپنے مقدر سے جگل کرتار ہا۔ اورانسانیت کے ماحضر کیلئے اپنے رب کی رضامندی کے وسلے کا خواہاں نہ ہوا''۔ سلطان یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموش رہا۔ غور سے مجرالد پا کود کیتار ہا اور مجیرالدین کو دو بارہ مخاطب کیا۔

"اب دیمیانی حالت پر نگاہ دوڑا۔ تو کچھنیں بولتا۔ تیری زبان پھرکی سل ہو کا ہے۔ تو جمرکی سیاہ رات کی طرح اپنی سوچوں میں گم ہے۔ اپنی غیر ذمد داری پر ماتم کنال ہے مجیرالدین میں اگر چاہتا تو شجھے زنگ آلود آئینہ جان کر تو ٹرسکتا تھا۔ بدی کی مُن ست آباد پستی جان کر برباد کرسکتا تھا۔ عشرتوں کا رنگ جان کر تجھے منتشر کرسکتا تھا اور مردہ آرزدار

آباد پیشی جان کر برباد کرسکتا تھا۔ عشرلوں کا رنگ جان کر بھیے مسر کرسٹیا تھا اور مردہ اردولا کا ہا خرسمجی کر مجتبے تو رُسکتا تھا۔ کیکن کسی ہے انتقام لینا تخلیق کا اعجاز نہیں۔معاف کر دینا قاکلا کا اسل فی وں ہے'۔

لطان پیمر کا اوراس باروہ ذکھ بھرے انداز میں اسے نخاطب کرتے ہوئے کہدرہاتھا، مجیر الدین زنگی صرف ماز نہیں سوز بھی ہے۔ تپش میں حدت ہی نہیں عبرت فیزا بھی ہوتی ہے۔ کاش تو اپنی قوم اپنی ملت کے لئے روشنی کا مینار، سنسان راہوں پر اشجار کا ما

بی ہوی ہے۔ کا س و اپی تو م اپی ست سے سے روی کا میارہ سیاں روہ روی ہے۔ اور گر گر قرید قرید ضرور مندوں کے زخموں کا مرجم ثابت ہوتا۔ لیکن ہائے حیف تو اپی ملت۔ لئے کچل ہوئی دھول جیسا بے فائدہ اور بے سودہی رہا۔

عہد کیا تو ال حبید سے پھر نیا۔ بجائے اسے اندو سناوں ن پو بال ہو گیا۔ ہیں جگا لئے جدو جہد کرتا تو الٹامسلمانوں کے خلاف صلیبیوں سے اتحاد کرنے پر مائل ہو گیا۔ ہیں جگا جوں اس سے بڑھ کرایک مسلمان کے لئے بے حمیتی اور بے غیرتی کا کوئی قدم ہو ہی نہیں سکا۔ محہ ال بیدا تہ اس قابل نہیں رہا کہ تھے ان علاقوں کا حکمہ ان برقر اررکھا جائے اس لئے کا

بوں من کے بدت میں میں بات کی بھی ان علاقوں کا حکمران برقر ارد کھا جائے اس لئے کا مجیرالدین اب تو اس لئے کا مجیرالدین اب تو اس قابل نہیں رہا کہ تھیے ان علاقوں کا حکمران بھائیوں کو تین بار سانپ کو حکمرانی سے منہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تین بار سانپ کو حکمرانی سے منہ سیار بھایا جا سکتا۔

میں تیرے لئے کوئی بڑی سزا بھی تجویز نہیں گرتا۔اس لئے کہ تیرےاعمال <sup>کا خ</sup>

اور جزا کا فیصلہ میرا اللہ کرے گالیکن میں پھر تجھے مسلمانوں کو ڈسنے والا سانپ نہیں بنے وینا چاہتا اگر اس موقع پر میں تیری گردن اڑا دیتا تو بہت سے لوگ خوش ہوتے اس لئے کہ لوگ تھھ سے نالاں ہیں لیکن میں تجھے مص شہر کی طرف بدر کرنے کے احکامات جاری کرتا ہوں۔ ساتھ بی تہہیں سے بھی عبیہ کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں اگر کسی بھی موقع پر مجھے پی خبرال گئی کہ تو اپنی سلم قوم اور ملت کے خلاف کوئی قدم اُٹھا رہا ہے اور جو پھی تو نے کھویا ہے اسے حاصل کرنے کے لئے صلیبیوں سے ساز باز کر رہا ہے تو یا در کھنا میں تیرے جسم کے ایک ایک عضو کو گاٹ کر پیوں اور کووں کے آگے چینک دوں گالیس اس سے زیادہ میں تہمیں پہر نہیں کہنا یا بتا ''۔

پیدن اور دون سے اسلان نے مجیر الدین کو دمشق ہے مص کی طرف روانہ کر و یا۔ اور یواں برائی خاندان کے نامور شخص مہکنتگین نے جو باون سال پہلے دمشق میں ایک خود مختار صومت کی بیادر کھی تھی وہ مجیر الدین کی کوتاہ اندیش اور بے میتی کی وجہ سے ختم ہوئی اور سلطان نور الدین نگال کا داری مینا

مجیرالدین کو دمش ہے ممس کی طرف روانہ کرنے کے بعد سلطان ٹور الدین زنگی نے شہر میں ایک عام مجلس منعقد کی۔ جس میں دشق شہر کے صاحب تروت تجارت پیشہ لوگوں الل علم۔اہل بُمز اور دیگر امور میں ماہر لوگوں کوشامل کیا گیا۔

اس مجلس میں فیصلہ ہوا کہ اس لڑائی کے دوران جن لوگوں کے مال واسباب کا نقصان ہوا ہوا ہے ہوا کہ اس لڑائی کے دوران جن لوگوں کے مال واسباب کا نقصان کے مثل کے ہوا ہے انہیں سلطان کی طرف سے معقول معاوضہ دیا جائے گا اس کے علاوہ اس نے دشق کے لئے مثاور وفادار امراء کو خلعتوں اور انعام واکرام سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ اس نے دشق کے لئے تجارت کے درآ مدی برآ مدی محصول اور سبزیوں اور یانی کے محصول میں بھی کمی کردی تھی۔

سلطان نے سہولتوں کا جو اعلان کیا جمعہ کے خطبوں کے اندر بھی اس کا اعلان کیا میں اللہ کیا گیا۔ اور تحریبی شکل میں لکھ کرشہر کے اندر بھی آویزاں کیا گیا۔

دشق کے سلطان نورالدین کے ہاتھوں فتح پر بغداد کا عباسی خلیفہ اس قدرخوش اور مطمئن ہوا کہ اس نے سلطان نورالدین زنگی کونہ صرف میہ کہ دشق کی فتح پر مبار کہا دھیجی الگر مطمئن ہوا کہ اللہ العادل کا خطاب بھی دیا۔

دشق کی فتح سے جوا کیہ بہت ہی اچھا کام ہوا وہ یہ کہ جس وقت سلطان نورالدی نے دشق فتح کیا اس وقت عالم اسلام کے عظیم محسن اور رجل عظیم سلطان صلاح الدین ایو لها اللہ باللہ باب جم الدین ایو بی جو بعلب کا والی تھا۔ اسے خبر ہوئی کہ مجیرالدین کو فکست دے کرسلطان نورالدین زگل نے دمشق پر قبضہ کرلیا ہے۔ تو جم الدین ایو بی آپ سے آپ سلطان کی خدم میں حاضر ہوا اور بعلبک کی تنجیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ سلطان نورالدین زگل کواس کے اظہار اطاعت پر بہت خوشی ہوئی اور اس نے جم الدین ایو بی کواپ حلقہ خاص میں شامل کراہا۔

C

طرطوس کے صلیبی چونکہ آئے دن نہ صرف مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کر کے مسلمانوں کی علاقوں پر حملے کر کے مسلمانوں کی املاک کونقصان پنچاتے تھے بلکہ اپنے ہاں یورپ سے آنے والے صلیبوں کو گاہ دیتے تھے اس طرح وہ مسلمانوں کے مقابلے میں صلیبوں کی طاقت اور قوت میں اضافاً کے خواہاں تھے۔اس بنا پر سلطان ان کی طرف متوجہ ہوا۔

کے حواہاں سے۔ اس بنا پر سلطان ان کی طرف سوجہ ہوا۔

اس قلعہ میں جنگ جوسلیہوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ سلطان نے جب اس قطی کا عاصرہ کیا تو صلیہوں نے چونکہ قلعے کے اعمر بھاری مقدار میں سلطان کا مقابلہ کیا۔ سلطان کے تخرالا کرر کھے تھے لہذا انہوں نے بڑے پر جوش اعداز میں سلطان کا مقابلہ کیا۔ سلطان کے تخرالا جان لیوا حملوں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ آخر سلطان کے مقابلے میں آنہیں لگا۔

جان لیوا حملوں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ آخر سلطان کے مقابلے میں آنہیں لگا۔

انھانا پڑی کشکر کے بیشتر جھے کو تباہ و ہر باد کر دیا گیا اور باقی بچنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔

شہر کے اعدر جن لوگوں نے امان طلب کی سلطان نے رحمہ کی ہے کام لیتے ہوئے میں انہوں کی قصان نہ پہنچایا۔ طرطوں کی فتح کے بعدطر طولان تال ان کو آزاد کر دیا۔ اور کسی کومطلق کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ طرطوں کی فتح کے بعدطر طولان آس باس اور نواح میں جتنے صلیبوں کے چھو نے چھو نے قلع تھے انہوں نے بھی سلطان آس باس اور نواح میں جتنے صلیبوں کے چھو نے چھو نے قلع تھے انہوں نے بھی سلطان

الدین کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نے مھم

جزیدادا کرنے کے سواان سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اس دوران عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ اور البید ہوتے ہوتے رہ گیا وہ یہ کہ تونیہ پیلطان جسعود اول وفات پا گیا اور اس کے بعد اپ ارسلان ٹانی تونیہ کے تاج وتخت کا سلطان بنا۔

اپ ار مدان میں میں ہے۔ سلطان بنتے ہی الب ارسلان نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیواس کے عکر انوں کے ساتھ جنگ چھیڑدی۔

ے مرا دی سامان نورالدین الپ اللہ اللہ ہے۔ واقعات پیش آئے کہ سلطان نورالدین الپ اس جنگ کے دوران میں پچھا ہے واقعات پیش آئے کہ سلطان نورالدین الس لئے ارسلان سے بدخن ہو گیا اوراس نے الپ ارسلان کے کئی سرعدی قلعوں پر قبضہ کرلیا اس لئے کہ سلطان کوالپ ارسلان کا بید فیصلہ پندنیآیا کہ دوسیواس کے حکمرانوں پرحملہ آور ہو۔

یہ صورت حال دیکھتے ہوئے قلیج ارسلان نے گھرا کرسیواس کے حکرانوں کے ظاف جنگ وجدل کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اور قونی پہنچ کراس نے سلطان نورالدین زنگی کو پیغام بجوایا کہ میرے دل میں آپ کا بے حداحر ام اور بری عزت ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ کی دوئی وراقت برفخ کرتار ہوں گا۔

الپ ارسلان نے سلطان نور الدین زنگی کو یہ بھی پیغام بھجوایا کہ ہم دونوں کا اتحاد مسلمانوں کا صلیبوں کے ظلم وستم سے بچاؤ رکھ سکتا ہے۔ اس لئے کہ میں سمجھتا ہوں جو کام صلیوں کے خلاف میرے باپ نے کیا تھا اس کام کو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں۔اس لئے میرک آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے قلعوں پر سے اپنا قبضہ اُٹھالیس آپ کے اس فیلے سے آپ اورمیرے درمیان کوئی جھڑے اور فساد کی وجہ ندر ہے گی۔

سلطان نورالدین بزارحمدل اورصلح جو حکمران تھا۔ جس طرح الپ ارسلان نے اس کے لئے گرمجوثی کا اظہار سلطان نورالدین نے بھی کیا اور کے لئے گرمجوثی کا ظہار سلطان نورالدین نے بھی کیا اور الک کے سازے مفتوصہ علاقے واپس کر دیے۔ اور ساتھ ہی اس سے اس سلسلے میں معذرت بھی کر لیاس طرح عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ اور نکراؤ ہوتے ہوئے رہ گیا۔

.....☆.....

"میرے تینوں عظیم میٹو! سب سے پہلے تو میں تمہیں تمہاری حالیہ جنگوں میں فنج میں ہو! سب سے پہلے تو میں تمہیں ایک اچھی اور خوش کن خبر مجھی مندیوں پر مبار کہاد پیش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تمہیں ایک اچھی اور خوش کن خبر مجھی آ۔ مدان'

اس موسع پرز ہران بول پر ف اور عبدہ فی طرف و میھ سر ہے د ''عبدہ میری بہن میخبرتم سناؤگی یا میں ان سے کہددوں''۔ عبدہ بھی مسکرا دی کہنے گئی۔

''زہران میری بہن نہیں۔ پینبر میں ہی سناؤں گی''۔

جو کھ عبدہ کہنا چاہتی تھی شاید اس کاعلم مرسینہ، مشال، جمارا اور عجیرہ کو تھا اسی بنا پروہ اپنے چروں کو ڈھانچتی ہوئی مسکرار ہی تھیں۔ یہاں تک کہ کمرے میں عبدہ کی آواز سنائی دی تم۔

"مجددالدین میرے بینے حالات کا کچھ پہتنہیں کہ کس کروٹ بیٹے ہیں کب اپنے المرت اللہ کا کچھ پہتنہیں کہ کس کروٹ بیٹے ہیں کب اپنے المرتبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اس لئے کہ صلبی بار بار مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اور لوٹ مارکا بازار گرم کرتے ہوئے سلطان کواپنے نشکر کے ساتھ حلب سے نکل کر ان کی سرکو بی پر مجبور کرتے ہیں۔

اس بناپر مجھے خدشہ ہے کہ نجانے سلطان پھر کب اور کس وقت اپنے نشکر کے ساتھ سلیوں کی سرکوبی کے لئے نکل کھڑا ہو، ان حالات کودیکھتے ہوئے ہم سب نے مل کریہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نبی تم لوگوں کی شادی کا اہتمام کیا ہے کہ جو نبی تم لوگوں کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا یہ آخری فیصلہ ہے اور تم تینوں میں اگر کسی نے اس میں تبدیلی کرنا چاہی تو میں اسلیلے میں آخ ہی تینوں کی شادی کی اطلاع سلطان محتر م کو بھی استان میں کروں گی۔ اس سلیلے میں آخ ہی تینوں کی شادی کی اطلاع سلطان محتر م کو بھی

ایک روز حسین، خوبصورت اور بری جمال مرسینه بھا گئی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں عبدہ، ازبل، زہران بیٹھی کسی موضوع پر باہم گفتگو کر رہی تھیں۔ مرسینہ بھا گئ ہوئی عبدہ کے پاس آئی اور اسے کہنے گئی۔

'' ماں! ذرا باہر تو نکل کرصحن میں چلود یکھوکیساعمہ ہ منظر ہے'۔

مرسینہ کے ان الفاظ کے جواب میں عبدہ، زہران اور ازبل تینوں سوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ مشال، جمارا اور عجرہ کی نگاہیں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں جبکہ سمرون جواب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا اور جس کے پاس بینے کرسب با تیں کر رہے تھا استجمی استقہامیدانداز میں مرسینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مرسینہ آگے بڑھی بڑی عقیدت مندکی میں اس نے عبدہ کاباز دیکڑا پھر کہنے لگی۔

''اماں انھیں نا''۔

پھراس نے سہارا دے کرعبدہ کو اُٹھایا اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ باقی لوگ بھی الن کے پیچھے بیچھے ہو لئے۔ باہر صحن میں لا کر مرسینہ نے جب اصطبل کی طرف اشارہ کیا تو عبدا کھلکھلا کر ہنس دی۔ باقی سب لوگ بھی بے پناہ خوثی کا اظہار کر رہے تھے اس لئے کہ اصطبل میں مجدد الدین ،شس الدین اور طلنے اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اصطبل سے نکل کر ان کی طرف آ میں مجدد الدین ،شس الدین اور طنے اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اصطبل سے نکل کر ان کی طرف آ

قریب آئے تو سب سے پہلے عبدہ اور زہران نے انہیں پیار دیا پھر سمرون النا تینوں سے گلے ملااس کے بعدوہ باقی سب افراد سے مل رہے تھے۔ ملا

یں ہے۔ ان متیوں کو لے کر نئے مکان کے ای کمرے میں جا کر بیٹھے جہاں وہ اس سے پہلے بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ جب سب بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز عبدہ نے کیا تھا۔ 0

تیسرے دن بڑی دھوم دھام اور بڑی شان وشوکت سے مجد دالدین اور مرسینہ مش نطلنے اور جمارا، الدین اور جمارا،

"" پردونوں کوامال بلاری ہیں۔اس وقت سب لوگ تایاسمرون کے باس بیٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت سب لوگ تایاسمرون کے باس بیٹے ہوئے ہیں۔

مثال کے ان الفاظ پر جو تکتے ہوئے مجد دالدین نے مریسنہ کی طرف دیکھا اور پھر

"مربيند فيريت تومي" -

مرسینہ نے ہاتھ میں پکڑا برتن ایک طرف رکھ دیا پھر وہ مجدد الدین کے قریب آئی

" مِصْوَ كُوعِهُمْ بِين - امال بلارى بِوَ عِلْتِ بِين " -

اس کے ساتھ ہی دونوں کمرے سے نکلے اور مشال کے ساتھ ہو گئے۔ جب و و نئے مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا دہاں سمرون ۔

جب وہ نے مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا دہاں سمرون کے علاوہ عبدہ ازئل، زہران، جمارا، بیرہ کے علاوہ شمس اللہ بن اور تطلخ بھی بیٹے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھی ملام کرتے ہوئے ایک طرف ہو بیٹے ان کے قریب بی مشال بھی بیٹے تی ہے۔ بیٹے کے ساتھ ملام کرتے ہوئے ایک طرف ہو بیٹے ان کے داللہ بن کہدرہا تھا۔

"امال!مشال جمیں بلانے گئی تھی خیریت تو ہے۔ یہ جو آپ نے سب کوجع کر رکھا ہے۔ میراول کہتا ہے کوئی خاص بات ہے"۔ اس پرعبدہ مسکرائی اور کہنے گئی۔ کردی جائے گی تا کہ وہتم تینوں کی شادی میں شرکت کریں ا

یہاں تک کہنے کے بعد عبدہ زکی پھروہ مجدد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہ ا

" بيني المجھ سامان رہ گيا ہے۔ جس كى خريدارى كرنى ہے۔ اس كى فرست مي جمارا اور عيرہ نے خود بنا كر مشال كے حوالے كر دى ہے۔ اس لئے كمشادى كر مارد انتظامات مشال كررى ہے۔

بیے آج کا دن آ رام کرو کل مشال سامان کی خریداری کی فہرست تمہارے وا۔ کر دے گی تم مش الدین اور خطلنح دونوں کو ساتھ لے کروہ اشیاء خرید لانا تا کہ شادی ' انتظامات کو آخری شکل دی جائے''۔

عبدہ جب خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے مجدد الدین نے اپنے قریب بیٹے اللہ ین اور طلخ کی طرف دیکھاوہ دونوں چپ بیٹھے تھے۔ از راہ تسنح مجدد الدین نے ان دولو کو ناطب کیا۔

''تم دونوں نے اپنے چہرے ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے تمہیں اپی شادانا کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ گھبراؤ نہیں۔ یہ تم بنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تم دونوں کواہ ا طرح جانتا ہوں تمہارے اندر میں جانتا ہوں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ لہ بظاہر تم نے اپنے ہونٹ بند کر کے خوب منبط اور نظم کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ بہر حال اس۔ لئے تم قابل تعریف ہو'۔

مجدد الدین کے ان الفاظ پرشمس الدین اور طلخ دونوں ہنس دیئے تھے پرمج الدین اُٹھ کھڑا ہوا اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔

'' ماں جوخبر آپ نے سالی ہےوہ ہے تو اچھی لیکن اس وقت ہم تینوں کو بھوگ<sup>ا</sup> ہوئی ہے۔ پہلے ہمیں کھانا دیں''۔

سب سے پہلے مرسینہ اُٹھی اور کہنے گی۔

''آپ تیوں کباس تبدیل کریں آئی دیر تک ہم آپ لوگوں کے لئے کھانا تیاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب اُٹھ کراس کمرے سے نکل مجئے تتھے۔

"بیٹے کوئی خاص بات تم سے مشورہ کئے بغیر ہو ہی جہیں سکتی۔ بس معاملہ کھے اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے۔ یہ ملاہ ہے کہ میں از بل تمہاری چھو پھی زہران اور محترم مرون نے اس کے کھیا کئے جہائے ہم چادل مشورہ ہم نے تم سب کی غیر موجودگی میں کیا تھا۔ ایسا ہم نے اس کے کہا کئے جہائے ہم چادل ہو ہے اس بر مشق ہوجانا جا جے تھے اس کے بعد تمہیں اعتاد میں لینا چا ہے تھے '۔

بس یوں جانوایک بات پرہم چاروں منفق ہو گئے ہیں اس بنا پرتم سب کو بلایا ہے: کہوہ معاملہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے اگر اس میں تم لوگوں کی رضامندی ہوئی تو پھراس، عمل کیا جائے۔

مجد دالدین تم بڑے ہو تمہاری اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ گومیری بیٹی مرسینہ جمال اور عمیر ہ دونوں سے عمر میں چھوٹی ہے۔ لیکن چونکہ تمہاری بیوی ہونے کے ناطے سے رشتے مما بڑی ہے اس بنا براس کا مشورہ بھی سب برفوقیت رکھتا ہے۔

بیٹے معاملہ اب میہ ہے کہ جمارے اس کھلے اور وسیع احاطے میں تین مکان ہیں الا ان تینوں کو آباد رہنا چاہیے۔ ہم نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ میہ ہے کہ مٹس الدین اور جمالا دونوں میاں بیوی یہاں ای سے مکان میں رہیں گے۔سمرون بھی ان کے ساتھ رہے گا۔الا

طرح ان متنوں کے باعث بید حصہ آبادر ہے گا۔ جہاں تک تمہاری پھو پھی زہران کا تعلق ہا زہران کے ساتھ عمیرہ اور طلخ دونوں میاں بیوی رہیں گے۔ان متنوں کے باعث وہ حصہ گل

آبادر ہے گا اب باقی معاملہ بڑے آبائی مکان کارہ گیا تو بیٹے! میں نے فیصلہ کیا ہے اس کمل میں تم مرسینداور مشال رہیں گے۔مشال مرسینہ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے نے خود بھی اندازہ لگا! ہوگا کہ مشال مرسینہ کو اور مرسینہ مشال کو س قدر جا ہتی ہے۔ س قدر پیار کرتی ہے۔

تم نے یہ بھی اندازہ لگالیا ہو گانہیں لگایا تو مرسینہ نے کم از کم تمہیں بتا دیا ہوگا کہ جب سے تمہاری اور مرسینہ کی شادی ہوئی ہے یہ خت اذبیت اور کوفت میں ہے۔اس لئے کہ اس کے تعلق میں ہے۔ اس کے تعلق میں ہے۔ اس کے تعلق میں اللہ میں

پہلے یہ مرسینہ کے پاس سویا کرتی تھی۔اب بے جاری علیمدہ سوتی ہے تو اس کو نیند بی نہیں آلا بہر حال آ ہت، آ ہت عادی ہو جائے گی۔ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے۔اس پر اگرتم لوگوں ملا سے کسی کواعتر اض ہوتو کہو۔

به فیصله میں اس لئے کر رہی ہوں کہتم نے گذشتہ دنوں مجھے بتایا تھا کہ الطان انج

لگر کے ساتھ اب کسی مہم پر نکلنے والا ہے۔ اور اس مہم سے پہلے میں یہ فیصلہ کر کے اس پر عمل در آ مہ کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں جہاں کہیں بھی لشکر کو نکلنا ہوتا ہے تمہاری حیثیت چونکہ مراز میں اعلیٰ اور ارفع ہے لہذا تمہیں سلطان کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔
سالاروں میں اعلیٰ اور ارفع ہے لہذا تمہیں سلطان کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔

الاردن سی ای دورار سے بہتر ین میں بات کرنا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہم نگلتی ہے۔ تو پہلے تم تینوں بھائی اس کے ساتھ روانہ ہو جایا کرتے تھے کھر کا کام کاج کسی نہ کی طرح چل جاتا تھا۔ اب ہم گھر کے زیادہ افراد ہو گئے ہیں۔ اس لئے تم تین میں سے ایک کو گھر رہنا ہوگا۔ تین نہیں بلکہ دو میں سے مجدد الدین میرے بیٹے! تمہارا جانا تو ضروری ہوتا ہے۔ طلخ اور شمس الدین میں سے ایک کو گھر رہنا پڑے گا۔

مددالدین کے بولنے سے پہلے ہی حجث سے طلخ بول پڑا۔

بہت سیاں ۔ ''اماں آپ بالکل بے فکر رہیں۔ صرف میں اور مجدد الدین سلطان کے نشکر میں رہاں ۔ ری سرشم الدین سال رما کرے گا''۔

ردانہ ہوا کریں گے تمس الدین یہاں رہا کرے گا''۔ اس پرتمس الدین نے گھورنے کے انداز میں خطانح کی طرف دیکھا اور کہنے لگا۔ ''کیوں مجھے لٹکر کے ساتھ جاتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے۔اگر کسی کو گھر پر رہنا ہی ہے تو پھر باری ضمرائی جائے گی۔ بھی طلنح رہے گا تو بھی میں''۔

ہی ہے و چر باری سہرای جانے ہا۔ کی سرم ہو کو سی ۔ مثم الدین اور طلخ دونوں کی اس نوک جمونک پر سب بنس دیئے تھے۔اس موقع پر سمردن بول بڑا۔

''بچو!میری بات سنو! نظیخ یہاں رہا کرے گانتمس الدین، حسب سابق تم تینوں 'بہلے کی طرح جنگوں میں حصہ لیا کرو عے میں اب بالکل تندرست ہوں چل پھرسکتا ہوں۔گھر کا موداسلف کے علاوہ دوسری ضروریات زندگی بھی میں بازار جا کرلاسکتا ہوں اس سلسلے میں کسی کو گرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے''۔

سمرون کے ان الفاظ پر شمس الدین ایبا خوش ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سمرون سے مکلے ل گیا۔ کی باراس کی پیشانی چومی پھر کہنے لگا۔

'' یہ بات کر کے آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اس لئے کہ' سمرون نے شمس الدین کی پیٹے پر ہاتھ پھیرا، اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا۔ ''کوئی بات نہیں بھی تھیک ہے''۔ مرسینہ نے گھورنے کے اعداز میں مجد دالدین کی طرف دیکھا پھر کہنے گئی۔ '' یہ تھیک نہیں ہے چلیں پہلے لباس تبدیل کریں''۔

مرسید کے اس بیار مجرے انداز پرسب مسکرار ہے تھے۔ پھر دونوں آگے پیچے باہر نظر دوسرے مکان کے حصے میں جا کر مرسینہ نے بڑے بیارے انداز میں مجد دالدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی خواب گاہ میں لے جاتے ہوئے کہنے گئی۔

ا بہاں جو پہن کر جانے والے تھے۔ ٹھیکنیں ہے۔ پہلے جو پھی آپ کرتے دے تھ وہ آپ کی مرضی سے ہوتا رہا ہے۔اب آپ کالباس اور دوسری ضروریات کا خیال رکمنا محراکام ہے'۔

پھرمسکراتے ہوئے مجدد الدین مرسینہ کے ساتھ اپنی خواب گاہ میں واخل ہوا اپنا لباس پہنا پھروہ وہاں سے فکل گیا تھا۔

0

سلطان نور الدین زگل نے واقعی اپنے لاکھ مل میں تبدیلی کر دی تھی اور دو دن بعد لاکھ کی سلطان نور الدین زگل نے واقعی اپنے لاکھ ملب سے مارم کی طرف روانہ ہونے کا مخرک ساتھ روانہ ہونے کا مزم کر چکا تھا۔ یہ بات واپس آ کر جب مجد دالدین نے مش اللہ ین اور مطلخ سے کمی تو تینوں المالی کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔

جس روزمچرد الدین نے اپنے نشکر کے ساتھ کوچ کرنا تھا اس روز اپنی خواب گاہ ٹی مجدد الدین جنگی لباس پہن رہا تھا۔اس کے قریب ہی خواب گاہ میں اس کے محوڑے کی (کناسے بائد می جانے والی خرجینوں میں مرسید ضروریات کا سامان ڈال رہی تھی۔

لباس پہننے کے بعد مجد دالدین مرسینہ کے قریب آن کھڑا ہوا اور بڑے فور سے اس کا طرف و کی گئے گئے ہوں کے بعد مجد دالدین کی طرف تھی۔ اچا تک کام میں معروف مرسینہ کی گئے گئے گئا اور مرسینہ کی گئے گئے گئا ہے کہ اس نے اعمازہ لگالیا تھا۔ مجد دالدین اسے برابر گھورے جارہا تھا۔ مجد دالدین کو ناطب کیا۔ تھا۔ مُور کے اس نے مجد دالدین کو ناطب کیا۔

''بیٹے تیری خوثی ہی ہاری زندگی کا مقصد ہے۔تم تیوں حسب سابق جنگوں م حصہ لو گے''۔

مش الدین اورسمرون کی اس گفتگو سے جمارا بے پناہ خوثی اورسکون کا ظہار کر رہا تھی قبل اس کے کہ کوئی بولٹا جو بلی کے ہیرونی درواز سے پر دستک ہوئی تھی۔ حمالا کی ایک نے کرائ از میں مشمل الدین اٹھ کھٹا اصوارہ سے کہ خاطہ کرے کر

چھلانگ لگانے کے انداز میں مٹس الدین اُٹھ کھڑا ہوا اور سب کو بخاطب کر کے کئے

''میں دیکھیا ہوں دستک کس نے دی ہے''۔ اس کے ساتھ ہی بڑی تیزی سے چلٹا ہوائٹس الدین باہرنکل گیا تھا۔ تمومزی ساتھ سام طالب میں مال میں کاطر نہ سے کھتا ہوں ہر کہنا تھا۔

تعوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور بجد دالدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ''بھائی آپ کوسلطان نے طلب کیا ہے۔

مجدد الدین فورا اُٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ ہی مرسینہ بھی اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ ہی مرسینہ بھی اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑا

"دو ون بعد لنكر بهاں سے كوچ كرنے والا ہے۔ ميرے خيال ميں اى سليے كما سلطان نے جھے طلب كيا ہے۔ وراصل اس وقت ہمارے سامنے دومہمات ہيں۔ ايك سليولا كا قلعہ مارم اور دوسرا صيدا كا شہر۔ ان دونوں جگہوں سے سليبی پھر ہمارے فلاف شرار نما كا قلعہ مارم دوروسيد كا شهر ان دونوں جگہوں سے سليبی ان سرزمينوں عما أكر نے لگے ہيں۔ اس لئے كہ لا كھوں كی تعداد ميں جو يورپ سے صليبی ان سرزمينوں عما أكم بين من نوج ہيں نہ بيلے سے ان سرزمينوں ميں موجود صليبيوں كوچين سے مين سے نہ خود بينے ہيں نہ كہيں سے أشمر كر ہمارے فلاف سازشيں كرتے ہوئے ہمارے ملاقلا بينے دونا جي ميں دونا جي ہما ہوں سلطان كيا كہتے ہيں ہوسكتا ہے لئكر كی روائی ميں تبديل كرے سلطان بيلے روانہ ہونا جا ہتا ہوں۔

اس کے ساتھ ہی مجددالدین جب باہر نگلنے لگا تو مرسینہ نے اسے خاطب کیا۔ ''لباس تبدیل کر کے جائے گا میں نے آپ کا ایک نیا لباس تہد کر کے رکھا ؟ اے پہن کر جائے گا''۔

اس پراپ لباس کی طرف د کھتے ہوئے مجد دالدین کہنے لگا۔

"اميرآپ مجھےاس طرح غور اور انہاك سے كيوں د كيور ہے ہيں۔ شايدآ پ د كيور ہے ہوں كے ميں كام ميں مصروف آپ كى روائلى اور آپ كى جدائى كى وجہ سے روائلى اور آپ كى جدائى كى وجہ سے روا ہوں گی۔ آنسو بہار ہى ہوں گى۔ ہرگزنہيں

امیر میں حروف راز کی طرح خیالوں کی حسین دنیا میں بسنے والی نہیں بلکہ ایک اور کی موں میں بھی بھی بھی موقع پر آپ کے ذبمن کی منڈیر کے لئے آرزوں گالا سنسان ماحول پیدانہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں میں ایک ایسے مجاہد کی بیوی ہوں جوائی مثال جرأت اور ہمت مردانہ کے باعث بدی کے بے کراں سمندر میں خیر بن کرخوط ذن ہو کی جرات اور جسارت رکھتا ہے۔ امیر محترم ایسے ہرموقع پر میں آپ کو نغمات کا اعماز، خوا کی جرات اور جسارت کی موتی ،حسن کی چمک، زندگی کی برق اور راحت کی صدت بن کر ذھوں کیا کروں گی تا کہ آپ جب جنگوں میں حصہ لیس تو آپ کے ذبمن میں میرا روتا ہوا چروائی بلکہ میرا مراتا ہوا چروائی

امیراس میں شک نہیں کہ آپ میرے لئے امید کی قوس قزح ہیم کی گہری گھٹا کولا و آسودگی کی لہروں کا حسین امتزاج میرے قوائے وہنی کے لئے خود فراموش محویت اور برفرا انہاک ہیں۔ میں جانتی ہوں ایک شوہر کی حیثیت ہے آپ جمود کے عہد اور بحران کے دور کم میرے لئے نوید جانفزا ہیں۔ میرے چہرے میرے اطوار کے لئے سکون کا پیغام اور شفا کالایا میرے کھرا کھوار ہیں۔

امیر محترم میں نے آپ سے ٹوٹ کر مجت کی ہے۔ اور پوری کا نتات میں اب آج میں تاریکی کے گہرے ساغر میں میرے لئے چکتا ہوا ستارہ اور وحثی صدیوں کے دانہ مم میرے تحفظ کا مرکز ہیں۔

آپ کورخصت کرتے وقت ہمیشہ میں اپنے ذہن میں یہ بات رکھا کروں گی کہ ہم سلطان نورالدین زنگی کے ایک ایسے سالار کی بیوی ہوں جو دشمن کی گرسنہ شریانوں میں آگئی لاوے اور تفہرے وقت کے جلال میں روح پر چھا جانے والی آہنی ہمیت بین کر طاری ہو کا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بھی مجھے جا ہتے ہیں مجھے ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بھی مجھے جا ہتے ہیں مجھے ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بھی مجھے جا ہتے ہیں مجھے ہے۔ میں حالت ہیں میری خوثی آپ کی فالم

ہندھیوں میں آپ کے لئے تاکمل بنی، روح کے بی و تاب میں آ وارہ بھٹکتے طہور کی بے بی اور آ تھوں میں آ نووں کی تھون ابت نہیں ہوں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ ہروفت آپ اور آ تھوں میں آندت اور خوشبو کی سکون مجری مسکرا ہث ثابت ہوں۔

امیر!عورت! پی ذات میں امرت بھی ہے۔ زہر بھی وقت کی قامت میں عورت نغمہ بھی ہے نالہ بھی۔ فطرت کا جمال رگ جال کا سوز بھی ہے۔ میں آپ کے لئے زہر نہیں امرت ۔ نالہ نہیں نغمہ جان کا سوز نہیں فطرت کا جمال ثابت ہوں گی اس لئے کہ آپ بنا میری زیست کا افسانہ ناکمل ہے میری محبت کا ہر شہر بیابان اور کا سروفت میں آپ کے بنا میرے لفظ بنطق اور میرے لئے دھوپ بے صدت ہے۔

امیر آپ مطمئن رہیں۔ آپ کو رخصت کرتے وقت میں بھی بھی آ کھ میں آنو

ہیں لا دُن گی۔ بھی بھی آپ کے لئے رخصت کے موقع پڑنم کی شاخوں کا پھول اور پلاہٹیں

اوڑھنے پہ ٹابت نہیں ہوں گی۔ بلکہ رنگ بھیرتی خوشبو کا ترانہ اونچی شاخوں کا تازہ شکوفہ

ٹابت ہوں گی۔ امیر اپنے ذہن ہیں یہ بات نہ لا ہے گا کہ آپ کا رخصت ہونا جھے گرال نہیں

گزرے گا آپ کا اس طرح چھوڑ کر مجھے جانا میرے لئے تکلیف اور اذیت کا باعث نہیں آپ

کا کوچ آپ کی جدائی مجھے شاق نہیں گزرتی یہ میں ،میرا دل جانتا ہے۔ کہ میں آپ کی جدائی

آپ کی رخصتی کو کس طرح برداشت کیا کروں گی۔ لیکن بظاہر میں اپنے چہرے اپنے اطوار سے

کبی آپ کی رخصتی کو کس طرح برداشت کیا کروں گی۔ لیکن بظاہر میں اپنے چہرے اپنے اطوار سے

کبھی آپ کو مغموم نہ ہونے دوں گی۔۔

یہاں تک کہنے کے بعد مرسید کو رُک جانا پڑا۔ اس لئے کہ مسکراتے ہوئے محددالدین آگے بڑھابڑے پیارے انداز میں اس نے مرسید کا گال تھپتیپایا اور کہنے لگا۔
''مرسید: اتم میرے لئے عکس ماہتا ب جادواں رعنائی کی رفاقت چاہت کی زیبائش اور لطافت بھری چاندنی کی ہی آغوش ہو میں ہمیشہ تم جیسی بیوی پرفخر اور ناز کرتا رہوں گا۔
آپ یہ بتاؤ سامان ڈالنے میں گتی دیر گے گی۔ میرے خیال میں اصطبل میں شمس الدین اور طلخ بری شدت سے میر اا تظار کررہے ہوں گے۔

اس پر جلدی جلدی مرسینہ نے چرمی خرجین میں پھھ اور چیزیں ڈالیس اس کے بعد اس نے خرجین کامنہ بند کیا۔خرجین اُٹھائے مجد دالدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے گئی۔

'' چلیں۔ میں نے آپ کا سامان تیار کردیا ہے۔اب اصطبل کی طرف چلتے ہیں'' اس موقع پر مجدد الدین نے اس فرجین کی طرف ہاتھ بڑھایا جو مرسید نے اُٹھار کی متمی اور کنے لگا۔'' یہ مجھے دے دو''۔

مرسینہ نے خرجین پیچھے ہٹالی اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ ''نہیں ۔ یہ اصطبل تک میں خود اُٹھا کرآپ کے ساتھ چلوں گی''۔

اس پر مجدد الدین چپ ہورہا۔ دونوں میاں یوی جب باہر نکلے تو سب لوگ محن میں کھڑے تھے۔ مُس الدین اور تطلخ اپنے گھوڑوں کے علاوہ مجدد الدین کا گھوڑا بھی اصطبل سے نکال کر محن میں لے آئے تھے۔ تیوں سب سے ملے گھوڑوں کی باکیس تھام کرحو یلی سے نکلے پھر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نورالدین زگی اپنے لشکر کے ساتھ حلب شہر سے کوچ کررہا تھا۔

## 0

سلطان نور الدین زقی نے سب سے پہلے صلیبوں کے قلعے مارم کا رُخ کیا۔ یہ صلیبوں کا ایک انتہائی مضبوط اور محکم قلعہ تھا۔ حلب کے مغرب میں اور انطا کیہ کے قریب واقع تھا۔ مارم کے صلیبوں کو فجر ہو چکی تھی کہ سلطان نور الدین زقی ان کی سرکوئی کے لئے حلب سے کوچ کر چکا ہے۔ لہذا انہوں نے اس کی اطلاع انطا کیہ کے شہنشاہ کو بھی کر دی۔ جس پر مادم کے صلیبوں اور انطا کیہ کے حکمران کے درمیان یہ طے پایا کہ مارم کے اعر جس قدر صلیبی ہیں وہ قلعہ کے اعدر محصور ہو جا کیں۔ مدافعت کرتے رہیں۔ مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہ آنے وہ قلعہ کے اعدر محصور ہو جا کیں۔ مدافعت کرتے رہیں۔ مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہ آنے فوق میں۔ ایک بہت بڑ الشکر مارم کی طرف کوچ کرے گا اور مسلمانوں کے فلاف شب خون کا کھیل کھیلن شروع کردے گا۔

مارم اور انطاکیہ کے فشکروں کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ جس وقت باہر ہے انطاکیہ کا ای وقت بہر ہے انطاکیہ کا ای وقت شہر کے کسی درواز ہے انطاکیہ کا ای وقت شہر کے کسی درواز ہے سے نکل کر مارم کے صلبی بھی مسلمانوں پرٹوٹ پڑیں ہے۔اس طرح مسلمان زیادہ دن جک ان دوطرفہ شب خونوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں ہے اور بڑھیت اور فکست اُٹھا کر حلب کی طرف

واپس جانے پرمجبور ہو جائیں گے۔

اس کے علاوہ ایک اور سازش بھی تیار کی گئی اور وہ یہ کہ ارض شام کے اندر جو چوٹے چھوٹے۔لشکر رکھنے والے نصرانی امراء تصان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جونی سلطان مارم کا محاصرہ کرے وہ اپنے لشکریوں کو لے کر حلب کا رُخ کریں۔کوشش کریں کہ سلطان نورالدین کی غیرموجودگی میں حلب کا محاصرہ کرلیں اوراگروہ کی صورت حلب تک زیمی پہنچ پا کیں تو حلب کی طرف جانے والے راستوں پر الی تر کماز اور الی لوث مارکریں کہ زرالدین جوکر مارم کا محاصرہ اُٹھا کر حلب کی طرف بھا گئے پر مجبور ہو جائے۔

کیکن انطا کیداور مارم کے حکمرانوں اور دوسرے صلیبی سرداروں کی برقتمتی کے سلطان نورالدین کے وقائع نگار اور مخبران ساری نقل وحرکت سے سلطان نورالدین زگل کو بروفت مطلع کر دے تھے۔

البذا مارم کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان نے دات کے دقت اپنے سالا رول سے ملاح مشورہ کیا چرا کیک دیا۔
ملاح مشورہ کیا چرا کیک دم سلطان نے دات کے دقت اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔
ایک حصہ وہ خود لے کر مارم کی طرف بڑھا۔ دوسرا حصہ اس نے شیر کوہ کے حوالے کیا اور انگنت میلی سردار جواپنے عساکر لے کر حلب کا رُخ کرنے والے تھے ان کی سرکو بی کے لئے اسے ملیبی سردار جواپنے عساکر لے کر حلب کا رُخ کرنے والے تھے ان کی سرکو بی میں اسے عظم دیا گیا۔ اور دات کی گہری تاریکی میں اسے عظم دیا گیا۔ کردہ اس لشکر کی راہ روکے جس نے انطاکیہ سے مارم کے صلیبیوں کی مدد کو آتا تھا۔

سلطان نورالدین زقی نے آ مے بڑھ کر بڑی شدت اور تخی کے ساتھ مارم کا محاصرہ کرلیا تھا۔ جبکہ اسد الدین شیر کوہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں متحد ہوکر ایک بڑے لئکری مورت اختیار کر کے حلب کی طرف بڑھے والے صلیبیوں کی طرف پیش قدی کر چکا تھا۔ معلیوں کا یہ تحدہ لئکر اس خوش فہی میں تھا کہ سلطان نورالدین زقی دو طرفہ جملوں کورو کئے میں معلیوں کا یہ تحدہ لئکر اس خوش فہی میں تھا کہ سلطان نورالدین زقی دو طرفہ جملوں کورو کئے میں معروف ہو جائے گا مارم والوں سے الجھے گا۔ اطا کیدوالوں کے پیش قدی کرنے والے لئکری ماورو کے گا۔ انظا کیدوالوں کے پیش قدی کرنے والے لئکری ماورو کے گا۔ انظامی کی کوشش کرے گا اس بنا پروہ بڑے خوش تھے کہ ماوروں کی سلطنت کو ایسا فروں کی سلطنت کو ایسا نقصان پہنچا کیں گا ہوئے ہیں وہ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو مسلمانوں کی سلطنت کو ایسا نقصان پہنچا کیں گا جس کی تلاقی ان کے لئے ممکن ندر ہے گی۔

کی ساری سلوٹیس ادھیر کے رکھ دی تھیں۔ بری تیزی سے وہ ان کی حالت درود بوار آگا ساری سلوٹیس ادھیر کے رکھ دی تھیں۔ بری تیزی سے وہ ان کی حالت درود بوار آگا۔
تاریکیوں اجنبی دیس میں لرز ہبسم تا کھل ہنسی اور تھیں فصیلوں سے بھی اتھر بنا کے رکھ دی تھی۔
اب صور تحال یہ تھی کہ جس تیزی سے وہ صلیبی لشکر حلب کی طرف بردھ رہا تھا الا
سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اپنی جانیں بچانے کے لئے شیر کوہ کے آگے آگے اپنی با
گاہوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔اور شیر کوہ اس طرح ان کا تعاقب کر رہا تھا جیے کوئی ظوار
اور وفا کے جو ہر رکھنے والا چو پان اپنی سرحدوں کی ایک ایک ایک ایک ذرے کی تھا طتا ا

یوں اس متحدہ صلیبی کشکر کوشیر کوہ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اُٹھر دوطرح کے بڑے نقصانات کا بھی سامنا ہواوہ اس طرح کہ ایک تو ان کاقتل عام کرتے ہوئے شیر کوہ نے ان کی تعداد خاصی حد تک کم کر دی تھی۔ دوسرے بید کہ وہ جوا پنے ساتھ رسد کا سامان اُٹھائے ہوئے تھے شکست اُٹھا کر بھا گنے کے بعد وہ اپنا سامان واپس نہ لے جا سے اور الک شیر کوہ کا قبضہ ہوگیا۔ یوں صلیبوں کے اس ایک کشکر کو ذلت اور قبر مانیت کا سامنا کرنا پڑا۔ شیر کوہ کا قبضہ ہوگیا۔ یوں صلیبوں کے اس ایک کشکر کو ذلت اور قبر مانیت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب انطا کیہ کالشکر بھی ای طرح اطمینان اور بڑی تھی میں خام کا دُما کُنے ہوئے تھا۔ وہ بھی اس غلط نبی میں تھے کہ سلطان نور الدین زنگی تین محاذوں کی طرف کے کے ہوئے تھا۔ وہ بھی اس غلط نبی میں تھے کہ سلطان نور الدین زنگی تین محاذوں کی طرف کے اُٹھنے والے سیلاب اور یلغار کو کیسے رو کے گا۔

وہ اس دھو کے اور فریب میں تھے کہ صلیبوں کا جو متحد ہ لشکر حلب کی طرف کو چ<sup>کر ہا</sup> ہے نور الدین اپنی زیادہ توجہ ان کی طرف دے گایا زیادہ سے زیادہ اپنے کسی لشکر سے ساتھ <sup>ان</sup>ا

کا کا کا کا کا کا دائد اوہ بغیر کسی رکاوٹ کے مارم پہنچ کر سلطان کے نشکر پر شب خون مارنے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔

میں ہم ہیں ہا ہیں۔ بیک ایک طرف سے مجد دالدین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا ان کی برسمتی کہ اچا تک ایک طرف سے مجد دالدین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا پراس کی راہ نمائی میں اس کے لشکر یوں نے اس طرح تعبیریں بلند کیں کہ بے خواب دا توں میں شہری گھنٹیاں نج انتھی ہوں یا حدی خوانوں کی پرسوز صداؤں نے فضاؤں کو اپنے گھیرے میں لیا ہو۔ تعبیروں کی ان صداؤں نے سنگ آ سا جود محویت نظر اور زمین کے حکم تک کو شکن شکن کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر انہی تعبیروں کی آ وازوں میں مجد دالدین انطا کیہ کے لشکر پر اس طرح حملہ آ ور ہوا جسے آ سیب و چھلد روں کے وہموں میں آن بان بھلا دینے والے اس طرح حملہ آ ور ہوا جسے آ سیب و چھلد روں کے وہموں میں آن بان بھلا دینے والے پُر اظم وحشت و شور دریا وارد ہوتا ہے۔ جسے خناس و شیطانی وحشوں میں انتقام پر اُتر ا ہوا کوئی فول و بدروح بن کر داخل ہوتا ہے۔ جسے موت کی دستک اپنی پوری جگل وحرارت کے ساتھ غرور بر کی میں ورز پر کرنے کے لئے کن قیکون کی ہوائ سے گواؤں کی صورت افتیار کرگئی ہو۔

مسلمان الشکری بڑے وحشانہ انداز میں مجدد الدین کی سرکردگی میں بھیریں بلند

کرتے ہوئے انطاکیہ کے نشکر پرحملہ آ در ہورہ سے ان کے حملہ آ در ہونے کا انداز ایسا تھا

یے کن کے قافے یُعطیک فترضی کی ردا اوڑھ کر نے کاردانوں کی راہیں ادرانو کھے گھر کی آبادی

ہے آرائے استوار کرنے لگے ہوں۔میدان جنگ میں ان کی تکبیروں کے سبب ایساساں بندھ

گیا تھا گویا فضا بکار کو انطاکیہ کے نشکریوں سے بوچھ رہی ہوکس جگہ سے آئے ہو۔کن

دادیوں کو جاؤ گے۔

اسدالدین شیرکوه کی طرح مجددالدین نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ انطا کید کے لشکر کی مالیوں مدفون افسانوں کی مالیوں مدفون افسانوں کی مالیوں مدفون افسانوں کے مرمئی سابوں مدفون افسانوں کے دیمانوں سے بھی ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ اس تیز اور جان لیوا حملوں سے انطاکیہ کا مشر میں شوریدہ حدثوں بے کیف کر دینے والی جلن وحرارت نے طوفان کھڑا کر کے دکھ دیا مالیوں سے بھی بری صورت افتیار کرتے جلے مالیوں سے بھی بری صورت افتیار کرتے جلے کئے تھے۔

یہاں تک کہ اتطا کیہ کے اس کشکر کو مجدد الدین کے مقابلے میں انتہائی ذات آم فکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ واپس اتطا کیہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مجددالدین نے بے چین دل بے قرار روح تیرگی کے پیچھے بھاگ اُٹھنے والی قضا کی لہروں کی طرما نتعا قب کیا۔اس طرح ان کے پیچھے لگ گیا تھا جس طرح کوئی گڈریا اپنے ریوڈ کی تھا طت کو خاطر اپنا خون رنگ تیں۔ اپنے کندھے پر رکھ کر بھیڑیوں کے پیچھے نکل کھڑا ہوتا ہے۔

دوسری طرف سلطان نورالدین زخی نے مارم کے قلعہ کا اس شدت اور تخی کے مائھ کا صرہ کیا کہ مارم کے اندر محصور صلبی چلا اُشجے پھر جب انہیں بیز جریں پنچیں کہ سلطان نورالدین زخلی کے سالا روں نے نہ صرف یہ کہ حلب کی طرف بڑھنے والے صلبیوں کے لکرا بلکہ انعلا کیہ کی طرف سے آنے والے صلبی فشکر کو بھی بدترین فکست دے کر انعلا کیہ کی طرف بجائے ہے جور کر دیا ہے۔ تب انہوں نے مایوس اور افسر دہ ہو کر تیز رفتار قاصد انعلا کیہ کی بادشہ بوھمنڈ کی طرف روانہ کئے۔ اور اسے پیغام بجوایا کہ سلطان نور الدین زخلی کے مقالم میں جنگ کرنا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے متراوف ہے اور اس کے خلاف ہم کامیا بنہیں ہو سکتے۔ اس لئے بہتریہی ہے کہ قلعہ مارم کے ماتحت جس قدر سرز مین ہمال کا میابنیں ہو سکتے۔ اس لئے بہتریہی ہے کہ قلعہ مارم کے ماتحت جس قدر سرز مین ہمال کے ضاف کے ناوان کے طور پر سلطان نورالدین زخل کے حوالے کر کے سالا

دوسری جانب انطا کید کے بادشاہ بوہمینڈ کو بھی اپنی طاقت کا علم ہو چکا تھا۔ اپ لگی کی شکست پر وہ خود پریشان اور فکر مند تھا کہ مارم کو فتح کرنے کے بعد سلطان نور الدین ذگر کہیں انطا کیدکارٹ نہ کرے۔ لہذا مارم کے سرکردہ لوگوں نے جو تجویز بجوائی تھی وہ بھی اس نے منظور کر لی۔ اس نے اپنی طرف سے تیز رفار قاصد سلطان نور اوین زنگی کی طرف بجوائے الا تاوان جنگ کے طور پر ایک وسیع علاقہ دے کر سلطان سے سلے کر لی۔

O

سلطان نور الدین زنگی مارم کی اس فنتح سے فارغ ہوا بی تھا کہ عالم اسلام کو آگی بجیب وغریب مصیبت اور بڑے حادثے نے ہلا کر رکھ دیا۔ ارض شام میں انہی دنوں قیامند

نیز زلزلہ آیا جس نے دور دور تک تباہی اور بربادی کا ایسا کھیل کھیلا کر بستیوں کی بستیاں ویران مدے رہ گئیں۔

کفرناب معرة العمان اور افامیہ کے شہرزین ہوں ہوگئے ۔ طلب اور حماۃ کا کشر دیہات کے نام ونشان تک مث گئے ۔ مورضین لکھتے ہیں کہ صرف جماۃ شہریں مرنے والوں کی افداد دس ہزار کے لگ بھگ تھی۔ جماۃ شہر کے ایک کمتب کے استاد نے جو خوش قسمتی سے اس افداد دس ہزار کے لگ بھگ تھی۔ جماۃ شہر کے ایک کمتب کے استاد نے جو خوش قسمتی سے اس افراد کہ ہوئے کہا تھا۔ کہ وہ اپنے مثار دوں کو پڑھاتے ہوئے کی ضرورت کے تحت کمتب سے اُٹھ کر باہر گیا تو دیکھتے ہی دور یا در تمام شاگر دیکارت کے طبح سلے آ کر دب گئے۔ جبکہ جماۃ شہر میں مرنے والوں کی کوئی خیریت دریا فت کرنے والا بھی نہ بچا۔ کوئکہ سب لوگ بی عالم بھا کو چلے گئے تھے۔

شیزرشہر کی حالت بیتھی کہ ان گنت لوگ نیند کی حالت میں اپنے گھروں کے اندر دب کرمر گئے تھے اور شیزرکا مسلمان حاکم ابن عساکر بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا۔

اس زلز لے نے دمشق شہر کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ کئی قد یم اور کہنے ممارتیں زمین پر آ رہیں۔ دمشق کے لوگ خوف زدہ ہوکر اپنے گھروں سے نکل آئے اور کھلے میدانوں باغوں اور افتادہ زمینوں میں ضیے لگا کر اپنی جانیں بچانے گھے۔ بہت کم شہر ایسے ہوں گے جن کی شہر پناہ یافسیل محفوظ رہی ہو۔

زلز لے ہے آنے والی اس مصیبت اور اذبت کے دوران سلطان نور الدین زگی نے مسلمانوں کی خدمت اور ان کی مدد کے لئے اپنے اوپر آرام اور سکون حرام کر لیا تھا۔ اس نے اپنے سارے ساکر کوزلز لے سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد پر لگا دیا تھا۔ خود اپنے سلادوں کے ساتھ وہ شہر شہر قریبہ تی بستی بستی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لئے گھو منے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے زلز لے کے باعث گرنے والی فصیلوں اور قلعوں کی تعمیر کا کام بھی شروع کر باقعا۔ دیا تھا۔

جن لوگوں کے مکان گر مے تھان کے مکان بھی سلطان کے خریج پر بنانا شروع

کر دیئے تھے۔ اس زمانے میں سلطان ہی نہیں اس کے سار سے نشکر یوں کوبس ایک ہی ڈھن تھی کہ زائر لے کے باعث مسلمانوں کا جونقصان ہوا ہے ہرصورت میں اس کی تلافی کی جائے بوں دن رات بھاگ دوڑ کر کے سلطان نے گرنے والی فصیلوں کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ ور ان شہروں کو آباد کیا جن لوگوں کے مکان گرے تھے آئہیں سلطان نے نئے مکان بنا کر دیئے۔ چران کے نقصان ہوئے تھے ان کی تلافی کی گئی۔سلطان نور الدین زگی اور اس کے سالاروں کو زائر لے کی تباہ کاریوں سے خشنے میں مصروف دیکھ کریو شلم کے ہاسپلر اور مملمانوں کے علاقوں پر یلغار شروع کردی۔

میلر نائف ان باکوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے جو صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں سے لاتے اور سیحی مقامات کی حفاظت کے لئے اپنی جانیں وقف کر دیئے تھے۔ یہ زمانے وسطی کی مشہور ترین اور مضبوط ترین عسکری جماعت خیال کی جاتی تھی۔ اسٹم کم لرکے علاوہ اور بہت سے نام بھی دیئے گئے۔ مثلًا اخوان کلیسا کے یوشلم ۔ سپاہ کلیسا، سپاہ یہ وگؤرہ کے نام آئیس دیئے گئے۔

گیار ہویں اور بار ہویں صدی عیسوی کے صلبی جنگوں کے جوش وخروش سے ان کا بنیاد ہڑی۔ کچھ نائٹ آف کراس سجھتے تھے۔ اور ایک گردہ فرائسیں نائٹوں کا بھی تھا۔ شروع میں ان کا اصل مقصد ارض مقدس کی زیارت کو آنے والے زائرین کے لئے آمد ورفت کی سہوتیں مہیا کرنا تھا۔ انہوں نے شروع شروع میں اپنا نام بیٹ المقدس کے یاسبان سیابی بھی رکھا تھا۔

خیرات اور صدقہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ یروشلم کے بادشاہ باللہوں دوم نے اپنے محل کا ایک حصہ آنہیں رہائش کے لئے دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلحہ خانہ قائم کرنے کے لئے انہوں نے ایک عمارت پر قبضہ کرلیا۔

اس عمارت کے حصول میں پڑوس کے کلیسا کے راہبوں اور پادر بوں نے مدد کا آفہ اس جماعت کے ارکان ممیلر کہلانے لگے۔

میں میں سے میں مار بال کے اس میں اور اس میں اور اپنی طرف مبذول کر لی۔ یہ جماعت اتی ام میلر کے فوجی کھم وضبط نے موام کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ یہ جماعت اتی ام دل عزیز بن گئی کہ 1120ء میں پوپ گلیکٹس نے اپنے لئے ایک دستور حاصل کیا۔

پیپ گلیکش دوم نے ممیر کو پہلی مرتبہ ایک باضابطہ جماعت کی شکل دی۔ اس نے بہتوری تعریف کردی اور سفید عبا کوان کا امتیازی نشان قرار دیا۔

ن کود موری مرید سینے کے ایک طرف ایک سرخ صلیب کا امتیازی نشان لگاتے تھے۔
بری چم سیاہ اور سفید زمین پر سرخ صلیب تھی۔ یورپ میں یہ جماعت خوب پھلی پھولی۔
بری چم سیاہ اور سفید زمین پر سرخ صلیب تھی۔ یورپ میں انہیں گرا نقد عطیات دیئے۔
براہ و خواص نے جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کی صورت میں انہیں گرا نقد عطیات دیئے۔
بیائے نفرانیت کی برقوم اور نسل کے ممتاز ترین افراد اس جماعت میں شامل ہونے کے لئے
بیائے نفرانیت کی برقوم اور نسل کے ممتاز ترین افراد اس جماعت میں شامل ہونے کے لئے
بیائے نفرانیت کے برقوم اور نسل کے ممتاز ترین افراد اس جماعت میں شامل ہونے کے لئے

رین دولت اور اقتدار کی ہوس اس جماعت کے لئے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی کی دی۔ پہلے دواصول انہوں نے پہلے دواصول نے پلے دواصول نے پہلے دواصول نے پہلے دواصول نے پہلے دواصول نے پلے دواصول

فرانس کافلی ہی بل ٹمپلر کا جانی دشمن تھا۔ اور وہی ان کی تباہی کا باعث بھی ہوا۔

اکر ینڈ اسٹر کوطلب کرنے کے لئے پوپ کو مجود کیا۔ 1307ء میں جبکہ گرینڈ ماسٹر پیرس مائیم تھاتو دوقید بوں نے ان کے حالات بدعت، کفراور بت پرتی کے الزامات لگائے۔ 12 برکو پورے فرانس میں سٹرمپلر خطوط روانہ کئے گئے۔ ہدایت کے موافق وہ تمام خطوط ایک می ن کولے گئے اور سبٹمپلر گرفتار کر لئے گئے۔ ان کے خلاف اور انکشافات بھی ہوئے تو ب نے یورپ کے دوسرے حکمر انوں کو ٹمپلر کی مخالف پر آ مادہ کر لیا۔ اور 1320ء تک باللے علاوہ یورپ کے ہرمک میں یہ جماعت معیوب ہو کرفتم ہوگئی۔

جہاں تک ہاس کر کاتعلق ہے۔ شروع میں بدراہبوں کی جماعت خیال کی جاتی تھی۔
1048ء میں اس نے عسری حیثیت اختیار کی۔ شروع میں بدلوگ شفاخانوں میں
الاس کی تارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لئے عملق می ایک اور مختف اددار میں انجمنوں کی
مرات می کام کرتے تھے۔ بروشلم شہر میں بیشٹ جان کے ناکش شروع میں ایک خہی ادارہ
فرال کے جاتے تھے۔ جس نے بروشلم میں ایک کلب کی بنیادر کی۔ بدادارہ گرارہویں صدی
فرال کے جاتے تھے۔ جس نے بروشلم میں ایک کلب کی بنیادر کی۔ بدادارہ گرارہویں صدی
فرال می فلطین میں قائم ہوا۔ اس کا مقصد مزارم سے کے ذائرین کی محض حفاظت اور گراداثت

1530ء میں انہوں نے جزیرہ مالٹا کو اپنا مجاو کی بنا لیا۔ اس پر 1898, یک حکومت کرتے رہے۔ پھر پولین نے اسے فتح کرلیا۔ ان کی دولت اور اکثریت کی وجہ۔ مغربی یورپ کے بہت سے حکمران ان سے حسد کرنے لگے تھے۔

1530ء میں انگلتان کے بادشاہ ہنری بھتم نے ان کی جائدادیں ضبط کرلیں ا ہا پہلو کو تک دی پاکبازی اور سینٹ آکسٹن کے احکامات کی پابندی کے عام عہد کے ملا اپنے خاص فرائض کی انجام دہی کا خاص صلف بھی اُٹھانا پڑتا تھا۔

اس جماعت کے اتمیازی نشانات سیاہ لمبار کلادہ اور سینے کے بائیں طرف آٹھ نوکوں والی صلیب ہوتے تھے۔ بیصلیب عام طور پر مالٹا کی صلیب کہلاتی تھی۔ مختلف جماعولا اور اداروں اور فخلف نام اور دستوں کے تحت ان عمل تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ بھی یہ جمات اللہ کے نائٹ اور بھی رہوؤس کے نائٹ کہلاتے تھے۔ 1879ء میں روم شہر میں اس کامر کز ٹراہ پایا۔ جہاں گرینڈ ماسٹر کے تحت ایک مجلس شورا اس کا انتظام کرتی تھی۔ بایٹلر بھی اپ ہم ملم محموع قدوں پر قابض تھے۔ 1312ء میں ٹمہلاکی طرح ارض شام کے بہت سے مضبوط قلعوں پر قابض تھے۔ 1312ء میں ٹمہلاکی ممنوع قرار دیئے جانے پر بوب نے ان کے اکثر مقبوضات ہاسٹیلر کو نتقل کر دیئے۔ بروشلم کے بینٹ جان کے نائش کے علاوہ بارہ یا اس سے بھی زیادہ کلیسائل جماعتوں کے ارکان عموماً ہاسٹیلر کہلاتے تھے۔

0

زلز لے کی تباہ کاربوں کی بحالی کے دوران بھی سلطان صلیبوں کی شرانگیز ہوں گا طرف سے چوکنا رہا۔ جونمی سلطان کوخر ہوئی کٹم پلر اور ہاسٹیلر نے مسلمانوں کے علاقوں تک لوٹ مارشروع کر دی ہے۔سلطان نے فورانشکر کے دوحصوں کوان کی سرکوبی پرمقرر کہا۔

اس لئے کہ یہ ممبلر اور ہاپلیلز دوطرف سے مسلمانوں کے علاقوں پر بیلخار کر رہے سے ۔ یہ دہشت پناہی پر کرتے تھے۔
سے دہشت پندسارے کام بروشلم کے نصرانی بادشاہ بالڈون کی پشت پناہی پر کرتے تھے۔
اور بالڈون سے بڑھ کرمسلمانوں کا کوئی اور دشمن نہ تھا۔ بالڈون کی طرح یہ لوگ بخت متعصب کینہ پرور اور انتہائی سفاکانہ فطرت رکھتے تھے۔ اور اپنے اصل مقاصد کوفر اموش کر کے انہوں کینہ پرور اور انتہائی سفاکانہ فطرت رکھتے تھے۔ اور اپنی سرگرمیوں میں مسلمانوں کے خلاف نے اپنی شظیوں کو عسکری بنیا دوں پر استوار کر دیا تھا۔ اپنی سرگرمیوں میں مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ اور ہرمحاذ پر جنگ کرنا یہ تو اب سجھتے تھے اور اب انہوں نے مسلمانوں کی پر امن آباد یوں پر چھاپے مارنے شروع کردیئے تھے۔

ایک گروہ کے لئے سلطان نے جوایک حصہ اپنے نشکر کا علیحدہ کیا اس پر سلطان نے ۔ نفر تالدین کو سالا رمقرر کیا۔ نفرت الدین اپنے نشکر کے ہمراہ ان دہشت گردوں کی سرکوبی کے لئے ممص اور رباط کی طرف روانہ ہوا۔ جبکہ شیر کوہ اور مجدد الدین کو سلطان نے ممیلر ادر ہاسٹیلر کے دوسرے محاذ کی طرف روانہ کردیا تھا۔

ان دہشت گردوں کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے نصرت الدین نے ایک انہائی مناسب مقام پراپنے جھے کے لشکر کے مزید دو جھے کر کے ایک کو گھات میں بٹھا دیا اور دومرے کو ساتھ لے کرایک بلند ٹیلے پرچڑھ گیا۔

جونجی یہ دہشت بیند مار دھاڑلوٹ مارکرتے ہوئے۔مسلمانوں کے علاقے میں دافل ہوئے گھات میں بیٹھا ہوالشکر کا حصہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف سے سلطان نورالدین زنگی کا بھائی نصرت الدین ان پر جملہ آور ہو گیا۔اس دوطرفہ حملے سے صلیبی دہشت لینداور نائٹ اور ہا پلیلو حواس باختہ ہو گئے۔نصرت الدین کے ہاتھوں انہیں بدترین شکست کا مامنا کرنا پڑااور وہ اینے بیکٹروں آدمی میدان جنگ میں مروا کر بھاگ گئے۔

نفرت الدین نے میدان جنگ سے بھا گنے والے ان بھگوڑوں کا دور تک تعاقب کیا ان میں سے کئی ایک کو زندہ کیا ان میں سے کافی کو موت کے گھاٹ اتارا کچھ کو زخی کیا اور ان میں سے کئی ایک کو زندہ گرفتار کرلیا یہاں زندہ گرفتار ہونے والوں کو جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے کم دیا کہ پہلے شہر میں گھس کر ان کی تشہیر کی جائے پھر سب کو تہہ تنج کر دیا جائے۔ اپنی برائلالوں کی وجہ سے وہ کی نرمی اور جمدردی کے حقد ار نہ تھے۔

دوسرے محاذ پر شرکوہ اور مجدد الدین نے ان دہشت پند ممیلر اور ہا سلیلوکو جالیا انہوں نے بھی اپنے الشکریوں کو ان راستوں کے کنارے کنارے گھاٹیوں اور ٹیلوں میں بٹھا دیا۔ اور جونہی یددہشت پندآ گے بڑھے شیر کوہ اور مجدد الدین ان پر حملہ آ ور ہو گئے۔ اور ان کو پچھاس ہولنا کی سے اپنی تلواروں پر رکھا کہ ان کے اندر دور دور تک افر اتفری کا عالم پھیل گیا۔ ان کے بہت سے ساتھی میدان جنگ میں کام آئے اور ان میں سے اکثر کو گرفتار کرلیا گیا۔

ان لوگوں کو بھی جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ان کے لئے تھم جاری کیا کہ جو شخص ان میں سے اپنی خوشی سے اسلام تبول کرے اسے رہا کر دیا جائے گا اور باقی سب کو قل کر دیا جائے گا۔ ان واقعات کے بعد پھر بھی بھی ان ہا پھیلا ور فم پلروں کو مسلمانوں کے علاقوں پرلوٹ مارکرنے اور دہشت پھیلانے کی جرات نہ ہوگی۔ این نے ماریس بھی ایس کے اللہ ابھی ان مصنیتیں میں گھے۔ رہمہ کر تھ

سلطان نور الدین زمی اور اس کے سالار ابھی انہی معیبتوں میں گھر ہے ہوئے تھے
کہ بانیاس شہر اور قلعے میں جوسیمی تھے انہوں نے آس پاس کے صلیبیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور
مسلمانوں کے خلاف فتح حاصل کرنے کا انہیں شوق ہوا۔ لہذا جمعی شہر کے نواحی علاقوں پر
انہوں نے چھاپے مارنے شہروع کر دیئے۔

اس وقت تک سلطان کا بھائی نفرت الدین اور شیر کوہ اور مجدد الدین تینوں اپنی مہم سے فارغ ہوکر سلطان کے پاس پہنچ بچکے تھے۔ لہذا سلطان نے دشمن کی طرف پیش قدمی شرورگ گی۔

معس کے نواح میں ایک ہولناک اور خوں ریز جنگ کے بعد صلیبیوں کو سلطان نے کا ست دی میلیبی کلست اُٹھا کر بھا کے سلطان نے پورے زور اور پوری شدت سے ان کا تعاقب کیا۔ اور یہ تعاقب بانیاس کے قلعے تک جاری رہا۔ پھر سلطان نے بانیاس کا محاصرہ کرلیا۔

قلع میں محصور صلیبوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ فصیل کے اوپر انہوں نے چولی بری مجھولی ہوں ہے۔ بری مختص نوب کر رکھی تعیں۔ جن کے ذریعے انہوں نے بری تیز اور شدید سٹک ہاری مسلمانوں پر کی۔ جس کی وجہ سے چھر روز مسلمان قلعہ کے قریب نہ جاسکے۔

آ خرا کی دات مسلمانوں نے ثالی فصیل سرنگ لگا کرگرا دی۔ اور بانیاس کے قلعہ میں داخل ہوئے اور نی الفور میں داخل ہوئے اور نی الفور ایک برج پر اپنا پر چم نصب کر دیا۔ شہر کے اندر جوصلیبی لشکر تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جب ویکھا کہ ایک برج پر مسلمان اپنا پر چم تک نصب کر چکے جیں تو ان کے وصلے ان کے والو لے ختم ہو گئے۔ ہتھیار انہوں نے بھینک دیئے اور فضا میں ہاتھ بلند کر کے ایان طلب کرنے لگے۔

بی بر اس فکست کے بعد زیادہ ترصلیبی اپنی جانیں بچاکر بھاگے کچھ جنگ میں کام آ گئے۔لگ بھگ ایک ہزارصلیبیوں کوگرفتار کرلیا گیا اور اس جنگ کے نتیج میں سلطان کے ہاتھ

ہال غنیمت کی ایک کثیر مقدار بھی آئی۔ مورضین لکھتے ہیں کہ بانیاس کے محاصرے کے دوران جو جنگ پیش آئی اس میں ملطان کے چھوٹے بھائی نفرت اللہ ین کی ایک آئی ضائع ہوگئی۔ اس موقع پر سلطان نوراللہ ین نے اپنے بھائی۔نفرت اللہ ین کو نخاطب کرتے ہوئے اس سے جو ہمدردی کے الفاظ کیے تھے وہ تاریخ کے اوراق میں نہری حروف میں لکھنے کے قابل جیں۔سلطان نے اپنے بھائی

کو خاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ "نفرت الدین میرے بھائی! اگر تنہیں بیمعلوم ہوجائے کہ تمہارے اس آ نکھ کے ضائع ہونے کی وجہ سے خداوند قد وس نے تمہارے لئے جنت میں کس قد رنعتیں جمع کر رکھی

ہیں تو تم اپنی دوسری آ کھے بھی راہ خدا میں بخوثی دینے کے لئے تیار ہو جاؤ''۔ بانیاس کی فتح کے بعد سلطان نورالدین نے چندروز تک بانیاس میں قیام کیا۔ جنگ کے دوران جوسلبی گرفتار ہو کرقید ہوئے انہیں سلطان نورالدین زنگی نے شیر کوہ کی حفاظت میں رمثن کی طرف روانہ کیا۔

شیر کوہ ابھی دمثق کی طرف جاتے ہوئے راتے ہی میں تھا۔ کے صلیبوں کا ایک بہت برانشکراس پرحملہ آور ہواوہ ان قید یوں کو چھڑانا چاہتے تھے جنہیں شیر کوہ اپنی حفاظت میں رمثق کی طرف لے جارہا تھا۔

ملہ آ درصلیبوں کی بشمتی کہ شیر کوہ کے ساتھ اس کے اپنے جھے کالشکر بھی تھا جونمی

صلیبی قریب آئے بڑے خوفناک انداز میں شیر کوہ ان پر مملہ اور ہوا۔ چند دستوں کو اس نے قید یوں کو چیڑا نے کے لئے حملہ آور ہوئے تھے۔شیر کوہ نے آئیں برترین فکست دی۔ ان میں سے اکثر کو اس نے موت کے گھا نے اتار دیا۔ ان کے پاس جس قدر مال ومتاع تھا وہ سب چھچھوڑ کر بھاگ کے اس طرح دشت کی طرف جاتے ہوئے شیر کوہ کے ہاتھ مال غنمیت بھی خوب لگا۔

شیر کوہ اس مال عنیمت اور صلبی قید بول کو بحفاظت ومشق پہنچانے میں کامیار

ہوگیا۔

شیر کوہ کے لئے تھم تھا کہ وہ قید یوں کو دشق میں چھوڑنے کے بعد اس تشکر کو جوائر کے ساتھ ہے لے کر حلب کی طرف روانہ ہو جائے۔ سلطان نے بھی چند روز بی بانیاں ٹم قیام کیا اس لئے کہ اس کی طبیعت ناساز ہوگئ تھی لہٰذا اس نے بھی بانیاس سے حلب کی طرف کوچ کرلیا۔

☆.....

سب ان کی طرف سوالیہ اعداز میں دیکھ رہے تھے۔ تاہم سب سے زیادہ تھویش ناک اور بری حالت مرسید، عبدہ اور مشال کی ہور ہی تھی۔ پریشانی میں مرسید ہونٹ کاٹ رہی تقی کھ کہنا جا ہتی تھی کہش الدین کو مخاطب کرنے میں عبدہ نے پہل کرنی۔

" دونوں کو میں د کیے رہی ہوں وہ بڑی است میں تم دونوں کو میں د کیے رہی ہوں وہ بڑی تو بڑی تو بڑی تو بڑی تو بڑی تو بیٹنے کہ دوالدین کا گھوڑا کوئی الیانہیں ہوا کہ میرے بیٹے مجدد الدین کا گھوڑا کوئی ادر پڑکر کر دو بلی میں داخل ہو۔ بیٹے!"۔

عبدہ کورک جانا پڑااس لئے کہ مرسیندروتی آواز میں بول اُٹھی تھی۔ ''بھائی! کوئی بری خبر ندسانا۔اگرالی خبر کہو کے تو یا در کھنا ہیں بہیں کھڑے کھڑے آلم ہو جاؤں گی''۔

مرسینہ جب خاموش ہوئی توسٹس الدین بول پڑا۔ عبدہ یا مرسینہ میں سے کسی کے بولنے سے پہلے ہی خطلخ مسکراتے ہوئے بول پڑا۔ ''مٹس الدین میں بتاتا ہوں ماں اور بہن کو کیا ہوا ہے''۔ پخر خطلنے دونوں گھوڑوں کی باکیس چھوڑ کرآ کے بڑھا۔ بڑے پیارے انداز میں اس

نے پہلے مرسینہ کے سر پر ہاتھ چھیرا پھر عبدہ کے دونوں شانے پکڑ کر اے سہارا دیا اور کا آواز میں کہنے لگا۔

'' ماں! فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔تم اور مرسینداس بات پر فکر من<sub>د ہا</sub> ہو کہ بھائی مجد د الدین کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر میں حویلی میں داخل ہوا ہوں اور وہ<sup>ا</sup> ہیں''۔

> اس پرمشال ٹوٹتی ہوئی آواز میں بول پڑی۔ ''بھائی آپ کا کہنا درست ہے'۔ خطلخ پھرمسکرادیا کہنے لگا۔

اگر درست مے تو بھر بھائی بالکل خیریت سے ہیں۔ دراصل سلطان پھھلیل ہے۔ لہذامحتر مشیر کوہ اور بھائی کوسلطان اپنے ساتھ لے گئے ہیں'۔

تھی۔ مشال بھی خوٹی اور الفاظ پر مرسید کے چہرے پر مسکرا ہے آگئی تھی۔ مشال بھی خوٹی اور الفاظ پر مرسید کے چہرے پر مسکرا ہے آگئی تھی۔ مشال بھی خوٹی الله متعی عبدہ کرتے ہوئے تقریباً روتی ہوئی آواز نمی کہ مسئوں کے بل میشی مجروہ تکی زمین پر سجدہ کرتے ہوئے تقریباً روتی ہوئی آواز نمی کہ رہی تھی۔

"اے مالک دو جہاں تو بی اصحاب فیل کے مقابل نتی کمزور ابابیلوں کو کھڑا کا استاروں کو امرید بنا کر نمودار کرتا ہے۔ ہم۔
ہم تو بی ضبح کا ذب دھندلکوں میں تنہا چکنے والے ستاروں کو امید بنا کر نمودار کرتا ہے۔ ہم۔
اللہ تو بی مامتا کے بحر میں خاموش محبت کے گوہر دبی دبی چاہت کے جوہر اُٹھا تا ہے۔ فوا ماہتا ہے کو تقموں کی ضوفشانی تو بی نضے معصوم بچے کے نطق کو زمزموں کی ساحری عطا کرتا ہے۔
ماہتا ہے کو تقموں کی ضوفشانی تو بی نخے معصوم بچے کے نطق کو زمزموں کی ساحری عطا کرتا ہے۔
ماہتا ہے خدائے کم بزل تو بی گمراہ ستم زدہ انسانیت کے لئے بشریت کے محسنوں کو لا

اے رب لا زوال بیسحر کارطلوع فجر کا منظر بیسبزہ بیکلیاں بید کھلے میدان پہ فخفا ہوائیں۔ بیا پنی ابتدا سے اپنی انتہا کو بھاگا ہوا وقت بیسبزگہرے رنگ کی بیلیں۔ بیزم شافظ پر جھو متے گل میرے اللہ سب تیرے ہی تھم سے تیری ہی تیسبح میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ تیرے ہی تھم سے زمین کی اندھی کو کھ میں بیچ دیکھتا ہے۔ میرے اللہ تیرے ہی تھم سے بی

نکنے والی نازک معصوم کونیل زمین کا سخت سینہ چیر کرنمودار ہوتی ہے۔

اے اللہ گوتو ہی سب کا محافظ اور ہرا یک کامسبب الاسباب ہے۔ پھر بھی میرے اللہ میرا بیٹا میری فکر کامرکز میرے جانے کا اعتقاد ہے۔ اسے ہر جگہ محفوظ رکھنا وہ تیری طرف سے میرے لئے فیضاں بے کنار ہے۔ میرے اللہ جس طرح تیز بہتی ندی کا شخنڈا پانی پرانے پھروں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اس طرح وہ بھی اپنی گفتار اپنے کر دار لمپنے اطوار سے میرے میارے دکھ در د دور کر دیتا ہے۔ میرے اللہ میرا وہ بیٹا میری ذات کا کھمل اور بھر پور خاکہ ہے۔ اس طرح وہ ہر رزم گاہ میں فتح مند ہر میدان کار زار میں ان من کامیاب ہر آزمائش میں سرخرو ہر رزم گاہ میں فتح مند ہر میدان کار زار میں فذہ ن کھنا'۔

عبدہ کے بیدالفاظ سنتے ہوئے شمس الدین اور طلخ کی آ تکھیں نم آ لود ہو گئ تھیں جمارا، ازبل، زہران، عیرہ، مرسینہ، مشال رور ہے تھے جب کہ فکر مندی میں سمرون کی گردن جملی ہوئی تھی۔

نگی زمین پر تجدہ ریز ہوتے ہوئے شاید عبدہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ پھکیوں اور سکیوں میں روتی ہوئی مرسینہ شاید اس صور تحال کو ہرداشت نہ کر سکی آ کے بڑھ کر وہ عبدہ سے لیٹ گئی پھرا سے بٹھا کراس کے شانے پر اپنا سر رکھ کر دھاڑوں دھاڑرونے لگی تھی۔

عبدہ نے اپنے آپ کوسنجالا۔ مسکرائی۔ مرسینہ کی پیشانی چومی اس کے بھرے گال ماف کئے کھڑی ہو گئی۔ مرسینہ کو مخاطب کر کے اس موقع پر وہ پچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی زہران آ کے بڑھی مرسینہ کو اس نے اپنے ساتھ لپٹالیا اور بے صدمجت اور چاہت کا ظہار کرتے ہوئے کہنے گئی۔

''مرسید میری بینی! عبدہ کی طرف سے بیکوئی نئی بات نہیں دراصل اُسے مجد دالدین سے جنون کی حد تک بیار اور محبت ہے۔ بیتو کچھ بھی نہیں جواس نے کیا ہے۔ بیچین میں جب بھی اسے ہلکا سابخار بھی ہو جاتا تھایا وہ ناسازی طبع کی وجہ سے ست ہو جاتا تھا تو بیای طرح نگل زمین پر بحدہ ریز ہوکر اس کی سلامتی اس کی صحتندی کے لئے دعا کیں مانگا کرتی تھی۔ بیٹے گی زمین پر بحدہ ریز ہوکر اس کی سلامتی اس کی صحتندی کے لئے دعا کین اس کے الفاظ میں جو آگوس میں سلامتی نی سلامتی خیر بی خیر ہی خیر ہے۔ خوص جو باہت اور محبت بھرئی ہوئی ہے اس کے اندر سلامتی بی سلامتی خیر بی خیر ہے'۔

مرسینہ نے اپنے آپ کوسنجال لیا۔ پھر آ گے بڑھی۔ شمس الدین اور طلنح کومخاطب

، ''آپ دونوں بھائی گھوڑوں کی باگیں جھے دے دیں میں خود انہیں اصطبل میں بائدھ کرآتی ہوں''۔

اس برشمس الدين مسكرايا اور مرسينه كي طرف ديكھتے ہوئے كہنے لگا۔

''واہ۔ یہ بھی آپ نے خوب کہی۔ میری بہن عمر میں آپ جھے سے بہت چھوٹی ہیں لیکن رشتے میں مجھ سے بہت چھوٹی ہیں لیکن رشتے میں مجھ سے بڑی ہیں۔ اگر میں گھوڑ ہے کی باگ آپ کو دوں کہ آپ گھوڑ وں کو اصطبل میں باندھ کر آئیس تو میں بجھتا ہوں اس سے بڑھ کرمیرے لئے ذلت اور ڈوب مرنے کا کوئی مقام ہے بی نہیں''۔

مشم الدین نے آگے بڑھ کر خطلخ کے بھی دونوں گھوڑوں کی باکیں لے لیں۔ وہ انہیں اصطبل کی طرف لے گیا۔ وہ انہیں اصطبل کی طرف لے گیا۔ وہاں زین ا تار کر اس نے گھوڑوں کو باندھ دیا۔ خطلخ نے پہلے بی اپنے گھوڑ ہے کہ بندھی ہوئی اپنی خرجین ا تار لی تھی۔ گھوڑوں کو اصطبل میں باندھنے کے بعد مشم الدین لوٹا عبدہ کے سامنے آیا پھر دو چری خرجینیں اس نے لا کر خطلخ کو تھا ویں۔ خطلخ نے بیٹوں خرجینیں اس نے عبدہ کے پاؤں کے پاس رکھنے بیٹوں خرجینیں اس نے عبدہ کے پاؤں کے پاس رکھنے ہوئے کہنا شروع کیا۔

''ماں! میہ ہم نتیوں بھائیوں کی نتیوں خرجینیں ہیں۔ ان میں ہمارے کپڑوں اور ضروریات کے دیگر سامان کے علاوہ''۔

طلخ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ عبدہ نے اس کی بات کا ثبتے ہوئے کہد دیا۔ '' مال غنیمت میں تمہارے جھے کا سامان بھی انہی میں ہوگا''۔ خطلخ مسکرا دیا کہنے لگا۔

'' ہاں ماں یہ درست ہے۔اب بیسامان تم جے چاہے تقسیم کرو''۔ اس پرعبدہ نے خور سے طلخ کی طرف دیکھا کہنے گل۔ ''اس میں جوتمہاری خرجین ہیں وہ اٹھا کر مجھے دو''۔ خطلخ نے ایک خرجین اٹھا کرعبدہ کوتھا دی۔عبدہ نے عمیرہ کی طرف دیکھا۔

" عِيرِهِ آگے آؤ

عیرہ آگے بڑھ کر جب عبدہ کے قریب گئی تو عبدہ نے وہ خرجین عیرہ کے کندھے میرہ آگے

ے لئکا دی کہنے لگی -

ے لاہ ان ملے ہیں۔ اس خرجین میں نطلنے کے جھے کا جو مال غنیمت ہے۔ اس کی تو حقدار ہے۔ اب تی تو حقدار ہے۔ اب تو اب تھے اب تو اب تھے تو اب تو

پھر آواز دے کرعبدہ نے جمارا کو بلایا۔ جمارا آگے بڑھی عبدہ کہنے گی۔ "تو بیجانتی ہے اس میں سے شمل الدین کی زمیل اُٹھا"۔

جارا بچکیاری می نیخ بیس جمکی والیہ سے انداز میں شمس الدین کی طرف دیکھ

بى تقى-

منس الدین آ گے بڑھا اپنا منہ عبدہ کے کان کے قیرب لے گیا اور بڑے پیارسے

كبنے لگا۔

'' ماں! یہ دونوں خرجینیں تم اپنے پاس رکھو۔ اور اپنی مرضی کے مطابق ان کوخرچ تے رہنا''۔

عبدہ نے مسکراتے ہوئے اسے جھڑک دیا۔

" تم چپر ہو۔اپنی خرجین اُٹھا کر مجھے دو"۔

مثمل الدین نے اپنی خرجین اُٹھا کر فوراً عبدہ کو تھا دی۔عبدہ نے وہ خرجین بھی جماراکے کندھے سے اٹکائی پھر کہنے گئی۔

"بیٹی یہ تیرا حصہ ہے۔اور تو بھی اس میں سے جس طرح جا ہے خرج کرے کوئی تم سے بازیر منہیں کرسکتا"۔

> آخر میں عبدہ نے مرسینہ کی طرف دیکھا کہنے گی۔ ''مرسینہ بیخرجین اُٹھاؤ اورسنجال لؤ'۔

مرسینہ آگے بڑھی زمین پر پڑی مجد دالدین کی خرجین اس نے اُٹھائی آگے بڑھی کہ اللہ میں عبدہ کے کندھے سے لئکائی پھراس سے لیٹ کر اپنا سراُس کے شانے پر دکھتے

ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔

اجا تک مرسید کہتے کہتے خاموش ہوگی اس کئے کہ صدر دروازے سے مجددالد ا حویلی میں داخل ہوا تھا۔

سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔اسے دیکھتے بی عبدہ اس کی طرف لیکی اسے لا کرپیار کیا زہران بھی اسی طرح اسے بیار کر دی تھی۔

اس موقع پرمسراتے ہوئے مجددالدین بول پڑا۔

"مال! میں جانتا تھا آپ پریشان ہور ہی ہوں گی۔ یددونوں میرا کھوڑا لے کر کیلا آئے اور میں کہاں گیا ہوں، ای بنا پر میں زیادہ دیر رکانہیں بھاگا بھاگا آیا ہوں۔ ددامل راستے ہی سے یدلوگ کھر کی طرف آئے میں سلطان کے ساتھ قصر کی طرف ہولیا تھا۔ مما لباس تبدیل کر کے شام کے وقت پھر سلطان کے پاس جاؤں گا اس لئے کہ سلطان کی طبیعت ٹھک نہیں ہے"۔

> عبدہ اس موقع پر بے پناہ خوثی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ''چلوتم تیزوں آ رام کرو تھکے ہوئے ہو''۔

اس کے ساتھ ہی مش الدین اور طلخ اپنی اپنی رہائش گاہوں کی طرف چلے گئے نے جبکہ مرسینہ اور مجد دالدین اپنی خواب گاہ کی طرف جارہے تھے۔

ای روزمغرب کی نماز کے بعد سب ایک جگہ بیٹھ کر جب کھانا کھا چکے تھے اور ہام

گفتگو کررہے تھے حویلی کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ مثم الدین اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نگلتے ہوئے کہنے لگا۔

"میں دیکھا ہوں کون ہے؟"

سب اس کمرے میں جہاں سمرون بیشتا تھا۔ شمس الدین کی واپسی کا انتظار کرنے علی تھے تھوڑی دیر بعد شمسالدین لوٹاوہ کچھ پریشان تھا۔ مجد دالدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔
''بھائی! سلطان نے ہم تینوں کوفورا طلب کیا ہے۔ آنے والے شخص نے بتایا ہے کہا سلطان کی طبیعت زیادہ خراب ہوگئ ہے''۔

ایک جست لگانے کے انداز میں مجد الدین اُٹھ کھڑا ہوااس کے چہرے پر پریشانی ایک جست لگانے کے انداز میں مجد الدین اُٹھ کھڑا ہو گیا تھا بھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے مجد و ارگر مندی کے آثار تھے۔ سنتے بھی کھڑا ہو گیا تھا بھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے مجد و

"ماں! آپ سب يہيں بيٹ كر باتيں كريں۔ ہم تيوں جاتے ہيں و يكھتے ہيں المان نے كوں بلایا ہے۔ بہر حال آپ لوگ فكر مند نه ہونا۔ مجھے اميد ہے خداو ند قدوس المان كومت دے كا"۔

اس کے ساتھ ہی متنوں بڑی تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔

جب وہ قصر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ان کے پینچنے سے پہلے ہی قصر میں برکوہ سلطان نور الدین زکلی کا چھوٹا بھائی نصرت الدین، نصرت الدین کا بیٹا زین الدین، مالار اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود، سالار جم الدین، قاضی عبدالواحد بن بلال، طبیب بالکہ، طیب رشید الدین، طیب کمال الدین، طبیب شمس الدین، تحریم الدین علماء اور عمائدین ملک سام عماد۔ امام قطب الدین غیثا پور۔ قاضی کمال الدین بیٹھے تھے۔

وہ تیوں آ گے بڑھ کراپنے منصب کے مطابق نشتوں پر بیٹھ گئے مجد دالدین جب پُرُوں کے قریب بیٹھا تب شیر کوہ نے مجد دالدین کومخاطب کیا۔

پھرد ھے سے لیج میں اپنے سامنے بیٹھے سلطان کوشیر کوہ نے مخاطب کیا۔ سلطان محترم! سب آگئے ہیں۔مجد دالدین ہش الدین اور طلخ بھی پینج گئے ہیں۔

اس پر سلطان نے ایک بوجل کی نگاہ سب پر ڈالی پھر بوجل سے انداز میں ووکر

"میری طبیعت کچھ زیادہ خراب ہوگئی ہے۔ وقت کا کچھ پہتنہیں کب اپنا پانسہ پلر وے موت ایسا دیشن ہے جو کسی سے ظاہر نہیں ہوتا۔ کسی وقت بھی چاروں شانے چتا کہ و تا ہے'۔

میں نے جو پہلا فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ مجھے فی الفور حلب کے قلع میں منتقل کر

ہائے۔

طب کے قلع کا محافظ اور قلعہ دار مجد دالدین ابن الدایہ ہوگا میری جگہ حکومت کے فرائض میرا بھائی نصرت الدین اداکرے گا اگر اس بیاری کے باعث میرا وقت آخر آن پنچانہ سب خلوص اور محبت کے ساتھ نصرت الدین کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ اسے اپنا سلطان تلیم کم لینا''۔

سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو سے سب پریشان ہو گئے تھے۔ یہاں تک اُ سلطان پھر بول اُٹھا۔

''شیر کوہ جہاں میں نے مجد دالدین کو قلعے کا حاکم اور قلعہ دار مقرر کیا ہے وہاں کم تہمارے لئے یہ تھم بھی جاری کرتا ہوں کہ میرے بعد جب نصرت الدین سلطان ہے تو تم<sup>ا آ</sup> کے نائب کی حیثیت سے کام کرنا۔ فی الفور میں تہمارے ذمے جو کام لگار ہا ہوں وہ سے ہوگ<sup>ا</sup> آج رات ہی دشق کی طرف کوچ کر جاؤ میں جانتا ہوں تم تھکے ہوئے ہو تہمیں آرام ا ضرورت ہے۔ اپنے ساتھ وہ لشکر لے کر جانا جوجنگوں میں تمہارے اور مجد دالدین کے تحت کا

رسے بیرورہ ہدرہ ہاں۔ ''سلطان محترم آپ میری تھکاوٹ کی کوئی پرواہ اور فکر نہ کریں۔ آپ تھم جا' کریں کہ دمشق جا کر مجھے کیا کرنا ہے''۔ دھیمی می آ واز میں سلطان نورالدین زنگی پھر بول پڑا۔

"جواشکرتم یہاں سے لے کر جاؤ گے اس کے ساتھ دمشق میں قیام کرنا۔ مجھے خدشہ ہے کہ میری بیاری کان کرصلیبی ہمارے علاقوں پر چڑھ دوڑیں گے۔سب سے پہلے وہ دمشق کو ہانا نانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔اگرتم دمشق میں ہو گے تو یا در کھنا میں امید رکھتا ہوں انہیں ہنانے نہ کو گئا ہونے کی جرات نہیں ہوگی۔اس لئے کہ شیر کوہ کا نام س کرصلیبیوں پرلرزہ دائی ہونے لگتا ہے۔

اگرمبری علالت کاس کرصلیبی ہمارے علاقوں پر بلغار کردیں تو نصرت الدین بہیں اسے گامیں مجدد الدین اور چند دیگر سالا روں کو ایک اور نشکر دے کرتمہاری مدد کو روانہ کر دوں علام مجمعے امید ہے کہتم ماضی کی طرح حملہ آوروں کو مار ہمگاؤگے۔

شیر کوہ تم جاؤ۔ اپنے کوچ کی تیاری کرو۔ نفرت الدین تم شیر کوہ کے ساتھ جاؤ اور شیرکوہ کودشق کی طرف جانے کے لئے الوداع کہو۔

سلطان ذرا زُک کر پھر بولا۔

" مجد دالدین تم مجھے قصر سے قلع میں منتقل کروا پنے ساتھ کچھ سالا روں کو بھی لے لو باتی سب لوگ جا کر آ رام کریں۔ میری گزارش ہے کہ وہ باری باری قلعے میں میری حالت کا جائزہ لیتے رہیں۔ابتم سب لوگ اٹھواور جا کے آ رام کرو"۔

اس پر طبیب رشید الدین اُٹھا اور سلطان کو نخاطب کرتے ہوئے وہ کہدر ہا تھا۔
"سلطان محترم! اگر آپ برانہ مانیں تو ہم سب طبیب آپ کے ساتھ قلعے میں مختل ہوں گے اور ہم سب بیک وقت سب ہی آپ کی دیکھ بھال کریں گے۔خداوند قدوس نے چاہاتو بہت جلد آپ صحت یاب ہوجا کیں گے۔

سلطان کے تھم کے مطابق شیر کوہ افکر کے ایک جھے کو لے کر دمشق چلا گیا تھا۔
سلطان نور الدین زنگی کے انداز ہے اور خدشات درست ثابت ہوئے۔اس لئے کہ سلطان نور
الدین زنگی کی علالت کی اطلاع سب صلیبی ریاستوں تک پہنچ گئی تھی اور سلطان کی علالت سے

انہوں نے فائدہ أٹھانے كا تہيەكرليا۔ سب سے پہلے روشلم کا بادشاہ بالڈون حرکت میں آیا اپنے لشکر کے علاوہ ادھر اُدھر بعظفے اورمسلمان علاقوں پر چھاپہ مار کر گزر بسر کرنے والے صلیبیوں کواس نے مجتمع کیا اور ملمانوں کے شہر شیزر کا زُخ کیا۔

بالذون نے آ گے بڑھ کرا پے جرار اور کافی بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں بے شہر شیزر کا محاصرہ کرلیا۔اس نے محاصرے میں انتہا درجہ کی تحتی پیدا کی شیزر کے اندر جومسلمانوں کا لشکر تھا اس نے بڑی جراتمندی اور بڑی دین حمیت کا مظاہرہ کیا۔ لگا تار پندرہ روز تک انہوں نے بالدون کی کمانداری میں محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کو شیزر شہر کے قریب تک ندآنے ویا اورساتھ ہی انہوں نے تیز رفتار قاصد دمشق کی طرف روانہ کیا اور اسد الدین شیر کوہ کواپنی مدد ابن کن ماحول اور برگد کے سونے درختوں پر نظتی مردہ چنڈولوں سے بھی بدتر اور بیبت ناک کے لئے بکارا۔ یہ یکار سنتے ہی اسد الدین شیر کوہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے دھاڑتی آوازوں

میں تکبیریں بلند کرتا ہواا ہے لشکر کو لے کر شیزر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ بالدون اور ارد گرد کے صلیبوں نے بری تحق سے شیزرشم کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دن رات وہ شیزر برحملہ آور ہونے کا سلسلہ شروع کئے ہوئے تھے۔ جبکہ مسلمان شیزر کے اندررہ كربرى جرائمندى كامظامره كرتے ہوئے انہيں شہركي قصيل سے دور رہے ير مجور كئے ہوئے التعداد کے لحاظ سے اس سے دسواں حصہ بھی نہیں، پھر جب شکست ہوئی تو بالڈون اور اس كروم عليوں نے مڑے بيھے نہيں ديكھائ سے اسد الدين، شيركوه نے فائدہ أثمايا

الی بی ایک رات جبکه فطرت کی جولان گاہیں زنجیروں میں جکڑے غلاموں اور تدن کی گہری گراہی اور بستی جیسی چیا اور خاموثی تھی۔ اور اندمیری رات ہر فے بر بے حسی و لا پروائی طاری کرتے ہوئے اسے اپنی فرض شناس گود میں لے کر اس کی حیات کے جمال کو را كه كرر بى تقى ـ رات كى كبرى تاريكى مين ايك انقلاب ايك تبديلى رونما موكى ـ

· اسد الدین شیر کوه رات کی اس گهری تاریکی میں بھا گتے جا گتے وقت میں بیدار آ رز وؤں کے درد، ہواؤں کے صوت، صداؤں کے طلسی فعل عُم کی کلید سے کھولی اور ہر چیز کو لانہایت مسافق کا اسیر بنانے والے عناصر کی طرح نمودار ہوا۔ پھررات کے اندھیرے، ممر<sup>ک</sup> چپ میں اس نے بالڈوں کے لشکر پر شب خون مارنے کی ابتدا کر دی تھی۔

مالذون كے لشكر يراسدالدين شيركوه سركتي سرسراتي رات ميں لحظه لحظه رفته رات ر کھوں کو پھیلا دینے والی وفت کی تیرگی کی اندو ہنا کی۔ ہوا کے کینوس پر خوف بھری شکنوں مرتفش و نگار اور بصارتوں کی جمیل میں خونی وارداتوں کے عکس طاری کر دینے والے قضا کے مار بانوں اور اجل کے راہنماؤں کی طرح حملہ آور ہوگیا تھا۔

بالدون اور دوسرے صلیبوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اسد الدین شرکوہ کے اس شب خون کو ناکام بنا دیں اور حملہ آ ورمسلمانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیں لین انہیں نا کا می رہی پھر وقت کی آ نکھاور زمین کی کو کھنے دیکھا اسد الدین شیر کوہ نے رات ک تاریکی میں بالڈون اور دوسر مسلیبوں کی حالت بڑی تیزی سے ویران گزرگاہوں کے

ا پے شب خون کو شیر کوہ نے شاندار انداز میں کامیاب کیا بالڈون اور دوسرے ملیوں کواس نے اندھیرے میں بدترین فکست دی اور سب اسد الدین شیرکوہ کے آگے الماك كمرے موئے شركوہ نے رات كے وقت دور تك ان كا تعاقب كيا۔ بالدون كى بديختى کاک نے بیاندازہ ندلگایا کہ جس لشکرنے شیر کوہ کی سرکردگی میں اس پر شب خون مارا ہے۔ ناتب كركے انہيں كانتے ہوئے ان كى تعداد خوب كم كى۔

مین تک اسد الدین شرکوہ اپنا شکر کے ساتھ شیزر شہرے باہراس جگہ آگیا تھا جہاں پروٹنگم کے باوشاہ بالڈون نے پڑاؤ کیا تھا۔

ال پڑاؤ سے اسد الدین شیر کوہ کو کافی مقدار میں ہتھیار خوراک کے ذخائر حاصل المسالدين شير كوه نے وه سارا سامان شيزرشهر كا ندر منقل كر ديا۔ چند روز شيزرشهر ميں الرائ فے شہر کے اندر جوافشر تھا ان کے ساتھ گزارے تا کہ ان کے حوصلے اور ولو لے بیدار ر المار کار خرب اس نے دیکھا کہ آس پاس کوئی ایس طاقت نہیں جودوبارہ شیزر کارخ کرے نبر<sup>دوا</sup> پی<sup>نگر</sup> کو لیے کرواپس دمثق کی طرف چلا گیا تھا۔

O

مجد دالدین ایک روزشم الدین اور خطانح کے ساتھ گھر سے نکل کر قلعہ کی طرف لا ہوا جب وہ قلعے کے دروازے پر آیا تو دنگ رہ گیا کچھ دریو ہ بڑے غور اور انہاک سے قلع اوروازے کے محافظوں کی طرف و مجھتا رہا ارد گرد کا جائزہ لیا۔ نشے میں اس کا چپرہ سرٹی بر تھا۔ اس کی بیرحالت و مجھتے ہوئے خطانح اورشم الدین بھی پریشان ہوگئے تھے۔

پھر ایک محافظ کو ہاتھ کے اشارے سے مجدد الدین نے اپنے پاس بلایا وہ بھا گا مجدد الدین کے پاس آیا تب اسے محاطب کر کے مجدد الدین کہنے لگا۔

'' يتم اوگ كہاں ہے آئے ہو۔ قلع كے اس دروازے كے پہلے محافظ كہاں إ اورتم لوكوں كا كما نداركون ہے ذرااہ بلاكر لاؤ''۔

، اِنشکری چیچے ہے گیا۔تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کما ندار کو بلا کر لایا۔وہ بھا گیا ہوا ہو '' آؤ'' الدین کے باشنا ہا تبحہ الدین نے اسے مخاطب کیا۔

'' یہتم لوکوں کو یہاں کس نے مقرر کیا ہے اور پہلے محافظ کہال گئے ہیں؟'' اس کما ندار نے بڑی عاجزی اور انکساری ہے تبد دالدین کونخا طب کر کے کہنا تُڑوں

" " امير جميل سلطان كے بھائى نصرت الدين نے يہاں مترركيا ہے اور جو پہلے كافت تھے انہيں تبديل كر ديا گيا ہے '۔

مجد والدین نے ایک لمبا سائس لیا اس کی آئکھوں میں قبر مانیاں رقص کر گئ<sup>ی</sup> چبرہ غصے میں تپ گیا تھا بھر اس نے شس الدین اور طلنح کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب ک<sup>ر ک</sup> کہنے لگا۔

''تم دونوں فوراً جاؤادر پہلے محافظوں کو یہاں لے کرآ و''۔ شمس الدین اور طلخ دونوں اپنے گھوڑوں کوموڑتے ہوئے اور انہیں ابڑاگا سریٹ دوڑاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے تھے۔

مجد دالدین نے اس بار دروازے کے محافظوں کے کماندار کو مخاطب کیا۔

''تم ایسا کرواین سارے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بوریئے بستر لپیٹواوراس سے بہتر جہاں تمہارے فرائض کا تعین تھا وہیں جا کر کام کرو۔اور سنو! جا کے نصرت الدین سے بہتر جہاں تمہارے فرائض کا تعین تھا وہیں کو تبدیل کر کے پہلے محافظوں کو بحال کر دیا ہے۔ بھی کہد ینا کہ مجد دالدین نے تم لوگوں کو تبدیل کر کے پہلے محافظوں اور سلح جوانوں کو لے کر وہاں سے چلا اس کے ساتھ ہی وہ کما ندار سارے محافظوں اور سلح جوانوں کو لے کر وہاں سے چلا

کیا تھا۔ تھوری دیر بعد شمس الدین اور طلخ لوٹ آئے ان کے ساتھ قلعے کے پہلے محافظوں کا کمان دار اور اس کا ماتحت قلعے کے درواز ہے کی حفاظت کرنے والے دیتے بھی تھے۔مجدد الدین نے کماندار کو مخاطب کیا۔

''اپنے سارے ساتھیوں کا سامان اندر کمروں میں رکھوانے کے بعدتم میرے پاس

کماندار کھ فکر مند اور پر نشان ہو گیا تھا۔ سارے دستوں کو لے کر وہ قلعے کے دروازے کے اکمیں بائیں جو کمرے ہے تھو وہاں لے گیا۔ پھر تھوڑی دہر بعد لونا اور مجددالدین کے سامنے آن کھڑا ہوا۔

عجد دالدین تھوڑی دیر تک اے نبورے دیکھتار ہا پھراسے مخاطب کیا۔ "تم قلع کے درواز وے کی حفاظت ترک کرک کیوں چلے گئے"۔ کماندار نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا۔

"امیراس میں میراکیا قصور۔ نصرت الدین نے بڑے کرخت اور بڑے تخت لیجے میں میں میراکیا قصور۔ نصرت الدین نے بڑے کرخت اور بڑے تخت کہ میں میرے تحت کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مجھے یہاں سے جانے کے کہا اور اپنی پیند کے کمائدار اور محافظ یہاں مقرر کر دیئے۔ اب آپ بی سائی جب وہ مجھے تکم دیتا تو میں کیا انکار کر دیتا۔ اگر انکار کر دیتا تو یاد رکھیں وہ میری گردن کاٹ کے رکھ دیتا"۔

مجددالدین کے چبرے پر ہلکا ساتنب نمودار ہواا پنے گھوڑے سے اُترااسے گلے لگایا مجانے کی میں میں میں کا میں کا ساتنہ کی کہنے لگا۔

"میں تم ہے بیتو نہیں کہنے والا کہ تمہیں اس کی حکم عدولی کرنی جا ہے تھی اس کا کہنا

نہیں مانا چاہیے تھاتم نے کہا مانا بہت اچھا کیا۔لیکن میرے عزیز تم یہ بھی تو جانتے ہو کہ قلم ا میں حاکم کما ندار اور محافظ ہوں۔ سلطان شہر سے اُٹھ کر قلعے کے اندر آچکا ہے۔ سلطان ملم ہے۔ اور مجھے اس نے قلعے کا کما ندار اس لئے مقرر کیا ہے کہ میں احسن طریقے سے قلع کا مختاط اس تبدیل کے مقاطر کیا ہے کہ میں آتے اس تبدیل کر دیا گیا تھا تو کم از کم تم میرے پاس آتے اس تبدیل کی جھے اطلاع تو کرتے''۔

اس کماندار نے بڑے فور سے مجد دالدین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا۔
" ہاں امیر بیمیری خطا ضرور ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی جس وقت نفرت الدین نے
میں تبدیل کیا ہمیں اس تبدیلی کی اطلاع آپ کو کرنی چا ہیے تھی۔ مگر میں تو ہی سمجھا تھا کہ ٹاپر
بیر آپ سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد بی اس نے قدم اُٹھایا ہوگا۔ ببر حال غلطی ہوئی آئیں اس سلسلے میں میں محتاط رہوں گا''۔

یہاں تک کہنے کہتے اس کورک جانا پڑا۔ اس لئے کہ نفرت الدین اپنے کھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ مجدد الدین کے قریب آ کروہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تم الدین اور طلنح بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کھڑے ہوئے تھے۔ مجدد الدین کے قریب آ کرنفرت الدین نے اسے تکامانہ انداز میں مخاطب کیا۔

" قلع کے جو محافظ میں نے مقرر کئے تھے انہیں تم نے تبدیل کیوں کیا اور پہلے محافظوں کو کیوں بلالیا؟"

مجددالدین نے تیز نگاہوں سے نفرت الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا۔
''الیا اس لئے ہوا کہ میں قلع کا حاکم اور کما ندار ہوں اور میراتقر رقلعہ کے حاکم کا حثیت سے خود سلطان محترم نے کیا ہے۔ لہذا سلطان کے علاوہ کوئی بھی شخص ان احکامات میں تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ قلعے کے دروازے کے محافظوں کو صرف میں یا سلطان تبدیل کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ قلعے کے دروازے کے محافظوں کو صرف میں یا سلطان تبدیل کے مجاز سکتا ہے۔ ہاں اگر محترم شیر کوہ یہاں ہوتے تو وہ بھی امیر عساکر کی حیثیت سے تبدیلی کے مجاز سے۔ لیکن نفرت الدین تم ایسانہیں کر سکتے''۔

نصرت الدین نے کھا جانے والے انداز میں مجدد الدین کی طرف دیکھا پھر سجنج

"ابن الداريم ايخ حواس مين تو ہو جانے ہو كيا كهدر ہے ہو"۔

نفرت الدین کے ان الفاظ پر طلخ اور شمس الدین دونوں کچھ پریشان اور فکر مند ہو معے مجدد الدین نے سمجھانے کے انداز میں نفرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا

تروی ہے۔

"نفرت الدین میں خانہ بدوشوں کی کی بستی کا سردار نہیں قلعے کا حاکم سلطان کی طرف ہے۔

مقرر کیا گیا ہوں۔ سلطان نے ججھے حاکم مقرر کر کے قلعے کے اندر رہائش رکھی ہے۔

اس کا مطلب ہے ہے کہ سلطان نے ججھے اپنی حفاظت پر مقرر کیا ہے۔ نفرت الدین! سلطان نور الدین ذکلی مسلمانوں کے امرت کا خزانہ ان کے لئے نبض فطرت ہے۔ نفرت الدین! اس سندار کے دارفنا میں سلطان نور الدین ذکلی مسلمانوں کے تحفظ متاع لوح وقلم کے امین جیں۔ وہ مسلم امد کی شرافت و نجابت کی نشانی اور ہماری آزادی کی صفاخت ہیں۔ وہ اپنی قوم اپنی ملت کے اطمینان و آسودگی کا ایک ہجا ہوا اہتمام ہیں۔ جھے چونکہ انہوں نے قلعہ میں رہتے ہوئے فلد کا کماندار مقرر کرے ایک طرح سے اپنی حفاظت پر مقرر کیا ہے لہذا کوئی بھی میری مرضی کے بغیر قلعے کے دروازوں کے محافظوں کو تبدیل نہیں کر سکتا''۔

عددالدین رکا پحرسلسله کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہر ہا تھا۔

"نفرت الدين! سلطان نور الدين زنگي مسلم امه كے رجل عظيم ہيں۔ اگر كسى نے الله كان كى سلامتى كوخطرے ميں ڈالنے كى كوشش كى تو ياد ركھنا ميں مجدد الدين كالے بخار كى طرح الله عن كارے حكراس كے رونگوں سے قضا كى طرح ليف جاؤں گا"۔

نفرت الدین نے مجد دالدین کی اس گفتگو کو خاصا ناببند کیا تھا۔ غصے میں اس کا چہرہ مُرنَ ہوگیا تھا۔ آتش فشاں کی طرح بحژک اُٹھا۔

"مجدد الدینتم بھول رہے ہواپنی علالت کے دوران سلطان نے مجھے اپنا نائب مررکیا ہے۔ یعنی میں اب قائم مقام سلطان ہوں"۔

مجددالدین نے فوراً اس کی بات کوکاٹ دیا کہنے لگا۔

''نفرت الدین میں تمہارے سامنے کوئی بچہ یا خام کارنہیں کھڑا ہوا۔ نہ ہی میں الله اللہ کارنہیں کھڑا ہوا۔ نہ ہی میں الله کارنہیں کے حوالوں سے نئے اللہ کا دہشت میں بھڑ کتا ہوا کوئی مسافر ہوں مزاج و ثقافت کے حوالوں سے نئے

راستوں کا تعین کرنا بھی جانتا ہوں۔ رد وقبول کا حق بھی رکھتا ہوں تم نائب سلطان نہیں ہو سلطان نہیں ہو سلطان نے صرف اپنی علالت کے دوران تمہیں اس طرح کام کرنے کی اجازت دی ہے جم طرح مجھے قلعہ دار کی حیثیت سے اور شیر کوہ کو دشق میں قیام کرنے کے فرائض ادا کرنے کام محاسلات دیا ہے۔ نصرت الدین میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں میں قلعہ دار کی حیثیت سے سلطان کو عافظ ہوں اس لئے کہ سلطان نے قلعہ میں قیام کر رکھا ہے اور جس نے بھی قلعے کائی سلطان کے قیام کو خطرہ بنانے کی کوشش کی میں اس کی روح کے لئے قضا کا لمحہ بن کرائ ہم موت کی کمند چھینئنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ نصرت الدین! جس معاملے میں سلطان محتم کی مند تھا تھے۔ وہ باس تحقیق تجسس اور انتظار کرنے کا قائل نہیں ہوں''۔

مجد دالدین کی اس گفتگو کو نصرت الدین نے بے حد ناپسند کیا تھا۔ اپنا ہاتھ وہ آلوا کے دیتے پر لے گیا پھر کھولتی آواز میں وہ دھاڑا۔

'' پھر مجد دالدین تم اپنی حدود ہے تجاوز کر کے میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہو۔ ہما تمہارے سامنے سلطان کا نائب کھڑا ہوں اور جو گفتگو تم نے کی ہے اس کے لئے میں تمہار لئے کزی سز ابھی تجویز کرسکتا ہوں اور پیسز اموت کی سز ابھی ہو یکتی ہے''۔

نصرت الدین کے ان الفاظ ہے شمس الدین اور طلخ دونوں کے ہاتھ ایک مالیا تلواروں کے دیتے پر چلے گئے تھے۔ مجدد الدین نے اس موقع پر ان کی طف بالی نابیندیدیگی ہے دیکھااور انہیں پیچھے ہٹ کر کھڑار ہے کا حکم دیا۔

بہ باید یکی سے اور طلخ دونوں اپنی تلواروں کے دستوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بیج ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ نفرت الدین کی طرف دیکھتے ہوئے مجدد الدین کی نگاہوں جمالا ادراک کے ہر بیج کھول دینے والا جلال غصہ اور چہرے پر تھمبیر سمندر میں اُٹھتے طوفانوں بیل

پھرمجد دالدین نے اس ہے بھی زیادہ ہولناک انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ''نفرت الدین! میرا نام مجد دالدین ہے۔ 'دریں سلطان کے اچھے سالاروں کما ہے ایک ہوں۔ میرے ساتھ زیادہ نہ الجھنا۔ الجھو گے تو یاد رکھنا اپنی انجان امنگوں مملاً زمیں، سنسان، ٹیلوں اور مایوی کی لہروں جیسی کیفیت طاری کرلو گے نفرت الدین! ملکانا

نورالدین زنگی مسلمانوں کے تحفظ اور سلامتی کے نقیب ہیں اور میں ان کا ایک ادنی خادم۔ وہ سلمانوں کے دشمنوں کے لئے آتش و برق کا سنگم ہیں اور میں ان کی ایک چمک۔ جھے سے سلمانوں کے دشمنوں کے لئے آتش و برق کا سنگم ہیں اور میں ان کی ایک چمک۔ جھے سے بٹا لو۔ من الجھو گے تو پھر پوری زندگی سلجھ نہ باؤ گے۔ اپنا ہاتھ آلموار کے دستے سے بٹا لو۔ نہاری اس حریب کے جواب میں اگر میرا ہاتھ آلموار کے دستے پر چلا گیا تو پھر جانتے ہو کیا ہو گا۔ گا۔ قلع کے کا فطول کے سامنے تمہاری اہانت تمہاری ذلت کا طوفان اُٹھ کھڑا ہوگا'۔ نفرت الدین ہم ساگیا۔ آلموار کے دستے سے ہاتھ بٹالیا پھر کہنے لگا۔

تفری الدین ۱۰ مانتی و و در کے دیا جات کا جات کا جات ہے۔ '' یہ جوتم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے میں ابھی اس سلسلے میں سلطان سے بات ''

پھر جب نفرت الدین نے آگے بڑھنا چاہا تو مجددالدین نے اس کا بازو پکڑلیا اور اے پچھے کھنچتے ہوئے کہنے لگا۔

"وہاں کھڑے رہو۔ میں قلعے کا حاکم ہوں پہلے جھے سے اجازت لوتو پھر میں تہمیں اللہ میں داخل ہونے کی اجازت دوں یا نہ دوں یہ میری مرضی پر مخصر ہے۔ اس لئے کہ میں نافے کا حاکم ہوں اور حاکم جھے سلطان نے مقرر کیا ہے۔ تم پہلے ایک خلطی کر چکے ہو۔ میری غیر معرودگی میں تم نے جو قلعے کے دروازے کے کافظ تبدیل کے وہ ایک بڑی گھناؤنی اور فاش معرودگی میں تم نے جو قلعے کے دروازے کے کافظ وی کہا ندار کو معافی ساف کہدر کھا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قلعے میں داخل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ قلعے میں سلطان ملالت کی حالت میں قیام کئے ہوئے ہیں۔ کما ندارے خلطی ہوئی کہاس نے میری میں میری رضا مندی کے بغیر اپنے فرائض کی جگر کے چھوڑ اور اس خلطی کی وہ معافی بیرموجودگی میں میری رضا مندی کے بغیر اپنے فرائض کی جگر کے چھوڑ اور اس خلطی کی وہ معافی بھر کہا ہے۔ اب بولوتم کیا کہتے ہوئے۔

نفرت الدين شيثا كرره گيا تھا كہنے لگا۔

''میں تم سے سلطان سے ملنے کی اجازت طلب کرتا ہوں''۔ نجد دالدین مسکرا دیا کہنے لگا۔

"ابتم جاؤجاكے سلطان سے ال او" ـ

ال ك ساتم بى مجدد الدين نے قلع كے دروازے كے جومحافظ تھے اس كے

کما ندار کو مخصوص اشارہ کیا جس پر وہ فوراً اندر گیا اور اس کے اندر جانے کے تھوڑی ہی در پر چار سلح جوان نفرت کے پیچھے ہو گئے تھے۔

چندقدم آ گے جانے کے بعد نفرت الدین مرا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ کرودہ اور علیہ سے بھی زیادہ کرودہ اور علیہ سے میں کہنے لگا۔

''ابن الدابی بہیں کھڑے رہ کرمیر اانتظار کرنا۔ میں سلطان سے ٹل کرابھی آتا ہور واپس آنے کے بعد تنہیں وہ سزا سناؤں گاجو سلطان تمہارے لئے تجویز کرے گا''۔ مجد دالدین مسکرایا اور کہنے لگا۔

''نفرت الدین! میں یہاں کھڑا رہ کرتمہاری واپسی کا انظار کروں گا جو چار م جوان تمہارے ساتھ بجوار رہا ہوں مت خیال کرنا کہ میں سلطان کی حفاظت کے لئے تمہاری ساتھ روانہ کر رہا ہوں بیصرف تمہاری حفاظت کے لئے ہیں۔ تم جومیرے ساتھ الجھے ہوتو کہر الیانہ ہو قلع کے اندر میرے ہمنوا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ ابتم جاؤ''۔ نصرت الدین آ کے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قلعے کے اس جھے میں وافل ہ

جہاں ملطان نے قیام کیا ہوا تھا۔ جونمی وہ ملطان کے کمرے میں داخل ہوا سلطان جوائی علالت پہلے کی نسبت بہتر محسوس کر رہا تھا اُٹھ کر بیٹھ گیا اس وقت سلطان کے پاس تین طبیب بھی بیٹے، ہوئے تھے۔ جونمی نصرت الدین سلطان کے قریب گیا سلطان نے کسیقدا ناپندیدگی سے اس کی طرف دیکھا پھر سلطان نے اسے نخاطب کیا۔

''نفرت الدین! تم جانتے ہومیرے مخبر اور میرے وقائع نگار لمحہ لمحہ کی خبریں مجھ تک پہنچاتے ہیں جس وقت تم نے مجد دالدین سے پوچھے بغیر قلعے کے محافظوں کو تبدیل کیا آہ اس وقت مجھے خبر ہوگئ تھی۔ پھر مجد دالدین نے آ کر جو پہلے محافظوں کو بحال کیا اور دروان بر کھڑے ہو کر جو تہارے اور مجد دالدین کے درمیان گفتگو ہوئی میرے مخبران طبیبول کی موجودگی میں اس کی تفصیل بھی مجھے کہہ ہے جین'۔

سلطان نے نصرت الدین کو بیٹھنے کے لئے نہیں کہا بلکہ اسے ناطب کرتے ہوئے '' ارکہ رہا تھا۔

''نصرت الدین! اچھے سالا راپی ملت اپنی قوم کے لئے انتہائی مضبوط ستون کا بٹ

ہوتے ہیں جواپنے وطن کی بے نور آئکھوں کواپنی ہمت سے شعلہ فشاں کر دیتے ہیں۔ ظلمتوں کو کہا ہوں اور وطن کے خلاف اغیار کے اندھیرے کو خود اعتادی کی خو اور ہمت افزاء مصلوں میں بدل دیتے ہیں۔

نصرت الدین! مجد دالدین ایک اییا سالار ہے جو خیر وشر کے تصادم اور رزم گاہ کی بھڑ کتی آ گ میں وطن کے دشمنوں کو برگ آ وارہ کی طرح اڑا دینے کا ہنر جانتا ہے۔ تاریخ کے خائق میں مجد دالدین جیسے سالا رنا موافق حالات اور نامساعد ماحول میں اپنی قوم اپنی ملت کے لئے سطوت وعظمت کا مینار فرخندہ صبح ہے بھی زیادہ پرکشش ثابت ہوتے ہیں۔

نفرت الدین بیرعبادت گاہوں کے کسی گوشے کے پھر کی طرح خاموش رہنے والا مجددالدین رزم گاہ میں دغمن کے مقابلے میں بے پایاں خروش اور تہور کے خونی ترانوں سے بھی زیادہ پرسوز ٹابت ہوتا ہے۔ بیدہ مالار ہے جواپنے سوز کی مستی اپنی جرات کی لذت سے نور کا قافلہ بن کر قوم کے ٹوٹے ماضی کے تاریک کھنڈروں کو اجالوں کے سمندر میں تبدیل کرسکتا

یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا پھر وہ نصرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ

سنو! نفرت الدین! بیابلیس انسانی دلوں پر وسوسوں کے جال بنما رہتا ہے تاکہ انسانوں کو خیر کے خلاف بلچل بغاوت اور سرکتی پر آ مادہ کر ہے۔ انسانوں کے لبوں پر ناساز آبک روح میں منافرت کی وحثی تر تگ دلوں میں لہو وعصیاں کھڑے کر دیتا ہے۔ گر کامیاب انسان وہی ہے جو شیطان کے وسوسوں سے نیٹنے کی ہمت اور جرات رکھتا ہو۔ نفرت الدین زیست ایک نیند سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اگر اس نیند پر محبت کے سپنوں کا غلاف چڑھا دیا جائے تو یہ انسان کے لئے پہلے کی نسبت زیارہ پر کشش ہو جاتی ہے اور ول کے لئے پر امن نابت ہوتی ہے۔

رباتفايه

تم نے جو قلعہ کے پہلے محافظوں کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کے محافظ مقرر کے غلطی کا اس کی مرضی کے بنا نہیں ہو کا اس کی مرضی کے بنا نہیں ہو کا کا کا کہ کہ دوالدین قلعہ کا حاکم ہے قلعے میں کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بنا نہیں ہو کی گئا۔ تم نے دوسری غلطی ہی کہ جب اس نے تمہارے مقرر کردہ محافظوں کو واپس کر کے قلعہ

سے پرانے محافظوں کو بحال کیا تو گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس سے آ الجھے۔ یہ تمہاری دوہری علطی تھی۔ اور دوسری غلطی ہیلی غلطی تھی۔ اور دوسری غلطی ہیلی غلطی تھی۔ اور دوسری غلطی ہیلی غلطی تھی ابنا ہاتھا بی تلوار کے دستے پر لے گئے حالانکہ تم جانتے سے اکر تمہارا اور مجد دالدین کا تیخ زنی کا مقابلہ ہوتا ہے تو تم اس کے مقابلہ میں ایک لحد کے لئے بھی نہ تھم سکتے۔ اور وہ تمہیں زیر کر کے رکھ دیتا۔ تمہاری چوتھی اور بھیا تک غلطی یہ تھی کہ جمل وقت تم اس سے اجازت لے کر میری طرف آ رہے شھے تو مڑکر تم نے اسے دھمکی دی کہ دو وہیں کھڑار ہے تا کہ جو میں سزااس کے لئے تجویز کروں تم اس کی اسے خبر دو۔

نصرت الدین اندهیری راتوں کی نسبت عاند راتوں کولوگ بسند کرتے ہیں۔ای لئے کہ جاندا بی کرنوں سے دھرتی کا سیندروش کرتا ہے۔ اندهیرے کے بھیا تک پن کو دور کرتا ہے۔ اس لئے لوگ جاند کو بیند کرتے ہیں۔ مجھے شیر کوہ اور مجد دالدین جاند سے بھی زیادہ عزیز ہیں اس لئے کہ نصرت جاند میں تو داغ ہیں۔ ہیں اس لئے کہ نصرت جاند میں تو داغ ہیں۔ ہیں اور میرے بیددو سالار تو بالکل بے داغ ہیں۔

تہاری آمد ہے پہلے میرے نتیب اور مخبر پورے حالات ہے جھے آگاہ کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں تم یہ کہنا لیند کرو گے کہ اس نے تہ ہیں بازو ہے پکڑ کر پیچھے کھینچااور میرے پاس نہیں آن ، یا۔ اور تم ہے مطالبہ کیا کہ آس ہے اجازت لے کرتم قلعے میں داخل ہو۔ ایسا کر کے اس نے اپنے فرائش مصبی کوادا کیا ہے۔ وہ اس قلعہ کا حاکم اور قلعہ دار ہے۔ قلعے کے اندر میں نے قیام کرر کھا ہے لہذا نیری حفاظت کو بانے رکھتے ہوئے جوقد مال نے انھایا ہے۔ وہ بالکل درست ہے۔ قلع لے اندر کوئی بھی شخص اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوسکتا۔ اب تم جاؤ وہ قلعے کے درواڑے پر بی کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تم نے جو جال بیا بی غلطیاں کی میں اس کے لیج اس ہے جا کر معذرت کروں۔

سلطان نورالدین زنگی کی اس گفتگوے نفرت الدین کے پاؤں تلے ہے زمین نکل گئتھی بڑے اداس انداز میں مڑا اور باہر نکل گیا۔ جب وہ قلعے کے دروازے کے قریب آیاتو دیکھا جہاں وہ مجدد الدین کو چھوڑ کر گیا تھاوہ بالکل ستون کی طرح وہیں کھڑا شایداس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ذرا ہے کرمش الدین اور طلخ کھڑے تھے۔

مجدو الدین کے قریب آ کر نصرت الدین رُ کا پھر زمین کی طرف و کھتے ہو<sup>ئ</sup>

شرمنده سے لیج میں کہنے لگا۔

''مجد دالدین میں اپنے رویے پر نادم ہوں۔معذرت خواہ ہوں''۔ اس کے ساتھ ہی نصرت الدین آ گے بڑھ کرسامنے کھڑے اپنے گھوڑے پرسوار ہوا

اور و بال سے چلا گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں مجد دالدین اور نصرت الدین کے بیا ختلا فات اور با ہمی منافرت

مورضین لکھتے ہیں مجد دالدین اور تفرت الدین کے بیا خملا فات اور با بھی منافرت شاید اسلامی سلطنت کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتے لیکن جلد ہی چونکہ سلطان اپنی علالت سے صحت یاب ہوگیا تھا البندااس نے فوراً ہر معالمے کواپنی گرفت میں لے کر درست کرلیا تھا۔

ج/ب

" بھائی! اس بار نشکر کس مہم پر نکلے گا۔ کیاصلیپوں نے پھر کہیں سرا تھایا ہے یا لوٹ

ار کاباز ارگرم کیاہے؟"

اس برطلني بزي شجيدگي مين كهدر ما تھا۔

"مثال میری بهن اس بارایک نبیس کی مهمیں سامنے آسکیں ہیں۔ پہلی مہم شیزرشپر کی بے بیشہر دریائے اورٹس کے کنارے واقع ہے۔ انتہا درجہ کی مضبوط فصیل ہے۔اس میں زیادہ تر مسلمان ہیں لیکن میشہر ہماری سلطنت میں شامل نہیں صلیبی اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ہارے خلاف اسے ایک اہم موریے کے طور پر استعال کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر

ر کناز اور بلغار کرنا جاہتے ہیں۔ صلیبوں کا ایک فشکر ای شهر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں جوزلزلہ آیا تھا

ال میں اس شہر کی فصیل کرور ہو چکی ہے اور اس شہر کی کمزور فصیل سے فائدہ اُ تھاتے ہوئے ملبی اس پر قبضہ کرنا جا ہے ہیں۔اور پھر مبیں سے نکل کروہ جارے علاقوں کو ہدف بنانے کا وم کر چکے ہیں۔

یہ کو پہلی مہم ہے۔ دوسری مہم مارم اور صیدا شہروں کی ہے۔ ان پر ہم پہلے بھی حملہ آور اوع تھے۔ مارم شمر کے صلیبوں کی مدد کے لئے انطا کید ہے بھی ایک شکر آیا تھا۔لیکن صلح ہو

جانے کے باعث ہمارالشکروالی آگیا تھا۔اب مارم شہر کے صلیبیوں نے پھرسرا تھایا ہے۔ان کی مدد کے لئے آنے والے بورپ کے مختلف علاقوں مین سرگردال صلی بھی پہنچ کیے ہیں۔

ال کے علاوہ یورپ سے آنے والے صلیبی صیداشہر کے مسلمانوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں۔ بارباران پر مملر آور مور ہے ہیں۔ان کی کوشش ہے کہ صیدا کا محاصرہ کر کے صیدا شہر مسلمانوں

ت بھین لیں۔ یہ تین مہمیں ہیں۔ چوتھی مہم بروشلم کے بادشاہ بالڈون کے علاقوں کے اندر میں بلیش کے مقام پر بروشلم کا بادشاہ بالڈون ایک بہت بڑا اور جرار کشکر جمع کر رہا ہے۔جس

ك ذريع وه افي تياريال كمل كرنے كے بعد جارے علاقوں برضرب لگانے كا ارادہ ركھتا ا الوقت ہارے سامنے یہ چار مہمیں ہیں۔اب ان مہوں کوسر کرتے ہوئے نجانے اور

کُلْ کِمُونُی بِرِی مجمعیں اُٹھ کھڑی ہوں گی''۔ مرسینہ جوسب کچھ بڑی خاموثی اورغور ہے من رہی تھی۔ شمس الدین کومخاطب کر کے

حویلی کے پہلومیں جوچھوٹا سا باغیر تھا اور جس میں کثرت سے پھلدار ورخت تھے اس میں عبدہ، زہران، ازبل، مرسینہ جیرہ، جمارا اور مشال کے ہوئے پھل تو ژکر ایک جگه ڈھر کررہی تھیں۔ کہ حویلی میں مثس الدین اور مطلنے دونوں داخل ہوئے۔ان دونوں نے سب افراد کو باغ میں پھل توڑتے د کیولیا تھالہذا وہ بھی اُدھر ہی چلے گئے۔ جب وہ قریب آئے تو سب سے پہلے عبدہ نے شمس الدین کو مخاطب کیا۔

" بنش الدين مير بي بيني بهائي كهال ہے؟" تشمس الدین نےغور سے اپنی ماں کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا۔

"مادرمحرم بم تحورى دير تك ايك مهم ير روانه بون والع بي بم دونول بعالى ا یے محور وں کے علاوہ بھائی کے محور ہے کو بھی لینے آئے ہیں۔ بھائی اس وقت سلطان ادر

شرکوہ کے پاس بیٹے اہم امور پر تبادلہ خیال کررہے ہیں۔ اشکر تعوری دیر تک یہاں سے کوئ

مثم الدین يہيں تک كہنے پايا تھا كەمرسىندنے اس سے بوچوليا۔ "اگر انگر نے کوچ کرنا ہے تو وہ خود تم دونوں بھائیوں کے ساتھ کیول نہیں

اس بار مطلخ نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا۔

"میری بہن ان کا گھوڑا ہم لے آئے ہیں۔تم ایبا کرنا بھائی کی خرجین میں ضروریات کا سارا سامان ڈال دینا۔ آئی دیر تک بھائی آ جائیں گے میرے خیال میں وہ زیادہ ورنبیس لگائیں کے'۔

مرسینہ کو جواب دے کر طلخ خاموش ہوا تھا کہ مثال نے اسے خاطب کیا۔

نے سلطان کی طرف کوچ کرنا ہے وہ اپنی تیاری کررہا ہے۔سب سے پہلے میں اور شیر کوہ یہاں ہے کوچ کریں گے۔ ہارالشکر کوچ کے لئے تیار ہے۔ میں تم سے پہلے یہاں سے نکلوں گا''۔ پھرمجد دالدین نے مرسینہ کی طرف دیکھا۔

"مرسینه میری خرجین میں ضروریات کا سامان ڈال دواور....." ۔

مرسید مسکرائی اور این قریب ہی رکھی چری خرجین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے گئی۔''آپ فکر نہ کریں۔ پیل آپ کے گھوڑے کی خرجین تیار کر چکی ہوں۔ یہاں آ کرمیں نے اس میں کچھتازہ پھل بھی ڈال دیئے ہیں''۔

اس پر مجددالدین آگے بڑھا۔ خرجین اُٹھا کراس نے اپنے کندھے سے لئکا لی۔ اس دوران مثال بھا گئ ہوئی اندر جلی گئی تھی۔ اس موقع پر عبدہ اور زہران آگے بڑھیں۔ بڑے بیارے انداز میں انہوں نے مجددالدین کی بیشانی چو متے ہوئے اسے بیار کیا۔ ازبل نے بھی آگے بڑھ کر اس کی بیٹے پر ہاتھ بھیرا پھر مجددالدین۔ عبدر دروازے کی طرف بڑھا۔ سب اوگ اس کے بیٹے اندرونی حصے مشال بھا تی بوئی آگی اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس باند کر میں آران مقدس باند کر اس نے مبدہ کوتھا ، اے مبدہ دروازے پر آران مقدس باند کر اس مقدس باند کر اس نے مبدہ کوتھا ، اے مبدہ دروازے پر آران مقدس باند کر اندین اور طائح بھی اندین اور طائح بھی کے بیٹے میں الدین اور طائح بھی طرف دیکھیے بیٹھے شمس الدین اور طائح بھی طرف دیکھیے نے بیٹے کے انہوں نے اپنے گھوڑے کی خرجین لے لی تھی۔ پھرعبدہ کی طرف دیکھتے نور نے کی خرجین لے لی تھی۔ پھرعبدہ کی طرف دیکھتے نور نے نسخ کہنے لگا۔

یہ رہے کا ہوتے ہیں۔ اکٹھے متعقر کی طرف جاتے "ہم بھی بھائی کے ساتھ ہی رخصت ہوتے ہیں۔ اکٹھے متعقر کی طرف جاتے

جواب میں عبدہ مسکرا دی۔ اثبات میں گردن ہلا دی۔ باقی سب لوگ بڑے سنجیدہ اورمتین حالت میں کھڑے تھے۔ تینوں اپنے گھوڑوں پرسوار ہوکر وہاں سے چلے گئے تھے۔

*t*, *t* 

سب سے پہلے اسد الدین شیر کوہ اور مجدد الدین نے اپنے جھے کے شکر کے ساتھ گوچ کیا اور ان کا زخ شیزرشہر کی طرف تھا۔ شیزر کا شہر اور قلعہ حماقہ شہر سے لگ بھگ نصف نچ تکی۔ ''شمس الدین! بھائی کے گھوڑے کی خرجین اتار لانی تھی تا کہ میں اس میں سامان

ڈال دوں''۔ شمس الدین نے اپنے کندھے پر دوخرجینیں لٹکا رکھی تھیں۔ ایک اتار کر مرسیز کر تھائی کہنے لگا۔

"میری بہن یہ بھائی کے گھوڑ ہے کی خرجین ہے"۔

اس دوران جمارا آگے بڑھی اورشس الدین سے اس کے گھوڑے کی خرجین لے ل تھی اس طرح عبیرہ نے خطلنح سے خرجین لے لی تھی پھر متنوں ان کی خرجینوں میں ضرور ماٹ کا سامان ڈالنے کے لئے وہاں سے چلی گئے تھیں۔

مرسینہ، جمارا اور عمیرہ تینوں خرجینوں میں سامان ڈال کر پھرسب کے پاس باغ میں آ آگئ تھیں عین اسی لمحہ مجد دالدین حویلی مین داخل ہوا اور سیدھاان کی طرف گیا۔اے دیکھنے مطلخ نے اے خاطب کیا۔

''جھائی! سلطان اور شیر کوہ کے ساتھ کیا فیصلہ ہوا''۔اس پر طلنح کی طرف دیکھنے ہوئے مجد دالدین کہدر ہاتھا۔

''فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میں اور شیر کوہ ایک نشکر کو لے کر شیز رشہر کا زُنِ کریں گے۔اگر بارتم دونوں میرے ساتھ نہیں ہو گے۔تم اس نشکر میں شامل ہو گے جوسلطان کے ساتھ یہالا سے کوچ کرے گا اس نشکر میں تم دونوں کے علاوہ نجم اللہ ین ،فخر اللہ ین معدود، اسامہ بن مرشا اور مجھ دیگر سالار بھی ہوں گے میں اور شیر کوہ شیزر کی مہم کو سرکرنے کے بعد سلطان سے آٹا ملیں گے۔ سلطان یہاں سے کوچ کرنے کے بعد مارم کی طرف پیش قدمی کرے گا۔لیکن مالم کی طرف جانے والی کسی منزل پر پڑاؤ کرے گا وہیں شیزر کی مہم سرکرنے کے بعد ہم سلطان کی طرف جانے والی کسی منزل پر پڑاؤ کرے گا وہیں شیزر کی مہم سرکرنے کے بعد ہم سلطان

یا ان ساں ہے ۔ اتنا کہنے کے بعد مجد والدین رکا پھر وہ شمس الدین اور سلخ کی طرف دیکھتے ہو<sup>ئ</sup>

ا۔ '' تم دونوں اپنی تیاری کرنے کے بعد مشقر کی طرف چلے جاؤ کشکر سے جس

مزل کے فاصلے پر ایک کو ہتانی سلیلے کے اوپر واقع تھا۔ اس کے تین طرف بلندو بالا کو ہتانی سلیلے تھے جبکہ چوتھی طرف موجیس مارتا دریائے اوز بلنس تھا۔ شہر میں داخلے کے لئے اس کے آگے اس کے آگے اس کے آگے ایک کے آگے اس کے ایک طویل سرنگ تھی جس کے بعد ایک گہری خندق تھی اس پر لکڑی کا پُل تھا۔ ای کے ذریعے شہر میں داخل ہوا جاتا تھا۔

شیر کوہ اور مجدد الدین نے اپنے لفکر کے ساتھ شیز رشہر کی طرف بچھاس رفارے سفر شروع کیا کہ لگ بھگ آ دھی رات کو وہ شیز رشہر سے دو فرسنگ کے فاصلے پر رہ گئے تھے۔ وہاں دونوں نے اپنے لفکر کوروک دیا اس لئے کہ سلطان نور الدین زگی کے وہ وقائع نگار ، مجم اور نقیب جوان علاقوں میں کام کررہے تھے انہوں نے دیمن کے کل وقوع سے انہیں مطلع کیا تھا اور نتیجی اطلاع دے دی تھی کہ چو بی بل کے ذر لیع شیز رشہر میں داخل ہوا جاتا ہے سلیمی اس لئے کہ رہوتے ہیں اور شہر پر قبضہ کرنے کی لئی کے قریب پڑاؤ کئے ہوئے ہیں۔ روز شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں اور شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن شہر کے مسلمان بڑی جرائم ندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں روکے ہوئے ہیں۔

مخروں سے یہ اطلاع ملنے کے بعد شیر کوہ اور مجدد الدین نے آپس میں صلات مشورہ کرنے کے بعد شکر دوحصوں میں تقلیم کیا۔ ساتھ ہی دونوں میں یہ طے پایا کہ شکر کوال رفتار سے آگے بڑھایا جائے کہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے تعوڑی دیر پہلے دہمن پی ضرب لگادی جائے۔ یہ بھی متفقہ طور پر دونوں نے فیصلہ کیا کہ دہمن کی ایک سمت سے شیر کوہ الا محرب لگادی جائے۔ یہ بھی متفقہ طور پر دونوں نے فیصلہ کیا کہ دہمن کی ایک سمت سے شیر کوہ الا محرب کا میابی اور فتح مندی کو بھنا میں سے مجدد الدین حملہ آور ہوکر دہمن کی شکست اور اپنی کامیا بی اور فتح مندی کو بھنا میں گے۔

0

عمیق رازوں کی ترجمان رات بڑی تیزی سے اپنے انجام کے قریب ہوتی جاراتا

اندهیروں نے زمین کے دائمن پر پھیلا اپنا آنچل سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شب پھر اپنے تشخص اور وجود سے بے نیاز اور رات کا اسپر رہنے کے بعد دیو پیکرصنو ہر نازک شاخیں ہم

خے کوا بنے پاؤں تلے روندتا وقت اتھاہ خاموشیاں روحوں کے نہاں خانوں سے اٹھتی استعجاب میں ہوئی ہے۔ آمیز کیفیت، سکون وعظمت کی متلاثی خواجشیں اور سلگتی خوشبو کی مہک سب جاگ اٹھے تھے۔ رات کے سینے پر آوارہ آوازوں کی بازگشت اٹھنی شروع ہوگئ تھی۔مشرق کی آ تکھیں ستاروں کی طرح چیکنا شروع ہوگئ تھیں۔

ایسے میں پہلے شیر کوہ دشمن کے لشکر کے ایک پہلو کے قریب ہوا پھر وہ ان پرصعود کو سیوط۔ رجا کو قنوت، مسرت کے ترانوں کوغم زدہ نغموں، صبح کے شباب کو رات کی آخری رمق، گاتے دنوں کو گونگی راتوں اور موہوم سہاروں کوسوختہ لاشوں میں تبدیل کر دینے والی قہر مانیت کی سنی خزلہروں کی آگی کے رقصاں زعم کی طرح حملہ آور ہوگیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں کی سنتی خزلہروں کی آگی کے رقصاں زعم کی طرح حملہ آور ہوگیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں

امدالدین شیرکوہ نے رزم گاہ کے کسی شیر دل چوپان کی طرح برہم وغضبناک ہوکرا پئے سامنے آنے والے دشمن کی ہرصف ہرگروہ کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کے نشکر کے اس پہلوکی حالت شیر کوہ نے بڑی تیزی سے جرم تمنا کی یا داش

وسی کے نظر کے اس پہلو کی حالت شیر کوہ نے بڑی تیزی سے جرم تمنا کی پاداش بربختی کی بھاری تہوں ٹوٹی ہوئی صداؤں اور کر چی کرچی بازگشت سے بھی کہیں زیادہ ہولناک مٹا شروع کر دی تھی۔

جبکہ دوسری طرف مجد دالدین بھی اپنے جصے کے نشکر کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کر پکا تھا اور وہ ان صلیبوں پر دست ام کان کو بہ کو تربیہ بقریہ جو بہ جو قضا کے اندھے کئو کئیں اور ہجر کے کحوں کا عذاب کھڑے کرنے والی عداوتوں کی گھا توں۔ زمین کی ساری تہوں تک کو کھنگا لئے والے موت کے گہرے سمندر آتش فشاں طوفانوں اور ہرشے کی مفشور سے گزر جانے والی

شعاعوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔

اسد الدین شیرکوہ کی طرح بی مجدد الدین نے بھی اپنے سامنے والے صلیبوں کی مالت بڑی تیزی سے حرف وصوت کے سابوں، قافلوں کی رد، جرم بھری خاموشیوں ٹوٹے فرابول کی کرچیوں اور افسر دہ دلوں کے وسوسوں اور غلامی میں جکڑے ضمیروں سے بھی زیادہ برار اور ہولناک بنانی شروع کر دی تھیں۔

اب صورتحال بیتمی که شیزر شهر سے باہر ایک طرف سے شیر کوہ ان پر کف اڑاتی موجوں اور آگ کی طرح جوش مارتے ولولوں کی طرح ضرب لگار ہاتھا۔ دوسری طرف سے

مجدد الدین کرے مرکوں والے لاوے اور بھیرت کی بیداری کی طرح بڑی تیزی ہے ان کی تعداد کم کرتا چلا جار ہا تھا یہاں تک کہ بڑی تیزی سے صلیبوں کے بور کے شکر کی حالت جڑ کئی بیلوں \_ مے ہے سحر آ فاق اور اجڑے دروبام سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہوگئ تھی۔ پھر صلیبی

شکست اُٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہر کے اندر جوشہر کا حفاظتی لشکر تھا اس نے بیصور تحال دیکھی تو سب باہرنکل کرش<sub>یر</sub>

کوہ اورمجد دالدین کی طرف لیکے۔شہرانہوں نے ان دونوں کے حوالے کر دیا تھا۔

شیر کوہ اور مجدد الدین نے چند روز وہاں قیام کیا او رشہر کا نظم ونسق ورست کرتے رہے اس دوران سلطان نورالدین زگل کی طرف سے ایک تیز رفتار قاصد وہاں پہنیا اور اس نے

دورنوں کو یہ پیغام دیا کہ فی الحال مجد والدین شیزرشہر ہی میں قیام کرے اور آ دھالشکر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ساتھ ہی سلطان نے یہ احکام بھی جاری کئے تھے کہ شیزر شہر کا حاکم مجد دالدین ہوگا اپنی طرف سے جیسے جاہے وہ اپنانائب مقرر کر کے جنگوں میں حصہ لے لیکن شہر

کے اندرای کے احکامات چلیں گے۔ بیا لیک طرح سے مجد دالدین کے لئے بڑااعز از تھا۔ (موزمین تفصیل ہے لکھتے ہیں کہ سلطان نورالدین زنگی نے واقعی مجدد الدین کوشیزرشہر کا حاکم

سلطان کی طرف سے مجد دالدین کو بی بھی اختیار دیا گیا تھا کہوہ شہر کے حالات اور نقم ونت درست كرنے كے بعدا في طرف سے جے جا ہے شہر كا حاكم مقرر كر كے اس كے لئے

ا د کامات جاری کرے اور پھر لشکر کے اس جھے کے ساتھ جو اس کے باس رہے گاوہ شیر کوہ ہے

الطان نور الدین زنگی کی طرف سے مجد دالدین کوشیزر کا حاکم مقرر کیا جانا اس کے لئے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔اس کے لئے شیر کوہ نے اسے مبارک باو دی۔ چند دن تک دونوں نے شیزرشر بی میں قیام کیا۔اس کے بعدایے جصے کے شکر کے ساتھ شیرکوہ نے شیزر سے کوچ کیا اس لئے کہ سلطان کی طرف سے اسے علم ملا تھا کہ وہ مارم اور صیدا شہروں کا رخ کرے جہال صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والے طوفان کی ابتدا کر رکھی محی-ساتھ ہی سلطان نے مجدد الدین اور شیر کوہ کو بیمھی پیغام مجوا دیا کہ وہ اینے جھے کے فشکر کے

ساتھ پروشلم کے بادشاہ بالڈون کی سلطنت کے اندر جیش کے مقام پر جوسلببی جمع ہور ہے ہیں ان برضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔

عبدہ ایک روز اپنی خواب گاہ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہ چکچاتے ہوئے رکتے رکتے خواب گاہ میں مرسینہ داخل ہوئی عبدہ نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ پھرمسکرائی

"مرسینمیری بینی آج تمهاری چال میں الر کھڑا ہٹ کیوں ہے۔ تم انگیاتے ہوئے آ مے بڑھ رہی ہو۔ ضرور کوئی حادث پیش آیا ہے۔ وکم کوئی بات مجھ سے چھپانا مت۔ تیری حیثیت اس گھر کی مالکداور میری حقیق بیٹی کی سے ۔ اور یہ کہتو مشال کو کہاں چھوڑ کے آئی

آ ہتما ہتم میں آ کے برحی پر دھیے سے لیج میں کہنے تی۔ ''مان! مشال این کمرے میں ہے۔ دراصل میں ایک انتہائی نازک موضوع پر

آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں لیکن ہمت نہیں پڑ رہی''۔ عبدہ اپنی جگہ سے اُتھی آگے بڑھی بڑے پیارے انداز میں اس نے مرسینہ کا ہاتھ گ<sup>ڑ کرا</sup>یے پہلو میں بٹھالیا پھر کہنے گی۔

"اب كهوكيا كهنا جا متى هو؟"

مرسینہ نے اس موقع پر عجیب سے انداز میں عبدہ کی طرف دیکھا اس کی آ تکھوں م<sup>گ</sup> ال موقع پر انگنت سوالات تھے پھر دھیمے سے لیجے میں کہنے گئی۔

" ماں! جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں اس گھر میں وہ نیا موضوع ہے۔ أرتى مول كہيں آپ ناراض نہ مو جائيں اور آپ كى ناراضى كم از كم ميرے لئے نا قابل

جواب میں عبدہ مسکرا دی کہنے گئی۔

''مال بھی کہتی ہواور پھر پچھ کہتے ہوئے ڈراور خوف بھی محسوں کرتی ہو۔ بلا جھجک کہو

مرسینهٔ مسکرا دی کہنے لگی۔

مرسینہ بیا لیک بہت برا فیصلہ ہے۔ سوچ سمجھ کراس برعمل کرنا۔ ایک مال کی حیثیت ے میں تہمیں مشورہ دول گی کداگرتم ایسا کروگی تو یا در کھنا اینے ماتھے کوشکن شکن کرلوگی \_ بینائی ع مدب عدسے میں بال لے آؤگی اور زیست کی ست رنگی روشی میں تیتے سابوں کے سے اندهیروں کو داخل ہونے کی اجازت دوگی''۔ جب تک عبدہ بولتی رہی مرسینہ سکراتی رہی۔عبدہ جب خاموش ہوئی تو مرسینہ نے کہنا شروع کیا۔ "امال میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم دونوں ملکر امیر کی اس طرح خدمت ای طرح ان کی دیکھ بھال کریں گے جس طرح اس وفت میں اکیلی کر رہی ۔ موں - کیا آپ کوامیر کی بوک کی حیثیت سے آج تک مجھ سے کوئی شکایت ہوئی ہے'۔ عبدہ في مسكرتے ہوئے في ميل كردن بلادى اس يرمرسينعبدہ سے ليك كئ كہنے " ان اس طرح مشال مع بھی آپ کوکوئی شکایت کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ بس میں عابق موں كدائ موضوع برآب خودامير عاب كريں۔ "المال آپ بانتی ہیں میں اور مشال آخ تک انسی رہی ہیں۔ وہ تیموتی بی جی می تواس کے مال باپ فوت ہو گئے تھے تب سے وہ میرے باپ مال کے پاس رہی۔ میں عمر میں اس سے تھوڑی بردی تھی لہذا یوں جانیں میں نے ہی اسے پالا بوسا مجھ سے وہ اس قدر مانوس ہے کہ جھ سے علیحدہ ہونے کا وہ سوچ بھی نہیں عتی۔میری شادی تک آپ جانتی ہیں وہ میرے ساتھ ہی سوتی رہی ہے۔اس لئے آپ سے میری التماس ہے کہ آپ اس موضوع پر امیر سے

بات کریں۔ میں کروں گی تو وہ کئی دلیلیں اور جمتیں دیں گے۔ آپ کریں گی تو امید ہے وہ مان

عبدہ نے کچھ موجا چروہ مرسینہ کو خاطب کرتے ہوئے کہر ری تھی۔ محبت کی ابتدا کی تھی۔اس کو چاہنے لگی تھی۔ جب مجد دالدین کو اس کی خبر ہوئی تو پہلے تو وہ نہیں مانتا تھا کہتم اسے جاہتی ہواس سے محبت کرتی ہواس کی اپنی زندگی کا ساتھی بنانا جاہتی ہولیکن

"مرسیندمیری بیٹی! به بردا الث سا معاملہ ہے۔ دیکھوتم نے پہلے مجدد الدین سے

جو کچھنم کہنا جا ہتی ہوغور سے شوں گی حل اور بردباری کامطا ہرہ کرول گی'۔

عبدہ کی اس گفتگو ہے مرسینہ کوکسی قدر حوصلہ ہوا پھروہ بڑی آ ہتگی میں کہنے گئی۔ " ان اکیا ایمامکن نہیں کہ مثال کی شادی بھی امیر سے کردی جائے"۔ عبدہ نے تیز نگاہوں سے مرسینہ کی طرف دیکھا پھر کہنے گئی۔

"م اين حواس ميل تو بو - جانتي بوتم كيا كهدرى بو؟" "المان! میں این پورے ہوش وحواس میں آپ سے سے گفتگو کر رہی ہوں میں

عابتی ہوں مشال کی شادی بھی امیر سے کردی جائے۔اس طرح"۔ مرسیدانی بات مل نہ کر سکی۔ اس لئے کہ چ میں عبد کرنے کے اعداز میں عبدہ

"مرسده ميرى بي ميان يوى الك دوسرے كے لئے بيار عفس كوسيراب كرنے والے اور بے چین روحول کوسکون فراہم کرنے والے ہوتے میں۔تم اپنی محبت کے کیلے باد بانوں کو کیوں تقیم کرنا جا ہتی ہو کیوں اپنے سرمدی لطافتوں کی رنگینیوں کو شکست خوردہ کرنے

پر تل گئی ہو کس بنا برتم نغموں کے سحر جیسی اپنی زیست کو افسر دہ سامان اور وفا وَل کے شہر کو خوابناک کھنڈروں میں تبدیل کرنا جا ہتی ہو۔ یاد رکھنا ایبا کروگی تو سیل وقت میں تمہارے سارے رویے زوال پرآ مادہ ہوجائیں گئے'۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبدہ لمحہ بھر کے لئے زُکی پھراپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے وہ

مرسینه میری بیٹی اپنے اوپرسوتن کو د وعورتیں لاتی ہیں جو بانجھ ہوں اولا د سے محروم موں اور اپنے گھر کوآ باد کرنا جا ہتی موں تمہاری شادی موے تو ابھی چند ماہ بی مونے ہیں اور پھرتمہارے ساتھ جمارا اور عمیرہ کی بھی شادی ہوئی ہے۔وہ اپنی جگہ مطمئن اور خوش ہیں تہمیں کیا

ضرورت پڑگئی کہتم اپنے حقوق زوجیت کوتقتیم کرتی پھرو۔خیال رکھنا جوعورت اپنے اوپرسوتن لے کرآتی ہے اس سوتن کے آنے کے بعد اس کی اپنی حالت بے معنی لفظوں کی بہتی رال جمیلنے کاغذے بُحے پرلکھی کچے رنگوں کی تحریراور بدیختی کی سیال سیابی سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔

ملے میں مشال سے بات کروں گی پھر سارے گھر کے افراد کواعتاد میں لوں گی اس کے بعد میں

جب اسے یقین ہو گیا تو وہ بھی مہیں پند کرنے لگا۔اس طرح تم دونوں کی پند کیا ہو گئ تم

خمہیں کوئی جواب دوں گی۔تم ایسا کرومشال کومیرے پاس بھیجو میں خوداس سے بات کروں گی۔لیکن تم اس کے ساتھ مت آنا۔ میں اس موضوع پر تنہائی میں اس سے گفتگو کرنا جا ہتی ہوں''۔

عبدہ کے ان الفاظ پر مرسینہ خوش ہو گئ تھی۔ جست لگانے کے انداز میں اُٹھی پھروہ بھا گئ ہوئی باہرنکل گئ تھی۔ تھوڑی دیر بعد مشال آ ہستہ آ ہستہ تا ہستہ چلتی گردن کو جھکائے اس کمرے

میں داخل ہوئی اس کی یہ حالت ویکھتے ہوئے عبدہ اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پہلومیں بیٹنے کو کہا۔ یہ اشارہ یا کرمشال آ کے بڑھ کر بالکل ملکے تھلکے

اشارے سے اسے اپنے پہلومیں بیٹھنے لوکہا۔ بداشارہ پا کرمشال آ کے بڑھ کر بالکل ملکے تھلکے۔ پیول کی طرح عبدہ کے پہلومیں بیٹھ گئ تھی کچھ دریا خاموثی رہی پھرعبدہ نے مشال کی طرف

بي المحام المستقلوكا والماء

"مثال میری بنی کیاتم جانق ہوتھوڑی دیر پہلے مرسید کی موضوع پر جمعے سے گفتگو کر کئی ہے؟" کی ہے؟" مثال کچھ ند اولی اس نے اثبات میں گردن ہلا دی تھی۔ اس برمسکراتی آواز میں

مشال چھے نہ یونی اس نے اتبات میں کردن ہلا دی تھی۔اس پر مسکرانی آ واز میر عبدہ پھر بول پڑی۔

مبدہ چربوں پڑی۔ "جے اس موقع پراشاروں سے کام نہیں چلے گا میں تمہارے منہ سے پھے سننا جا ہتی

جیے ان سوی پر اسماروں سے 6م ہیں چیے 6 میں ممہارے منہ سے چھ سمنا جا ہی مدا نام میں مورد میں درا تھی اکا تھے۔ ہیں دوسر کے گ

مثال نے ایک دزیدہ نگاہ عبدہ پر ڈالی پھر بالکل مدھم ی آ وازیش کہنے گئی۔ ''اماں! جس موضوع پر وہ بات کر کے گئی ہے بٹس جانتی ہوں''۔

عبدہ مسکرا دی پھراس نے دوسرا سوال داغا۔ "مشال! مرسیند کی طرح تمہاری حیثیت بھی میرے ہاں بیٹی کی ی ہے۔ جو کچھ میں

پوچنے گل ہون بیٹی۔اس کا جواب اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دینا۔ جھوٹ نہ بولنا۔ وقت گزارنے کے لئے کہیں ایبانہ ہو کہتم کس کے ابھارنے پر کوئی جذباتی فیصلہ کر ہیٹھؤ'۔

اس موقع پرمیرا سوال یہ ہے کہ جس موضوع پر مرسینہ میرے ساتھ گفتگو کر کے گئی ہے کہ اس کے کہاں کے لئے اس کے کہاں کے لئے مرسینہ نے تہریس تیار کیا ہے؟ ''

ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بن گئے۔
لیکن مرسینہ میری بیٹی مشال کا معاملہ اور ہے۔ اس نے بھی کسی بھی موقع پر مجد دالدین کی طرف سے بھی ایسا اشارہ مجد دالدین کی طرف سے بھی ایسا اشارہ مجھے طلا ہے کہ تہمارے علاوہ وہ مشال کو بھی اپنانے کا ارادہ رکھتا ہو''۔

اس پرمرسید جھٹ سے بول پڑی۔
''اماں! مشال کی طرف سے واضح اشارہ ملتا رہا ہے۔ دیکھیں اماں گزشتہ کی ماہ سے
مشال آپ کے پاس رہ رہی ہے۔ آپ کسی ایک موقع پر بھی بتا کیں کہ مشال نے امیر کو بھائی
کہہ کر مخاطب کیا ہو۔ وہ ہمیشہ ہی جب انہیں مخاطب کرتی ہے۔ جمعے

بتا ئیں بھی اس نے بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے جمارا امیر کو بھائی کہہ کر بلاتی ہے۔ عیرہ بھی بھائی ہائی ہی کہ کر ا بی کے لفظ سے مخاطب کرتی ہے۔ لیکن مشال کا معاملہ اور ہے اگر آپ کو یا دنہیں تو گھر کے کی فرو سے بھی پوچہ لیس کہ کیا مشال نے بھی امیر کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس نے بمیشہ امیر بی کہہ کر امیر سے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ اس لئے کہ جس طرح میں شروع دن سے امیر کو پہند

کی تھی۔ اور پھر اماں ہم دونوں بہنیں اعظی روعتی ہیں۔ امیر کی خدمت ل جل کر کرعتی ہیں۔ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر ہم دونوں اعظی امیر کی بیوی کی حیثیت سے رہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اور امیر دونوں کو کسی قتم کی کوئی شکایت نہیں ہوگ ۔ میں آپ کو صانت ویتی ہوں اٹھا طرف سے بھی اور مشال کی طرف سے بھی ''۔

کرنے تکی تھی۔ ای طرح مشال بھی میری طرح امیر کی طرف ماکل تھی اور ان سے مجت کرنے

ی اور مشاں کی طرف سے کی ۔ مرسیدنہ خاموش ہوگئ جواب میں عبدہ چُپ رہ کر پکھ سوچتی رہی پھر دھیمے سے کھی۔ ل

''مرسیندمیری بٹی بیتم نے نیاموضوع اور نیا مسلدی کھڑا کر دیا ہے۔ بیاتو تم تھک کہتی ہو میں نے کبھی بھی مشال کونہیں سنا کہ اس نے کسی بھی موقع پر مجد دالدین کو بھائی کہا خاطب کیا ہو۔ ہمیشہ امیر بی کہتی ہے۔لیکن مجھے کیا خبرتھی کہ اس طرز نخاطب کے اعدام بھی ہٹ سے طوفان نیہاں ہیں۔ بیٹے! یہ ایسا مسلہ ہے جسے میں اکیلی حل نہیں کر سکتی۔ اس سلے ہما

مثال نے چونک کے عبدہ کی طرف ویکھا کہنے لگی۔

" بنہیں اماں ایک کوئی بات نہیں ہے۔ وہ میری بڑی بہن ہے۔ گوہم دونوں میں مرکز اس کے آج میں موضوع ہے۔ اس نے آج تک جو بھی قدم اس کی عزت کی ہے۔ اس نے آج تک جو بھی قدم اشایا میری بہتری۔میری بھلائی کے گئے اُٹھایا۔ جس موضوع پر اس نے گفتگو کی ہے۔ اس موضوع پر اس نے گفتگو کی ہے۔ اس موضوع پر اس نے گفتگو کی ہے۔ اس موضوع پر اس نے گفتگو کرنے کے لیا بھی اماں میں نے ہی کہا تھا"۔

عبدہ نے کچھ سوچا پھر دالار و بول اٹھی۔

دبینی! مرسید اور مجد دالد از کی شادی تو اس بنا پر ہوئی تھی کہ مرسید نے مجد دالدین سامی تو اس بنا پر ہوئی تھی کہ مرسید نے مجد دالدین سے محبت شروع کی تھی۔ جس کے ایسی میں مجھوں کہ تم مجد دالدین کو چاہتی ہوگیا یہ چاہت تمہاری طرف سے ہے۔ یا ایسا کرنے کے میں سمجھوں کہ تم مجد دالدین کو چاہتی ہوگیا یہ چاہت تمہاری طرف سے ہے۔ یا ایسا کرنے کے

کے تنہیں مرسینہ کانے کہا ہے تا کہ تم اوال بہنیں اکٹھی رہ سکو''۔ مشال نے ایک لمباسان کی عرب وی طرف دیکھے بغیر کہدری تقی۔ ''ن دیا گئی کہ نہ ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دی تقی

"اماں! / پیلے جذبے کی الم کہنے پرسرتیں اُبھارتے"۔ عبدہ مکرا نے کل کئی کہا کہ چر پوچھا۔

"و کیا میں مجدوں مربین کی طرح کہتم بھی شروع بی سے مجدد الدین سے مبت د ،،

مثال نے کچھ موجا پھر انتہال میٹی آواز میں وہ کہدری تھی۔

''اماں! یرسوں عمیں صلہ یول بلکہ قرنوں سے ہرعورت اپنے احساس قرب اور تحفظ کے لئے اپنی زندگی کے ساتھ تا ان کی رہی ہے۔ روز وشب کے ہنگاموں اور لیل ونہاد کا اس گروش میں گزری ہوئی رافوں کی جارح رواں رواں ہوکرعورت اور مردایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہیں۔ جس طرح میلی بہن مرسینہ نے زیست کے ریگ زاروں میں امیر کو موسوں کے خمار کی طرح چاہا ہے۔ اس طرح شروع دن سے ہی میرے خوابوں کے پاتال میں امیر میری زندگی کا انتظار بھی کر داخل ہوگئے تھے'۔

یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لئے مشال زکی اس کے بعد وہ اپی تھکتی شہد برساتی آواز میں پھر کہدر ہی تھی۔

"اماں کوئی بھی ان لکھا حرف کمی قرطاس پر تھی نہیں کرتا۔ بند صحیفے جب کھلتے ہیں بہر رنوں کے الہام کی تعبیریں سامنے آتی ہیں۔ اماں فلک کے منہ پر منہ زور بادلوں کی اللہ تا کہنا کمیں بنتی ہیں تب بی بارش کا ساں بر پا ہوتا ہے۔ آپ پوچھتی تو میں بچکچاؤں گی نہیں اس لئے کہ آپ کے اس فیصلے میں میری زندگی میری موت کا سوال ہے۔ اماں! میرے جسم و جان کے دوسلوں اور میری رگوں میں لہوگی گردش کے اندر شروع سے بی امیر نور کی لکیر اور فطرت کے زم ارتقاء کی طرح سا گئے تھے ایسا بی مرسینہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کا معاملہ مخلف نہیں ہے۔ یوں جانیں ہم ایک بی راستے ایک بی ڈگر ایک بی منزل کی مسافر ہیں"۔

یہاں تک کہنے کے بعد مشال پھر رکی اس کے بعد گلابی پھول کی پتیوں کے سے اس کے ہونٹ پھر حرکت میں آئے اور وہ پھر کہدر ہی تھی۔

"اماں! جب کوئی لڑکی اپنے گل پیرا بمن، ثمر پوش احساسات اور گل اندام جذبوں میں کسی کواعلیٰ نمود جلوہ احساس کا جمال اور تمناؤں کا رس سجھ کر بسالیتی ہے تو پھر زندگی بھراس کی ہوکے دہتی ہے۔ اگر میری زندگی کا فیصلہ امیر کے حق میں نہ ہوا تو پھر جس طرح میں اب تنہا اور مجر وزندگی گزار رہی ہوں اپنی موت تک ایسی زندگی گزار نے کو ترجی دوں گئی۔۔
ترجی دوں گئی۔۔

مثال جب خاموش ہوئی تو کچھ دریرسو چنے کے بعد عبدہ نے پھر پوچھ لیا۔ "مثال میری بٹی کیا تو نے اپنی اس کیفیت کا اظہار شروع سے ہی مرسینہ پر کر رہا تھا،''۔

مثال فوران میں بول پڑی کہنے گی۔

"اس میں کوئی شک نہیں کہ میں شروع دن ہے ہی امیر کو چا ہے گئی تھی میں نے اپنی اللہ کو چا ہے لگی تھی میں نے اپنی اللہ چاہت کا اظہار کبھی بھی اور کسی بھی موقع پر اپنی بہن مرسینہ پرنہیں ہونے دیا۔ میں انتظار کر آئی رہی کہ وقت کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میرے دل میں بیدوسوسے جڑ پکڑ چکے تھے کہ اگر مرین اور امیر کی شادی سے پہلے میں نے اپنی بہن مرسینہ کے سامنے امیر سے محبت کا اظہار کر الو کہیں میری خاطر میری بہن اپنی محبت کو قربان نہ کر بیٹھے۔

المال! ای بنا پر میں رات کے گوشوں کو مدار عمل بنا کر باطن کے ماور اعکس آور خواب

کی ارادہ نہیں تھا کہ میں اپنی چاہت کا راز کھولوں گی سی ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں غم کے کموں میں پنہاں آرزوؤں کی طرح بالکل پیپ رہی۔ تنہائیوں کی رازداررات کے مالار معدوں اور جیکلوں میں ایج عم زدہ لیحوں کی یادوں کی طرح اپنی زندگی کے سارے دن گزار کرب کی ژالہ باری کی طرح بس خاموثی کی جا دراوڑ مے رکھی۔ اپنی بہن کے متعقبل الدار . دول می شادی نہیں کروں گی بس مرسینہ اور امیر کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دول عابت اور مبت کوسامندر کتے ہوئے میں ظلمتوں کی بھری عادر میں جرم وعصیان کرو ئ لین نجانے مرسینہ نے کیے میرے ول کا بھید پالیا میرے چیرے کے تاثرات سے آس نے کی طرح سلگتی رہی۔ میں جانتی تھی مرسیند دیوائل کی حد تک امیر کو پسند کرتی ہے اور ان سے الداده لگالیا کہ میں امیر کی طرف راغب ہو چکی ہوں ان سے مجت کرتی ہوں کی بار اس نے كرتى ہے اسى بنا پراس كى محبت كوسامنے ركھتے ہوئے ميں زيست كے دريا كے تند وهارون یو چھالین میں ٹال گئے۔ آخر جب اس نے ایک روز میرے سر پرقر آن مقدس رکھ کرنچ کہنے کو ر کمتی خواہش سے خونی ہولوں کی طرح بہتی رہی۔بس میں نے بہن کی خاطر تمان کا كهاب مان مين في اين ول كى بات اس سے كهدوري "-دھو میں اور گشدہ حکمت کی طرح بے خودی اختیار کئے رکھی۔ جانی تھی کرمیت میں مرل مثال جب خاموش ہوئی تو بڑے پیارے انداز اور انتہائی شفقت میں عبدہ نے داری سے کی طوفان کھڑ ہے ہو سکتے تھے اور میں ایسانہیں جا ہی تھی۔

مثال جب خاموش ہوئی تو بڑے بیارے انداز اور انتہائی شفقت میں عبدہ نے مثال جب خاموش ہوئی تو بڑے بیارے انداز اور انتہائی شفقت میں عبدہ نے مثال کوا ہے ساتھ لپٹالیا۔اس کی بیٹے پر ہاتھ بھیرتے ہوئے وہ کہدرہی تھی۔ اس کا سرسہلاتے ہوئے اور اس کی بیٹے پر ہاتھ بھیرتے ہوئے وہ کہدرہی تھی۔

ال مری بی اگر یہ بات ہے تو تہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
جس وقت مرسید نے تمہارے متعلق جمھ سے گفتگو کی تھی اس وقت میں نے بہی ا عدازہ لگایا تھا
جس وقت مرسید نے تمہارے متعلق جمھ سے گفتگو کی تھی اس وقت میں نے بہی ا عدازہ لگایا تھا
کہ تم نے چونکہ اپنی اس تعوزی می زندگی کے ماہ و سال مرسید کے ساتھ گزار سے جی تم اس سے باہ مجت کرتی ہولہذا تم کہیں اور شادی کر کے اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی اور بہی خیال
کرتی ہو کہ بچر دالدین سے شادی کرنے کے بعد کم از کم تم مرسید کے پاس رہ تو سکو گی۔ لیکن
اب جمھے بتہ چلا کہ جس طرح مرسید نے مجد دالدین سے مجت کی ہے والی ہی چاہت تم بھی
مجد دالدین کے لئے رکھتی ہو۔ لہذا بیٹی اس سلسلے میں تہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم

مثال اُٹھ کھڑی ہوئی۔مطمئن انداز میں وہ کمرے سے نکل گئی۔تھوڑی دیر بعدوہ اوُلُ اس کے ساتھ مرسید بھی ہے اشارے سے عبدہ نے دونوں کواپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ جبوہ بیٹھ گئیں تب عبدہ نے کہنا شروع کیا۔

"مرسید میری بینی! جوموضوعتم نے چھیڑا تھااس موضوع پرمشال کے ساتھ میری تفیل کے ساتھ میری تفیل کے ساتھ میری تفیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ بینی! پہلے تو میں نے یہی خیال کیا تھا کہ شاکد تمہارے ساتھ اسٹے کے لئے یہ مجدد الدین سے شادی کرنا جاہتی ہے تا کہتم دونوں بہنیں ساری عمر اکٹھی رہ

''اہاں شادی ہی کرنی ہوتی تو ہواؤں کے طمانچوں میں زمین پر بگھرے اولا ا طرح مجھے کی نو جوان ل سکتے تھے اس لئے کہ میں اپنی ذات کو جانتی ہوں میں خوبھورت پر کشش بھی ہوں لیکن مجھے امیر جیسا کوئی ساتھی نہیں مل سکتا تھا جو کالی راتوں کے طول آسان پر کمند ڈالتے ہوئے گر جے ایر ،کڑ کتی برق میں خصر کارواں بننے کی جرات رکھتا ہو۔

امیر نے مجھے بہن اور بابا کو خار زاروں سے سے گلتانوں اور گناہوں ک<sup>ان</sup>ا سے نجات دی۔ رات کے ماتھے کی سیابی پر رقص کرتے ظلم وستم کے خداؤں سے بچابا ۔ ا سے نجات دی۔ رات کے ماتھے کی سیابی پر رقص کرتے ظلم وستم کے خداؤں سے بچابا ۔ ا کے اشھتے بھرتے کھور نے کھوں میں دہکتے دوزخ سجانے والوں۔ شغق رگوں میں ظلمات کا اہما گولنے والوں سے ہماری حفاظت کا سامان کیا جس روز انہوں نے ہماری مدد کی۔ المالة گھولنے والوں سے ہماری حفاظت کا سامان کیا جس روز انہوں نے ہماری مدد کی۔ المالة گھولنے والوں سے ہماری حفاظت کا سامان کیا جس روز انہوں نے ہماری مدد کی۔ المالة گھولنے والوں سے ہماری حفاظت کا سامان کیا جس روز انہوں نے ہماری مدد کی۔ المالة گھولنے والوں ہماری حفاظت کا سامان کیا جس روز انہوں نے ہماری مدد کی۔ المالة

اس وقت میں بی خیال کرتی تھی کہ امیر ہمارے لئے سرکو ہسار بادلوں اور مجانی گھٹاؤں پر چڑھتے سورج کی لوکی طرح ہماری پہنچ سے دور ہیں۔اس وقت ہم بیمی سوجھا کہ ماہ و سال کے قہر اور صدیوں کا جلال بن کر طوفانی تماشوں کی طرح چٹانوں کولوڈا اوالے امیر کے دل میں ہی اس لئے محبت اور چاہت پیدائہیں ہوگی لیکن ایسائہیں ہوا کہ جب مرسینہ کی چاہت اور محبت کا علم ہوا تو امیر نے اس سے محبت کا اظہار کیا اور اے انہا امیر کی بڑی مہر بانی ان کا بڑا احساس ہے۔

، ہرون کا دیا ہے۔ مرسینہ کی شادی تک میں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔اس سے بعد مجانا سکو لیکن اب اس کی باتوں سے مجھ پر انکشاف ہوا ہے۔ کہ تمہاری طرح ریجی محدال چاہتی ہے۔ پیند کرتی ہے اور اس کی زندگی کا ساتھی بننا چاہتی ہے۔

اس دویلی کے اور بہت سے افراد بھی ہیں۔ جوایک بی فاعدان کے افراد کی حیثیت رکھ اس مرسینہ کے ساتھ میرے تعلقات فراب ہو چکے ہیں۔ اس لئے اسے اذیت اس حوالی کے اسے اذیت سے افراد کی حیثیت رکھ اس مرسینہ کے ساتھ میرے تعلقات فراب ہو چکے ہیں۔ اس لئے اسے اذیت سے افراد کی حیثیت رکھ اس مرسینہ کے اس مرسینہ کے اس مرسینہ کا مرسینہ کا مرسینہ کے افراد کی حیثیت رکھ اور بہت سے افراد کی حیثیت رکھ اس مرسینہ کے افراد کی حیثیت رکھ اور بہت سے افراد کی حیثیت رکھ اس مرسینہ کی مرسینہ کے اس مرسینہ کی مرسینہ کے اس مرسینہ کے اس کے افراد کی حیثیت رکھ میں مرسینہ کے افراد کی حیثیت رکھ میں مرسینہ کے اس کی مرسینہ کے اس کی مرسینہ کے اس کے افراد کی حیثیت رکھ میں مرسینہ کے افراد کی حیثیت رکھ میں مرسینہ کے اس کی مرسینہ کی مرسینہ کے اس کی مرسینہ کے اس کی مرسینہ کے اس کی مرسینہ کے مرسینہ کی کر مرسینہ کی کر مرسینہ کی کر مرسینہ کی کر مرسینہ کی کر مرسینہ کی مرسینہ کی مرسینہ کی کر مرسینہ کی مرسینہ کی کر مرسینہ کی کر مرسینہ کی کر مرسینہ کی کر مرسین بیفواس سلسلے میں سمرون ، تبهاری خالداز بل ، جمارا ، زہران ، جمیرہ سے بھی بات کرتی ، تمہارا مقدمہان کے سامنے پیش کرتی ہوں پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں بیٹے جو بھی معالم مو۔وہ سب کی مرضی سے طے ہونا جا ہے۔اس کے بعد جب حس الدین اور طلخ لوئن اس موضوع پر ان دونوں سے بھی بات ہوگی۔ ایسا میں اس بنا بر کرنا جا ہتی ہوں تا کہ ا<sub>ل ال</sub>ا میں ہم سب ل کرا تفاق اور خوشی سے اپنی زندگی کے دن گزار عیں۔ابتم بیٹھو میں س بات کر کے آتی ہوں'۔

مرسینه اور مشال دونوں و ہیں بیٹی رہیں جبکہ عبدہ اپنی جگہ سے اُٹھ کر ہاہراً اُ

مرسینداورمشال کو پچھ دیر و ہاں جیٹھ کرانتظار کرنا پڑا اور بیانتظاران دونوں ک برا كربناك تقايهان تك كرعبده لوثى جبال سے أتقى تقى و بين جاكر بينے كئ تحوز كارباً مسکراتی رہی مجر دونوں کو نخاطب کر کے کہنے گلی۔

مری دونوں بیٹیو یہاں سے جانے کے بعد میں نے سب کو جمع کیا اور جو تمہارے ساتھ ہوئی اس کی تفصیل سب سے کھی۔ اب بیتم دونوں کی خوش فستی ہے کا سارے میہ جاہتے ہیں کہ مثال کہیں باہر نہ جائے حویلی ہی میں رہے اور اے مجد الدین سائقی بنا دیا جائے بلکہ اس انکشاف پر جمارا اور عجیرہ تو بے پناہ خوشی کا اظہار کررہی تھیں الا میرے ساتھ یہاں آ کرتم دونوں کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو بھی کرنا جا ہتی تھیں لبن الحال میں نے ان دونوں کومنع کر دیا ہے'۔

یہاں تک کہنے کے بعد عبدہ رکی پھر مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا-"مرسینه!میری بینی ابتمهارے کام کی ابتدا ہوگی ،تم میرے یاس اللے آل کہ میں مجدد الدین ہے کہوں کہ وہ مشال سے شادی کر لے بیٹے! میں جانتی ہو<sup>ں وہ ممبرا</sup>

رنا چ کے مثال کی شادی اس سے کرنا جا ہتی ہوں۔ اوالے کے لئے مثال کی شادی اس سے کرنا جا ہتی ہوں۔

منے! مجدوالدین تمہارا شوہر ہے۔ تمہاری کوئی چیز تمہارے خیالات اس سے فرفکے ۔ پہوں گی کہ جب وہ نتیوں بھائی او تے ہیں تو کوئی اچھا موقع دیکھ کرمجد دالدین ہے اس

یماں تک کہنے کہتے عبدہ کورک جانا پڑااس لئے کہ مرسینہ فورا حرکت میں آئی اور

كائع مورد بانى آوازيس بول برى-"الى ! آپ سے اس موضوع بر میں نے اس لئے گزارش منی كدامير آپ كى بات امورت بھی نہیں ٹالیں گے بلکہ اس بات کووہ آپ کا تھم جان کر شلیم کرلیں گے۔اماں! ہفوع پراگر میں اس سے بات کروں گی تو ہوسکتا ہے وہ مجھے جھڑک دیں۔ ڈانٹیں اور پھر لاكه دين كمآئنده مين اس موضوع پران سے تفتگونه كرول'-

عبده مسکرا دی کینے تکی -

"میری بٹی!ابیا کچھنیں ہوگا۔ جبوہ لوشا ہے تو تم اس موضوع پراس سے بات ا کے دیکھنا۔اگروہ مان گیا تو پھر پچھ کرنے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔اوراگر نہ مانا تو افے بتانا کہ وہ کیا کہتا ہے اس کے بعد میں خود حرکت میں آؤں گی اور مشال کے سلسلے میں لاسے بات كروں گئا'۔

مثال نے مرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ "بين! امال ميك كهتي مين، ببلي آپ كواس موضوع بربات كرني عالي آگر بات

مُفَاتِهِ پُرامان اس موضوع کو آخری شکل دیں گئ'۔

مثال کے ان الفاظ کو شاید عبدہ نے پیند کیا تھا لہذا دونوں کے شانوں پر بڑے ننت مجرے انداز میر عیدہ نے اپنے ہاتھ رکھے پھرا کیے طرح سے دونوں کو اپنے ساتھ کپٹایا

اور کہنے گی۔

"میری بچوا فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرسینہ! خصوصیت کے ساتواں موقع پر میں تم سے کہوں گی کہ جو پچھ مشال نے کہا ہے بیدورست ہے۔ اب بیموضوع بنر برا اُٹھو کھانا تیار کرواس لئے کہ میں بھوک محسوس کر رہی ہوں"۔

عبدہ کے اس فیصلے سے مرسینہ اور مشال دونوں مطمئن اور خوش ہوگئ تھیں پھر دونوں اُٹھیں اور کھانا تیار کرنے کے لئے وہ مطبخ کا زُخ کر رہی تھیں۔

......☆.....

سلطان نور الدین زگی جب پہلی بارسلیوں کے شہر مارم پر تملہ آور ہوا تھا اور آئیس مائے زیر کیا تھا تو انہوں نے سلطان کے سامنے فر مانبرداری اور اطاعت کا اظہار کرتے بطان کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے محاصل میں سے نصف سلطان کوادا کیا کریں گے بمان یورپ سے مزید آنے والے صلیوں بلکہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے کہنے پر نے نمرف یہ کہ سلطان سے عہد کئے گئے نصف محاصل اوا کرنے سے انکار کردیا بلکہ اپنے ، جواد میں جو سلمانوں کے علاقے تھے ان پر ایک طرح سے چھاپے مارتے ہوئے لوٹ ملے المار مرح کردیا تھا۔

اسدالدین شرکوہ نے جب مارم کے باغی صلیبوں کی سرکوبی کے لئے زُخ کرنا چاہا کا عدر جوصلیبوں کا انشکر تھا وہ شہر کی تھا طت کے لئے شہر سے باہر نکل آیا۔اس لئے کہ الان کے حوصلے بلند تھے۔ دوسر عقلق شہروں میں رہنے والے صلیبوں اور ادھر اُدھر اُلان کے حوصلے بلند تھے۔ دوسر عقلق شہروں میں رہنے والے صلیبوں نے بھی الان کرمسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے والے صلیبوں نے بھی المبل نظر تیار کیا اور بہ طے پایا کہ جب اسدالدین شیر کوہ مارم سے باہر مارم کے تھا ظتی نشکر المبلک تا توصلیبوں کا دوسرا متحدہ انشکر کسی مناسب جگہ پرسے شیر کوہ پر جملہ آور ہوکر اس المبرک کا توصلیبوں کا دوسرا متحدہ انشکر کسی مناسب جگہ پرسے شیر کوہ پر جملہ آور ہوکر اس المبرک کا تاس طرح صلیبی چاہتے تھے کہ ایک بار سلطان کے نشکر کو فکست دے آئیر تی وابرت کرنے کی کوشش کریں۔

ال کے علاوہ صلیبیوں کا ایک اور نشکر بھی مسلمانوں کے شہر صیدا کے اردگردمنڈلار با اللہ میداشہر کا محاصرہ کرنے پر بھی ٹلا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے علاقوں میں انہوں نے لوٹ المائوں کو محاصرہ کر دی تھی۔ بیا کہ طرح سے صلیبیوں کا تیسرا بڑالشکر تھا۔ شاید ایسا کر کے صلیبی لائوں کا تیسرا بی دو تھا محاذ بھی تا تک جھا تک المائوں ذکلی کے لئے تیسرا محاذ کھولنا جا جے تھے۔ اور ایک چوتھا محاذ بھی تا تک جھا تک

کررہا تھا اور وہ یہ کہ بروشلم کے بادشاہ بالڈن کے علاقوں کے اندرجلیش کے مقام پہر صنبیوں کا ایک بہت بردالشکر جمع ہو چکا تھا اور سلطان نور الدین زمج کی نگاہ جلیش من تو ہونے والے صلیبوں پر بھی تھی۔ بلکہ اس نے احکامات جاری کر دیئے تھے کہ مارم میرااللہ دوسرے مقامات پر متصادم ہونے والے صلیبوں سے شیر کوہ اور مجد دالدین پٹیس ساتھ ہی اس نے بیدا حکامات بھی جاری کر دیئے تھے کہ مجد دالدین شیزر کا انتظام درست کرنے کے بعد دبالا اپناکوئی نائب مقرر کر کے فور آشیر کوہ کی مدد کے لئے چہنج جائے۔

ابناکوئی نائب مقرر کر کے فور آشیر کوہ کی مدد کے لئے چہنج جائے۔

شیر کوہ اپنے جھے کے لشکر کے ساتھ جب مارم کے نواح میں پہنچا تو اس نے دیکی

اس کا مقابلہ کرنے کے لئے صلیبی لشکر بالکل اپنی صفوں کو درست اور استوار کرچکا تھا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے صلیبی لشکر بالکل اپنی صفوں کو درست اور استوار کرچکا تھا۔ ان کر کت اور ان کی حالت سے نہ صرف شیر کوہ بلکہ شیز رہے کوچ کر جانے والے مجد دالدین او مجبی آ گاہ کر دیا لہٰذا مارم کے اس لشکر کے سامنے آتے ہی شیر کوہ ان پر اندھیروں کا کم کی موجوں میں موجوں کی مقابل الگلیوں لرزاں شب میں تاروں کے اجلے حروف کے اللہ کے خزول کر جانے والے تقدیر کے بدترین عذابوں ، رخشندہ و درخشندہ لمحات کے خیل کی مجبور کاری میں بھوکی گرسنہ نگاہوں اور دھان کی بالیوں پر اُتر تی ، پر عموں کی ڈاروں کی طرح کوئی کر اُتھا۔

صلبی بیامیدر کھتے تھے کہ جولشگر شیر کوہ اپنے ساتھ لے کران پر حملہ آور ہونے ۔ الی ایسانہ لانے دبا اللہ کی تعداد چونکہ ان کی راہ روک کھ ان کی آر ہا ہے اس کی تعداد چونکہ ان کے اپنے لشکر سے کم ہے لہٰذا اگر وہ شیر کوہ کو واضح کلف الدین نے ان کا تعاد کے آب بیان اور خوراک اللہ بی اسلامی ہوں کے بہت کی جور نہ کر سکے تو کم از کم اُسے اتنی دیر تک اپنے ساتھ تو ضرور الجھا کے سان اور خوراک کے رکھیں گے جب تک ان کی مدد کے لئے آنے والا دوسر اصلیبی لشکر شیر کوہ کی پیشت کی جاب ماری کی طرف بردھا۔ ماری کی طرف بردھا۔ میں میں کے دیمور کی کو تو و کامرانی کو بیٹی نہیں بنا دیتا۔ میں میں میں کی جو کہ کو کہ ان کی میں کی دیمور کی کو تو کو کامرانی کو بیٹی نہیں بنا دیتا۔ میں میں کی کھیل کے دیمور کی کو کی بیٹ کی کو کی بیٹ کی کو کی کھیل کے دیمور کی کو کو کو کو کی کھیل کے دیمور کی کی کھیل کے دیمور کے لئے آب کے دیمور کی کھیل کی کھیل کے دیمور کی کھیل کے دیمور کئیل کے دیمور کی کھیل کے دیمور کی کھیل کے دیمور کے دیمور کی کھیل کے دیمور کے دیمور کے دیمور کی کھیل کے دیمور کو کھیل کے دیمور کے دیمور کے دیمور کھیل کے دیمور کے دیمور کے دیمور کے دیمور کے دیمور کی کھیل کو دیمور کی کھیل کے دیمور کے دیمور کے دیمور کی کھیل کے دیمور کی کھیل کے دیمور کے

تاہم شیر کوہ نے شروع ہی میں تیز اور جان لیوا حملے کرتے ہوئے مارم کے اللہ کم علی حالت قیامت رات کے اندھیروں میں تھان بے حوصلگی اور ناچتی نارسائی۔ ماہ وساللہ سینا کامیوں میں جذبوں اور خواہشوں کے اضطراب ہے بھی بری کرنا شروع کردی تھی۔ سینا کامیوں میں جذبوں کو مقابلے پر جے ہوئے تھے۔ وہ محسوں کررہے تھے کہ شیر کوہ کے باو جود صلبی شیر کوہ کے مقابلے پر جے ہوئے تھے۔ وہ محسوں کررہے تھے کہ شیر کوہ

حلوں کے باعث نہ صرف سے کہ بڑی تیزی سے ان کے لشکری تعداد کم ہوتی جارہی ہے اور ان کے لئی ہوں کے اندر ایک طرح کی بد دلی بھی پھیل رہی ہے۔ اس کے باوجودوہ شیر کوہ کا سامنا میں ہمیہ پر کرر ہے تھے کہ جونئی ان کی مدد کے لئے آنے والاصلیبی لشکر شیر کوہ پر جملہ آور ہوگا تو بھی کا پانسہ فور آبلٹ جائے گالیکن مارم کے صلیبیوں کی بقتمتی کہ ان کی مدد کے لئے آنے والا بھی کارم شہر سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا کہ اچا تک ایک طرف سے مجدد درسرا صلیبی لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ اس صلیبی لشکر پر پر انے سالخوردہ اشجار کو مارگرانے الدین اپنے کئی کی سے خوال کی طرح جے والے برہم جولوں کے تاز ہانوں۔ خیموں کی دھجیاں تک اثر آدیے والے آ ہوں کی طرح جے والے برام کھاتے وقت کے بدترین طوفانوں اور فاصلوں سے الجھتے راستوں پر بے نام و نگ تصوں اور ساحلوں کی ریگ پر برسوں پر انے نقوش تک کو آنسو کی نمی کی طرح مثا دینے والے بے این دشت کی آئدھیوں کی طرح حملہ آور ہوگیا تھا۔

ہاں مسلم کوہ کی طرح کموں کے اندر مجدد الدین نے بھی اس صلبی لشکر کی حالت رہندا نے مفہوم ۔ ستم کے پر جھا دشت میں جذبوں کی بھیری داستانوں اور دھوال دھوال

نفاؤں میں صدیوں پُرانے کھنڈروں سے بھی زیادہ ہولناک بنانا شروع کردی تھی۔

وہ صلیبی کشکر زیادہ در مجد دالدین کے تیز حملوں کے سامنے تھم رند سکا۔ پہلے اس نے کوشش کی کہ بھاگ کر مارم کا رُخ کرے اور مارم کے کشکر سے جا ملے لیکن مجد دالدین نے ایس ایسانہ کر نے دیا۔ مجد دالدین جاہتا تھا کہ وہ صلیبی مارم کے صلیبیوں سے جاملیس۔ لہذا اور اس کے ملیبی کہ وہ مخالف سمت بھا گے دور تک مجد دالدین نے ان کی رہ اور اس کے عباں تک کہ وہ مخالف سمت بھا گے دور تک مجد الدین نے ان کا تعاقب کیا اور آئیس کافی نقصان پہنچانے کے بعد وہ بلٹا اور جس قدر سازو ملان اور جس قدر سازو ملان اور خوراک کے ذخار وہ اپنے ساتھ کئے سفر کررہے تھاس پر اس نے قبضہ کرلیا پھروہ

اتنی دیرتک مارم شہر کے نواح میں بھی جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا اس لئے کہ مارم کے گرفتر ہو چکی تھی اس لئے کہ مارم کے لئارکو خبر ہو چکی تھی کہ ان کی مدد کے لئے آنے والے لئنگر میں پرسلطان نور الدین زنگی کا کوئی الافکر حملہ آور ہوا ہے اور اسے شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے لہٰذا انہوں نے مجل شمر کو میں داخل ہو کر محصور ہو گئے۔
مجل شمر کو ہ کے سامنے فکست کو شلیم کیا اور بھاگ کر شہر میں داخل ہو کر محصور ہو گئے۔

'' مجددالدین! تو نے اس صلیبی کشکر کو جومیری پشت پر حملہ آور ہونے کے لئے تول رہا تھا۔ شکست دے کر ایک نا قابل یقین معرکہ سرکیا ہے۔ میں وقت کے برترین غاروا میں سلائی جلال کی طرح اُ مضے والی تیری جراحمندی جسموں کی نیلی و پیچیدہ رگوں میں آئی الاوے کے احساس کی طرح دوڑ جانے والی تیری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجددالد نی مضہرے وقت کے جلال میں تیرے جیسے جوان ہی اپنی ملت اپنی قوم کی تفاظت کے لئے زخموں پہ چھریاں دھونے والے فرعون کی سطوت، نمرود کی ہی قبر مانی اور شیطان ساتمردر کے والوں کے خلاف فطرت کا جلال۔ ہولناک طاقتور موت اور فنا کے گھاٹ اتار نے دالی جیروت کی طرح نیا رنگ دکھا جاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تیری جاں نئاری تیری ہر مظن شجاعت کو سلام کرتا ہوں''۔

مجدد الدین علیحدہ ہوا اور شیر کوہ کو دونوں شانوں سے پکڑ کروہ انتہائی عاجز کالا اکساری میں کہدر ہاتھا۔

اسد الدین شیر کوہ میرے محترم میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مارم کے نوان بھر آپ نے جومعر کہ سرکیا ہے وہ میرے معرکے سے بھی کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ اسد الدین ورنوں بھائی موت کنوئیں اور سناٹوں کے جنگل میں اپنی تلواروں کی دھار اور اپنے نیزوں کا اسے اپنی تاریخ کے ماتھے کی سنہری تحریوں اپنے ساطوں، اپنے سفینوں اپنی جذبوں کی ماشے میں ڈھلتے۔ عزائم اپنے رفتگان کی عظمت اپنے گزرے ماہ و سال کی سطوت کی تفاظت اللہ میں ڈھلتے۔ عزائم اپنے رفتگان کی عظمت اپنے گزرے ماہ و سال کی سطوت کی تفاظت اللہ ایسبانی کے پابند ہیں۔ خدا کی قشم میں جب بھی کسی وثمن کے رو برو جاتا ہوں تو لیمی دھاگی

ہوں۔ اللہ جی اپنی ملت اپنی قوم کی حفاظت کے لئے اگر جمھے موت بھی آ جائے تو میں اسے خوالی سے گلے لگاؤں اور ساتھ بی بی بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی قوم اپنی ملت کی پاسبانی کے لئے آگر جمھے ہزار باربھی زندہ ہونا پڑے تو میں خوشی محسوس کروں تا کہ وقت کے دھندلکوں میں لئے آگر جمھے ہزار باربھی اندہ مونا پڑے تو میں خوشی محسوس کروں تا کہ وقت کے دھندلکوں میں میں ایک کرب مسلسل تلاطم کا اضطراب سلگی قیامت اور جاتیا عذاب بن کراپئی توم اپنی ملت کی خالمت اور سطوت کا دفاع کر سکوں'۔

کھانگ کا کا بار پھر مجدد الدین کو گلے لگا کر اس کی پیٹانی چوی پھر شیر کوہ کے میں پر شیر کوہ کے سیر کوہ اللہ بن برمجدد الدین نے اپنے شکر کوہ ہال پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔

O

اب شیر کوہ اور مجد دالدین نے ارادہ کر لیا تھا کہوہ مارم کا محاصرہ کریں گے۔ زور دار ایماز میں مختلف سمتوں سے حملہ آور ہوکر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔

شیرکوہ اور مجدد الدین کے ان عزائم کی اطلاع جب مارم دالوں کو ہوئی تو انہوں نے انھیار ڈال دیئے۔ شیر کوہ سے انہوں نے شیرکوہ اور محمدالدین کے سام سلطان نور الدین زنگ کے لئے اطاعت وفر ماں برداری کا اظہار کرتے ہوئے عہد کیا گرآئندہ وہ ای خلطی نہیں کریں گے۔

شیر کوہ اور مجد دالدین کو چونکہ ابھی صیدا کے صلیبیوں کا رُخ کرنا تھا لہذا انہوں نے مارم کے شیر کوہ اور مجد دالدین کو چونکہ ابھی صیدا کا مارم کے ساتھ مارم سے صیدا کا رُخ کیا مورضین لکھتے ہیں کہ صیدا کی اس مہم میں پہلی بار شیر کوہ کا بھائی جم الدین ابوب اور اس کا بیٹا یوسف بن جم الدین شامل ہوئے ہیو ہی یوسف بن جم الدین تھا جس نے آنے والے در میں تاریخ کے سنہری حروف پر صلاح الدین ابو بی بن کر نمودار ہونا تھا۔

مسلمانوں کے شہر صیدا کے نواح میں صلیبی خوش بختی کو بدیختی۔ شاد مانی کو مایوی اور فرت میں تبدیل کو بدیختی۔ شاد مانی کو مایوی اور فرت میں تبدیل کر دینے والے شدید کرودھ کی گرم رو مایوی پھیلاتے بھنور کا سا کھیل کھیل دے تھے پہلے انہوں نے صیدا شہر کے نواح میں مختلف بستیوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا اس کے بعددہ صیدا شہر کے نواح میں جمع ہونے گئے تا کہ شہر پر قبضہ کرلیں۔

الطان اور اس ك تشكري جوظلمت كو ما بتاب را بول كي غبار كو كهكشال سنك كو ہے ہوئے شعلوں کو برق کے کوندوں، ذرے کو دشت بے کنار، شبنم کو بحر لا محدود اور ابران کو کلتانوں میں تبدیل کرنے کا اُمر جانتے تھے۔ انہوں نے دشمن کے اس لشکر کی ابرادی کو کلتانوں میں تبدیل کرنے کا اُمر

جلیش کے مقام پر بالڈون کے لئکر یوں اور دوسر مصلبی کارندوں نے ایک طرح لطان اور اس کے نشکریوں کو تھیرنے کی کوشش کی۔ لیکن سلطان ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا

محور کیا جیے برق تیاں کی اہروں نے انہیں اپنا بدف اور نشانہ منالیا ہو۔ البذاشرت ر عقمت کے پندار کے متلاثی صلیبوں گلبدنوں کی الجمیس اور لالدرخوں کی محفلیں بریا نہ والے ان نصرانی کشکر بوں کے ماس سلطان کے سامنے سے بھاگ جانے کے علاوہ

جلیش کے مقام پروشمن پرشد بد ضرب لگانے کے بعد سلطان ومثن کی طرف چلا جکہ میدا کے نواح میں صلیبوں کو مار بھگانے کے بعد شیر کوہ اور مجد دالدین بھی اینے لشکر الدمثق كارُخ كر كئے تھے۔

مرسینہ اور مشال دونوں حویلی کے پہلو میں جو مجلدار پودوں کے درخت تھے اللهدر الم تعیس کہ جمارا تیز تیز جلتی ان کے باس آئی مرسیندی طرف دیکھتے ہوئے

"مرسيند ميرى جبن تحورى در كے لئے بودوں كو يانى ديناترك كردد چلوتو دونوں كوابا الم الناف من اور عير و بحى تم دونوں كے ساتھ ال كر پھر بودوں كو يائى ديتے ہيں'۔

مرسیداورمشال کے باتھوں میں جو بائی دینے والے برتن تھےووانہوں نے زمین

جس وقت وه صیداشهر میں جمع ہو کراپی قوت اور طائت کومضبوط اور متحکم تھے عین اسی لمحہ شیر کوہ اور مجد دالدین ان پر وارد ہوئے اور صحرائی ذروں اور زندگی گیا ہوگا تہوں، بیجان آ فرین سمندر ہر شے کو تحلیل کرتی از لی پنہائیوں ابدی گرائیوں تکہ سرائیت کر جانے والی ویران و ہولناک کیفیتوں۔ آتش فشال کے پیٹنے کی آ وازوں اور ان اور اور ان کی سلمانوں نے دیکھا جولشکر ان کے مقام پر تھاوہ کم از کم سلمانوں نے دیکھا جولشکر ان کے مقام پر تھاوہ کم از کم سلمانوں نے دیکھا جولشکر ان کے مقام پر تھاوہ کم از کم سلمان اس کشکر ہے کمرا گیا۔ سلموت و جبروت کوفنا کے گھاٹ اتار دینے والی بے روک خوفناک قوتوں کی طرح تمل الله سال کشکر ہے دس گنا ہے بھی زیادہ بڑا تھالیکن سلمان اس کشکر ہے کمرا گیا۔

صلیبوں کے وہ عساکر جوصیدا کے نواح میں جمع ہوئے تھے آئیں مملمان نے نو کا موقع ہی نہ دیا نہ انہیں جوابی کاروائی کرنے کی مہلت دی۔ اور انہیں اپنے تیز مملول کی سان کے کہنے پر اس کے تشکریوں نے اس قدر خوفتاک انداز میں تیراندازی کی کہ دہمن روندتے ہوئے بدرین فکست دے دی تھی۔اس لڑائی میں وشمن کی ایک کثر تعداد کام ال فکست اُٹھا کر باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ پچھ مسلمان لشکر بوں کے ہاتھوں تیر جی کے ۔مورضین یہ بھی اعشاف کرتے ہیں کہ اس جنگ میں جن صلیبوں کوقیدی بنایا گیاان ا مارم کے نصرانی حکمران کا بیٹا بھی شامل تھا۔ جوسلیوں کے شکر میں ایک نائٹ کی حیثیت ،

ملمانوں کے خلاف جنگ کرتا رہا تھا۔ يروثكم كا بادشاه بالثرون ايك جنك وطبيعت كا ما لك انسان تعاـ وه دن رات ملطار

نورالدین کی برهتی ہوئی طاقت اور قوت کواپنے لئے خطرتاک خیال کرتا تھالبذا کسی نہ کی لمر سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے چوکھا نہ تھا۔ بورپ سے آنے والے صلیم بد

مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے تو بیان کی خوب مدد کرتا۔ اس کے علاوہ «دم-دہشت گردوں اور فساد ہر یا کرنے والے نفرانیوں کی سرگرمیوں میں بھی ان کی خوب مداد

اعانت كرتا تھا۔ چونكه سلطان نورالدين زعجي اس كي آئے دن كي سازشوں سے تنگ آ چكا فماللا اس نے فیصلہ کیا کہلیش کے مقام پر جو بالڈون کے کہنے پرصلیبیوں کالشکر جمع ہورہا ہے۔ ا يرضرب لگائے۔

یہ مقام بالڈون کی حدود کے اندر تھا۔لہٰذا سلطان نور الدین اینے لٹکر کے ساتھ ج میل دور تک بالڈون کی سلطنت میں آ گے بردھتا چلا گیا اور جلیش کے مقام برجمع ہونے وا-صلیبوں سے جب مکرایا تو صلیبوں کے اس تشکر میں اس وقت بالڈون کے لشکر بول گ<sup>ا؟</sup>

برر کھ دیئے۔ کچھ دیروہ سوالیہ سے انداز میں جمارا کی طرف دیکھتی رہیں پھردھیے سے لیے یا اسے خاطب کرتے ہوئے مرسینے نوچھ لیا۔

> "جماراميري بهن خيريت توبي؟" جمارامسکرا دی کہنے لگی۔

"سب خیریت ہےتم میرے ساتھ آؤ"۔

دونوں اس کے پیچھے ہولیں جمارا انہیں نے بننے والے اس مکان میں لے گئی اس کے اور شمس الدین کے حصے میں آیا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھاوہ<sub>اں</sub> ان کے تایاسرون کے علاوہ ان کی خالد از بل بھی بیسی تھی۔ مرسینہ جمارا اور مشال میوں آگے بڑھ کران کے سامنے بیٹھ گئے کچھ دریا خاموثی رہی۔ پھر مرسینہ اور مشال کی طرف و کیسنے ہوئے

"مرسینه اور مشال میری دونول بیٹیو! تم دونوں مجھے ایسے بی عزیز اورمحترم ہوجی جمارا۔ بیٹی چندون پہلے ایک انتہائی نازک موضوع پر ہم سے امیر مجدد الدین کی والدہ عبدہ نے تفتگو کی تھی۔ تب سے بجیب طرح کی سوچوں میں الجھ چکا ہوں میری بچیو میں تم دونوں کونزا

و کھنا جا ہتا ہوں۔ جہاں تک مرسینہ کا تعلق ہے میں سمجھنا ہوں بیدونیا کی خوش قسمت ترین لاکم ہے جے زندگی کے ساتھی کے طور پر امیر مجدد الدین نصیب ہوا۔ دیکھو بچیو! مثال کی دہ۔ اس حویلی میں اب ایک نیا موضوع اُٹھا ہے۔اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میرا ؟

میں تم پر بیدواضح کرنا جا ہتا ہوں کہ ہم لوگ ظلم و جیروت کی لہروں کے مارے ہوئے تھے۔الا

لوگوں نے ہمیں سرابوں کی دھول جسر توں کے منتشر ذہن پر خونی دستکوں کے خوف اور سنخ معدوم ہوتے کھوں سے نکال کرآ سودگی وخوشگواری۔ چاہتوں کی صداقت اور مقدر کی الامداد

شادابیوں سے ہمکنار کیا میری دونوں بچیو! ان کے ساتھ رشتہ طے ہونے اور ان سے تعار<sup>ن</sup>

ہونے سے پہلے ہم لوگ آ تھوں سے گرتا اشک تھے۔انہوں نے ہمیں خوشحالی کے مگر کا بالکا دیا۔ ہم لوگ زیست کی شاخوں کا خٹک ہوتا پتہ تھے بیلوگ ہمیں بہاروں برآئے گلتان میں

لے آئے۔ میری بچیو میہ بڑے عظیم لوگ ہیں انہوں نے ہمیں غم کی نہاں گہرائیوں اور خ دنوں کے برانے المیوں سے نکال کر خوشیوں اور آسود گیوں کے ڈھانچے اور مقدر خوش بھی کھ

بیں سے ہمکنار کیا ہے۔ان کے ہم پر یہ ایسے احسانات ہیں کہ اگر ہم ایک غلام کی حیثیت بیں کہ اگر ہم ایک غلام کی حیثیت بیاری عمر بھی ان کی خدمت کرتے رہیں تو ان کے احسانات کا بدلہ ہیں چکا سکتے۔ بہاری عمر بھی ان کی خدمت کرتے رہیں تو ان اور تو مجدد الدین کے ساتھ بے حد خوش اور محدد الدین کے ساتھ بے حد خوش اور

وده ہے۔ مجدد الدین کے ساتھ تیری محبت لامحدود ہے۔ مجدد الدین بھی تم سے بے صد محبت را ہاب میری بچی جواس حویلی میں مشال کا معاملہ اُٹھا ہے تو اس سلسلے میں ہم سب سے ونوں میا تھا۔مثورہ کرنے کے بعد چلی گئی تھی۔ میں نہیں جانتا اس نے تم دونوں

وں کے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے نہ ہی ہم میں سے کسی کو اس سے اس موضوع پر مزید بات رنے اور اس کا فیصلہ جانے کی ہمت و جرات ہو گی۔

ہ ج میں نے کچھ سوچ کرتم دونوں بہنوں کو بلایا ہے۔اس وقت جمارا بھی میبیں ہ۔ میری پیاری بٹی عیرہ بھی بینھی ہے۔ تہاری خالدازبل بھی ہے۔ ویکھومیری بچیو کوئی ایسا م نداُ ثانا جس سے اس کھر کا ماحول خراب ہو جائے اور اس حویلی میں چارسو پھیلی محبتیں اور اہن خوست کا شکار ہو جا کیں مرسیندمیری بٹی اس موقع پر میں خصوصیت سے تہمیں میہوں گا امثال کے معاطے میں انتہا پندنہ ہو جانا۔ میری بٹی ایبا نہ ہو کہ سید ھے داتے سے بھلک ارہم سب بھول بھلیوں کی طرف جانے والی پگڈنڈیوں میں کھو جائیں'۔

یہاں تک کہنے کے بعد سمرون جب رُکا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینہ کہدرہی

"بابا! میں آپ کی گفتگو کا مطلب اور مدعا مجھ رہی ہوں۔ باپ کے مرنے کے بعد بآپ ہی میرے باپ ہیں۔مشال کے بھی نگہبان اور نگران آپ ہی ہیں۔ بابا! میں جانتی ال آپ یہ کہنا جا ہے ہیں کہ مشال کے معالم میں میں امیر مجد دالدین سے کی شم کی بحث الجت بازی ند کروں مشال کوامیر کی زندگی کا ساتھی بنانے میں ضد اور بث وهری سے کام

بابا آپ مطمئن رہیں۔ پہلے میں نے امال سے بات کی تھی کدوہ خود امیر سے بات الراليكن اب امال نے جوہم دونوں كے سامنے فيصله ديا ہے وہ بيہ كميس خوداس موضوع ہلارسے بات کروں گی۔اگر امیر نے مشال کواپنی زندگی کا ساتھی بنانے پر خوثی سے آ مادگی کا

اظہار کر دیا تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا امال نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس سلسلے میں امر ز پس و پیش کی تو پھر اس موضوع پر امال خود ان سے بات کریں گی۔ بابا آپ مطمئن رہیں ہی سلسلے میں میں ایسے مواقع نہیں اُٹھنے دول گی کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے''

مرسینہ جب تک بولتی رہی سب خاموش رہے۔مشال بے چاری کی اس موقع ہ گردن جھکی ہوئی تھی۔ پریشان اور فکر مند تھی۔مرسینہ جب پُپ ہوئی تو اس نے اپڑا گردن سیدھی کی اور سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہدرہی تھی۔

''خالو! اس گفتگو کا باعث میری ذات ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں میں آپ لوگوں کی اذیت اور تکلیف کا باعث میری ذات ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں میں آپ لوگوں کی اذیت اور تکلیف کا باعث نہیں بنوں گی۔ لیکن اس موقع پر میری بھی ایک گزارش ہمیں اپنے دل کی بات کھول کر اپنی بہن سے کہہ چکی ہوں۔ اگر امیر مجھے اپنانے پر آبادہ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گی میری خوش قسمتی ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کردیا تب سب لوگوں سے میری التماس ہے کہ مجھے کہیں اور شادی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ادر مجھے اس حویلی میں پڑار ہے کی اجازت دے دیے تکے گا۔ میں اپنی زندگی کے باقی دن یہیں بجرد حشیت میں گزارنا زیادہ پہند کروں گئی'۔

سمرون نے ایک شفقت بھری نگاہ مشال پر ڈائی پھروہ بڑی ہدردی اور محبت میں اسے خاطب کرتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

مثال میری بیٹی - زندگی خداوند قدوس کی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ دیکھ بچی زندگی کے صفحہ قرطاس پر بھی سکھ بھی راحت کی تحریریں رقم ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کیوں کہ زندگی گونا گوں جہتیں رکھتی ہے۔ بھی وصل کا شبتان ۔ کہیں یہ جمر کے غوں کا طوفان ہے۔ بھی وصل کا شبتان ۔ کہیں یہ جمر کے غوں کا طوفان ہے۔ کہیں یہ داغ اور اضطراب کہیں سوچوں کے بے درد آگلن اور کہیں ظلمتوں کی اندھر مگری جیسی بھی ہے۔ زندگی کہیں خوشبو کا پیکر۔ جاودانی شباب اور آبشاروں کے ترافوں سے بھی زیادہ برکشش ہے۔

''بیٹی ! ہرلا کی کورسم دنیا کی سیرھیوں پر چڑھنا پڑتا ہے۔آگھوں پر پی بائدھ کر ، ہونٹوں کوئٹ کر بھی ماں باپ کے آگئن کی دہلیز کو چھوڑ نا ہوتا ہے۔ورنہ رسموں کے تھیکے دار اور ھے کی زبان کھول کرالی با ٹیس کرتے ہیں کہ پر امن خاموثی میں اذیت کا کہرام بر پاہو

ہا ہے۔ بیٹے شادی کے بغیر مردوعورت دونوں کی زندگی بنجر زمین جہنم کی مجبور تنہائیوں اور ماتم رائے ہے بھی بدتر ہو کے رہ جاتی ہے۔ لہذا میں تنہیں کسی بھی صورت مشورہ نہیں دوں گا کہ ب<sub>رد</sub>زندگی بسر کرو۔ بیٹی جس طرح مرینہ اور جمارا کا گھر آباد ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح نم بھی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش وخرم رہو۔''

ازبل اب تک خاموش رہتے ہوئے سب کچھ من رہی تھی۔ باری باری پاری پریشانی کے عالم میں بھی مشال بھی مرینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔اس موقع پروہ بمی بول اٹھی۔

''مریند میری بینی اتم ٹھیک کہتی ہو۔ ہمارے لیے سب سے بری خوشی کا مقام یہ ہے کہتم اور جمارا دونوں ببین اپنے اپنے گھروں میں خوش رہو۔ ایسی خوش ہم مثال کے دائن فی ہم مثال کے دائن فی ہو ، کہتم اور جمارا دونوں ببین اپنے اپنے گھروں میں خوش رہو۔ ایسی خوش ہم مثال کی بھی خوش ان اپنا لیتے ہیں تو میں بجھتی ہوں کہ ہم سب کی خوش شمتی کے ساتھ ساتھ مثال کی بھی خوش مختی ہاس طرح ہم سب ایک ہی احاطے میں انفاق اور بیارے اکشے دہ سکتے ہیں۔ اور اگر نم ہمارے اور عبدہ کے باوجود امیر مجد دالدین مثال کو اپنانے کی حائی نہیں بھرتا تو پھر کہنا نہیں کو جور کیا جائے گانہ مثال کو بجد دالدین تمہارے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرتا اللہ اور مثال اگر بغیر شادی کے یہاں رہنا چاہے۔ ہمیں چھوڑ کرنہ جانا چاہے تو اس کو بھی المان ہوگی یہ اپنی خوش کی جائی ہے تو اس کو بھی المان ہوگی یہ اپنی خوش کی بیان رہنا چاہے تو اس کو بھی المان ہوگی یہ اپنی خوش کی یہ اپنی خوش کے یہاں رہنا چاہے۔ ہمیں چھوڑ کرنہ جانا چاہے تو اس کو بھی المان ہوگی یہ اپنی خوش سے جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے۔'

اس موقع پر مرینه اپنی جگه اٹھ کھڑی ہوئی۔مشال کا ہاتھ بکڑ کر اس کوبھی اٹھا لیا پھر لائرون اور ازبل کوئنا طب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔

" آپ دونوں بالکل بے فکرر ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ ہماری وجہ عظم کا ماحول خراب نہیں ہو گااگر آپ برانہ مانیں تب ہم دونوں جائیں کہ ہم باغ کے

پودوں کو پائی دے رہی تھیں۔'' اس پر جمارا اور عجیرہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔اور کہنے گلیں۔ ''چلو چاروں مل کر ہاغ کے بودوں کو پانی دیتی ہیں۔'' جب سر ہلاتے ہوئے سمرون نے آئییں جانے کی اجازت دے دی تب وہ چاروں ہا ہر تکلیں اور بھاگ بھاگ کروہ چاروں ہاغ کے بوددں کو پانی دے رہی تھیں۔

حالات اور وقت کی ستم ظریفی آگی شیزر ، مارم ، صیدا اور جلیش کی مہمات سے فارغ ہونے کی تعد جب سلطان و مثق میں واخل ہوا تو ایک بار پھر بیار پڑ گیا۔ رفتہ رفتہ مرض نے اس قدر زور پکڑنا شروع کیا کہ سلطان چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ نقابت ، کزوری اس قدر شدید ہو گئی کہ سلطان پر بار بارغش کے دور سے پڑنے گئے تھے۔ پیٹ خراب ہونے کے باعث کوئی غذا بھی ہشم نہیں ہوتی تھی۔ اور سلطان کی ظاہری حالت کو کھے کر ہرکوئی بھی اندازہ گئے نگا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اب کھے دنوں کا مہمان ہے۔

اس مایوس کن حالت میں سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو اور امراء کو اپنے پاس طلب کرلیا۔ جب سب لوگ آگئے تب ایک اضروہ می نگاہ سلطان نے سب پر ڈالی پھر نجیف می آواز دی انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہدر ہاتھا۔

" و عزیز ان دیریند! اگر میں اپنی بیاری اور علاات کود یکتا ہوں تو میرا انداز ہ ہے کہ اس بیاری سے شاید میں جاں برنہ ہوسکوں۔ میں نے تم لوگوں کو اپنے پاس اس لیے بلایا ہے کہ میں تم لوگوں سے گفتگو کر کے اپنی آخری وصیت کروں۔

جو وصیت میں کروں تم میرے بعد اس پر عمل کرو گے تو یا در کھنا باہمی خوزیزی اور پہلش سے بچے رہو گے اور اگر اس سے رو گر دانی کرو گے تو پھر مصائب و آلام کا شکار ہو جاؤگے۔

اپنی گزشتہ علالت کے دوران میں نے اپنے بھائی نفرت الدین کواپنی جگہ مقرر کیا قااورتم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بعداس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا لیکن اب میں محسوں کتا ہوں کہ اپنی گزشتہ بیاری کے دوران نفرت الدین کے سلسلے میں مجھ سے خلطی ہوئی تھی وہ ال منصب کے قابل اور لائق ہی نہیں جس کے لیے میں نے اس کا نام تجویز کیا تھا۔میری چند

روزہ بیاری کے دوران ہی وہ بری طرح مجددالدین سے الجھ بڑا حالا تکہ مجددالدین قلعددار

ہر بیعت کرو گے۔ جمجھے امید ہے کہ وہ میرے کاموں کو وطن و دین کی فلاح کے لیے آگے برهاتارےگا۔"

سلطان نور الدین زنگی جب خاموش ہوا تب مجد دالدین نے اسے مخاطب کرتے

ہوئے کہنا شروع کیا۔

"سلطان محترم! آپ کی ہر بات آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے علم کا ورجہ رکھتا ہے

اں موقع پراگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں ...............

الطان کے چرے پر ملکا ساتبسم نمودار ہوا بردی شفقت سے اس نے مجدوالدین

ابوبكر بن الدابيكو خاطب كرتے ہوئے كہنا شروع كيا۔ "ابن الدابيا جھ سے کچھ کہنے کے لئے تمہیں اجازت طلب کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اور شیر کوہ کی میرے ہاں وہ عزت وہ مقام ہے کہتم جب اور جس وقت جاہو مير عام المايخ خيالات كالظهاركر سكت موكموتم كيا كبنا بايت مو"

اس پر مجد دالدین نے کچھ سوچا چروہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہد ہاتھا۔ "سلطان محرم إلى اس وقت ومثل مين بيشي بوس بين جب كه نفرت الدين طب میں موجود ہے اور حلب میں ایک خاصا برا افتکر بھی ہے۔جواس کے تحت کام کر رہا ہے۔اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حران شہر میں اس کے بہت سے ہمنوا ہیں جنہیں وہ

المارے خلاف استعال کرسکتا ہے۔ اگر آپ اپنی پہلی وصیت کومنسوخ کرتے ہوئے نئی وصیت قطب الدین کے حق

می کرتے ہیں تو ایک بار اس کا شدید ردعمل ضرور ہوگا۔آپ نصرت الدین کو جھھ ہے بہتر بانتے ہیں اس لیے کہوہ آپ کا بھائی ہے آپ کے ساتھ رہا ہے۔لیکن میں اور نصرت الدین مجی ایک عرصے سے ملتے جلتے رہے ہیں۔میں بھی اس کے مزاج سے خاصا واقف ہوں۔سلطان محترم! اگر آپ برانہ مانیں تو اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہوہ وایک انقام لینے والا مزاج رکھتا ہے۔میرا دل کہتا ہے کہ جب اسے بی خبر ہوگی کہ اس کے حق میں آپ نے . جومیت کی تھی و ہمنسوخ کر دی گئی ہے تو و ہ بغاوت پر آ مادہ ہو جائے گا۔لبذا اس نئی وصیت کو الم كرئے سے پہلے ہمیں اس كى مكنه بغاوت كوسامنے ركھتے ہوئے اپنے اسباب كى تحميل بھى

تھا۔ میں قلعے کے اندر موجود تھا۔قلعہ دار مقرر کرنا اپنی حفاظت کا سامان کرنا تھا لیکن اکی اجازت کے بغیر نصرت الدین نے قلعے کے محافظوں کو تبدیل کر دیا ۔اس تبدیلی پرمجدالدین سے الجھابھی میری زندگی میں اس کی بیرحالت ہے تو میرے بعدنہ جانے وواس سے بھی کس قدر ہولناک غیر ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرے گا۔اس بنا پر میں اپنی پہلی وصیت کو والی

میرے عزیز رفیقو! زندگی خداوند قدوس کی طرف سے مستعار ہے۔ایک روز سب نے یہاں ہے کوچ کر جانا ہے لیکن ایک حکمران کوصرف ایسے لوگوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے جوموجوں میں تحلیل شفق رنگوں جیسی آسائٹوں بھری زندگی بسر کر رہے ہوں۔اے اپنے ما تحت ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دینا ہوتی ہے۔جوخزاں کے شفاف آساں تلے برہنراشجار اور • سنسان اداس راہوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔انہیں ان لوگوں کا بھی خیرخواہ اور پاسبان ہونا

ع ہے۔جوخزاں رتوں کے خٹک ہوں کے دھیرجیسی زندگی بسر کرنے پرمجور ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیو! ایک حکمران کورزم و بزم ہی میں معظم نہیں ہونا جا ہے اسے اخلاق و یا کیزگی میں جمال و خیر کا معدن اور یکائنہ آ فاق بھی ہونا جا ہے۔ا چھے حکمران کوصرف مال و دولت کو بی اینے شوق کا قبلہ مہیں بنا رکھنا جا ہے۔خداوند قدوس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے

صرو رضا کا بھی عادی ہونا جا ہے۔اسے ہر خاص و عام کے لیے ایمان النفس، خوش اختلاط ملنسار اورمتقیم مزاج ساتھی ہونا چا ہے۔ لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ نصرت الدین اوصاف سے عاری ہے۔ جہاں تک میرے چھوٹے بھائی قطب الدین کالعلق ہے تو وہ وقت کے احتساب کو

سامنے رکھتے ہوئے بے خودی و بے داری سنگ ریزوں اور خزیے جواہر کمیر ابلیسی اور نیکی کے ناموس میں امتیاز کرنے والا ہے۔وہ وفایر ستوں خمر کے موتیوں اور ماضی کی عظمت وسطوت کا باسبان اور محافظ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔اس بنا پر میں اپنی کیبلی وصیت جو میں نے نفرت الدین کے حق میں کی تھی منسوخ کرتے ہوئے تم لوگوں سے بیعہد لینا جا ہتا ہوں کہ میرے بعد ابتم لوگ نفرت الدین کی بجائے میرے دوسرے بھائی قطب الدین کے ہاتھ

کرناها ہے۔

جب تک مجددالدین بولتا رہا سلطان مسکراتے ہوئے اس کی طرف رکھ رہا ۔ رہا۔ مجددالدین جب خاموش ہوا تو سلطان نے اسدالدین شیرکوہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا۔ ''شیرکوہ! اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو۔۔۔۔۔۔۔۔''

شیر کو ، نے مسکراتے ہوئے پہلے مجدد الدین کی طرف دیکھا پھر سلطان کو کاطب کرتے ہوئے وہ کہدر ہاتھا۔

''سلطان محترم! جو کچھ میرے عزیز مجد دالدین نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں نصرت الدین واقعی منتقم المران شخص ہے۔چھوٹی چھوٹی بات پر برہمی کا اظہار کرتا ہے اور اگر اس کے کسی کام پر تقید کی جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتا۔اس کے خلاف مخت اور

امر اس کے ک کام پر تقیدی جانے و اس و برواست میں روی کے سات علی اس گھناؤ نے قتم کے روعمل کا اظہار کرتا ہے۔ لہذا مجد دالدین کی طرح میں بھی ان خدشات کا اظہار کروں گا کہ جب نی وصیت کا اسے علم ہوگا تو و ہ بغاوت اور سرکشی ضرور و کھڑی کرے گا''

سلطان کچھ دیر تک خاموش رہ کرسو چتا رہا بھر باری باری مجد دالدین ادر شرکو، کر طرف دیکھ کروہ کہدرہا تھا۔

''تو کیا میں میں بھے اوں کہتم دونوں کے کہنے کا مقصد میہ ہے کہ وصیت بدلنے کے بعد روعمل کا اظہار نصرت الدین کرے گا اس سے نمٹنے کے لیے ہم کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔۔۔۔'' سلطان نوراللہ ین زنگی کے ان الفاظ پرمجد دالدین تڑپ کر بول اٹھا۔

''سلطان محتر م! یہ بات نہیں نہ ہی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا۔جو دصیت آپ<sup>کر</sup> رہے ہیں اس سے ہم سب پوری طرح متفق ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دصیت ک<sup>و عام</sup> کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نصرت الدین کے رد<sup>ع</sup>مل کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہا

سلطان نے پھر پچھ سوچا پھران دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہدر ہاتھا۔
"اگرید بات ہے تو پہلی وصیت کو منسوخ کر کے دوسری وصیت کی عام منالک کرادومیں شیر کوہ اور مجد دالدین تم دونوں کے ذیعے مید کام لگاتا ہوں کہ اگر نصرت الدبنا رقبل کے طور پر سرکشی کا اظہار کرتا ہے تو اسے کچل کے رکھ دو۔ اگر میرے اس جہان ع

مدرجانے کے بعد وہ سرکشی پرآمادہ ہوتا ہے تب بھی میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین کا ساتھ دینا نصرت الدین کو ہرصورت میں خواہ اس پر جبر کیوں نہ کرتا پڑے قطب الدین کا مطبع و فر مانبر دار رکھنا۔اور اگر میرے خدانے مجھے اس علالت سے صحت دی تو میں رونما ہونے والے حالات سے خود ہی نمٹ لوں گا۔''

حالات کی سم ظریفی کہ جہاں سلطان نورالدین زنگی کے سارے سالاروں اورامراء نے سلطان کے خلاف اس کے بھائی نفرت اللہ ین سے سازباز کرنی شروع کر دی۔ ومشق کے ان اہراء میں ومشق کا قلعہ دار عزیز اللہ ین ومشق کا اہم شخص امین اللہ ین بن ابو القاسم، سعدالدین عثمان ،اور ججب محمد بن جعفری نمایاں تھے۔ یہ لوگ در پردہ اور خفیہ قطب اللہ ین کی بجائے نفرت اللہ ین کے حق میں کام کر دہے تھے۔ سلطان کی طرف سے یہ فیصلہ ہونے کے بجائے نفرت اللہ ین کے حق میں کام کر دہے تھے۔ سلطان کی طرف سے یہ فیصلہ ہونے کے

بعد جب سارے سالا راٹھ کر چلے گئے تب وشق کے ان سر کردہ لوگوں نے ایک قاصد کو حلب

ی طرف بھجوایا۔اور صورتحال سے نصرت الدین کو آگاہ کر دیا۔اسے ترغیب دی کہ سلطان نورالدین کچھدن کا مہمان ہے لہٰذاوہ اس کے بعد اس کا وارث بننے کا اہتمام کرے۔ جو پیغام دشق کے ان لوگوں نے نصرت الدین کی طرف بھجوایا تھا۔خوش قسمتی سے

وہ پینام حلب ہی ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا جو سلطان کے خیر خواہ اور فرماں بردار تھے۔ انہوں نے اس قاصد کی تلاقی لی اور جو پینام سرداروں نے نصرت الدین کے پاس بھوایا تعادہ اس سے برآ مدکرنے کے بعد دمشق میں سلطان کے پاس بھوادیا۔

یہ صورتحال جان کر سلطان کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ تاہم اس نے شیرکوہ مجددالدین اور شیرکوہ کے بھائی جم الدین ایوب کوان سازشی عناصر کی گرفتاری کا تھم دیا۔

سلطان کے اس تھم پرفوری کاروائی کی گئی ان سازشی امراء میں سے سعدالدین عثمان تو کمیں بھاگ کر حبیب گیا۔ باقی سازشی امراء کو گرفتار کرلیا گیا اور انہیں سلطان کے سامنے پیش کاگ

جب بیلوگ سلطان کے سامنے پیش ہوئے اور سلطان نے ان سے باز پرس کی تب ن زیزی عاجزی کامنظامہ وکر تر ہو کا بیزج م کاعترافی کو لیا بساتھ ہی انتہائی

النالوگوں نے بردی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کرلیا۔ ساتھ ہی انتہائی انکماری سے انہوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ان کے اس جرم کومعاف کر دیا جائے اور

یہ کہ وہ آئندہ ایس کوئی حرکت نہیں کریں گے۔

سلطان انتها درجه کا رخم دل خص تھا۔ کی پر جبر وظلم کرنا اس کی فطرت میں ثال نیر تھا۔ لہذا اس نے بڑی فراخد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان امراء کو معاف کر دیا ان کور ہا کر کا حکم دے دیا۔

لیکن حالات کی بوشمتی کہ جو پیغام ان امراء نے حلب کی طرف رانہ کیا تھااس کا اظہار کیا گھائی کا محلب میں نصرت الدین کو بھی ہو گیا۔ لہذااس نے فورا ردعمل کا اظہار کیا کچھ لشکر اس کے زیر خواہ حران نہر میں تھے۔سب کو ملا کر اس نے ایک خاصا پر الشکر تیار کیا۔ اور اس لشکر کو لے کروہ دشتی کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرح وہ حکومت پر قبند کن حیابتا تھا۔

دوسری طرف وصیت بدلنے کے بعد سلطان کے کہنے پر پچھ قاصد موصل کی طرف روانہ کیے گئے سلطان کے بھائی قطب الدین کوئی دشق میں طلب کیا گیا۔

سلطان نورالدین زگل کو جب نصرت الدین کی اس حرکت کی اطلاع ملی تو اس کی راه رو کنے کے لیے شیر کوہ اور مجد دالدین کوروانہ کیا اور خوش بختی کی بات یہ کہ سلطان کی حالت بہر ہونے لگی اور وہ شفایا ب بھی ہونے لگا۔

شیر کوہ اور مجدد الدین ایک خاصا برالٹکر لے کر بری برق رفتاری ہے ومثق ے نکلے اور انہوں نے حلب کا رخ کیا۔

نفرت الدین ابھی راستے ہی میں تھا کہ اسے خبر ہوئی کہ اس سے نمٹنے کے لئے شیر کوہ اور مجد دالدین بڑی تیزی سے اس کارخ کر رہے ہیں۔ لہذا اس نے ان دونوں سے مقابلہ کرنا پند نہ کیا وہ جانتا تھا کہ شیر کوہ اور مجد دالدین اسے ادھیر کر رکھ دیں گے لہذا وہ کمرائ بغیر واپس ہولیا۔ جولشکر اس کی کما نداری میں تھا سے لئے کروہ حران ٹیمر کی طرف چلا گیا۔ اس دوران حالات کی مزید ستم ظرینی نے سراٹھایا۔ صلیبی قو توں کو سلطان کی ہارک

اس دوران حالات کی مزید سم ظر بی نے سرا تھایا۔ صلیبی قو توں کو سلطان کی بیارک اور اس کے بھائی نصرت الدین کی سرکٹی کاعلم ہو گیا للہٰذا انہوں نے بھی جگہ جے سراٹھا؟ پہلے جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کو بینجر پنجی تو اس نے بینجر فرانس کے بادشاہ کو بھجوائی فرانس کے بادشاہ نے ایک خاصابر الشکر قسطنطنہ روانہ کیااور بیوصیت کی کہ قسطنیہ سے بھی ایک لشکر تہا۔

ہوراں طرح ایک خاصا ہوالشکر تیار ہوئر عطان نورالدین فیمنٹ پرتمعہ آور زوج ہے۔ اور ہوران طرح ایک خاصا ہوالشکر تیار ہوئر عطائے سلیوں سے چھٹے ڈن۔ وو ب واپان کئے ہوئی ہو۔ ملطان نے جس قدر شہراور علاقے سلیوں کے چھٹے ڈن۔ وو ب واپان کئے ہوئی ہو۔ معالی نے جس سے مگر روقوں رجھی قیمتہ کر لیا جائے تھے۔

سلمانوں کے دیکر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ فنطنطنیہ اور فرانس کا یہ تتحدہ الشکر مسلمانوں سے قوت آ زمانی کے لیے اپنی پہلی مہم عطور پر جمص اور حماط شہر کی طرف بردھا تھا۔ لیکن ان صلیوں کی بدشمتی اس وقت تک سلطان

نورالدین زنگی ململ طور پرصحت یاب ہو چکا تھا۔

ملطان کا دوسرا بھائی قطب الدین اپنے وزیر جمال الدین کے ہمراہ سلطان کے

بلانے برفورا موصل ہے ومثق پہنچا تھا۔اس نے چند دن سلطان کے پاس رہ کر سلطان کی
عیادت کی جب اے یقین ہوگیا کہ سلطان اب بالکل تندرست ہے تب اس نے سلطان سے
واپسی کی اجازت طلب کی۔سلطان نے اسے بیش بہا خلعت اور انور مات سے اور اللہ اللہ موصل بھا کہا تھا۔

طرح ملطان سے اجازت کے برفطب الدین واپس موس چا بنو تھا۔
مطان نور الدین زگل کے سائے اب دو بزی مجمات تھیں ایک اس کا باغی بھائی
نفرت الدین جوحران شہر میں ایک بہت بز الشکر لیے خطے کا باعث بنا ہوا تھا اور پی ٹسکر ن
قوت میں ون بدن اضافہ کرتا جار با تھا۔ اس سے بھی بڑا خطے ہ قط نظید اور قر انس کا متحد ہ نشلر
تھا۔ جومم شہر کے نواح میں بڑاؤ کر چکا تھا اور دونوں ممکنوں کے ہراول کشیر مسلمان علاقوں
پر یلغاراور تر کناز کرنا شروع کر چکے تھے۔

اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد ملطان نے نصرت الدین کی ہم کو انتوا میں ڈالا پہلے محص کی طرف آنے والے فرانسیسی اور قسط طنیہ کے مسائر سے نمنے کا فیسلہ برایا بنی تیزی سے ملطان نے کوچ کیا وہ اشکر جو ہمیشہ شیر کوہ اور تبد دالدین کی سرکردگی میں کام کرتا تھا اسے اس نے شیر کوہ اور مجد دالدین کی سرکردگی میں ہراول کے طور پر اپنے آگے روانہ کیا تاکہ قسط طنہ اور فرانسیسی لشکر کے ہراول دیتے جو مسلمان طاقوں پر ترکزائش و کا کر چکے ہیں تاکہ قسط طنہ اور فرانسیسی لشکر کے ہراول دیتے جو مسلمان طاقوں پر ترکزائش و کا کر چکے ہیں ان سے نمان جا سے خود ملطان بری تیزی سے اس مت بر صابح ان ان ان ان اور انتظامیہ سے شاہد کے براوک کر رکھا تھا۔

دونوں مملکتوں کے وہ عسا کر اور لشکر جو ہر اول کے طور پر کام کر رہے تھے وہ بڑی

ب فکری ہے اپنے کام کی ابتداء کر چکے تھے۔انہوں نے گاہے مسلمانوں کے علاقوں ٹر کھس کر دور تک لوٹ مارکا بازار گرم کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ یہ خیال کرتے تھے کہ مطان نورالدین زگی بیار پڑا ہے۔ بیاری کی حالت میں خود تو جنگوں میں حصنہیں لے سکے گاجب کر اس کے سالار بڑی مشکل سے سلطان کے باغی بھائی نصرت الدین سے نمسی سیس سے لین اس کے سالار بڑی مشکل سے سلطان کے باغی بھائی نصرت الدین سے تھیک ہو چکا ہے اور وال کے دہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آسکی تھی کہ سلطان اپنی علالت سے تھیک ہو چکا ہے اور وال میں اب آندھی اور طوفان کی طرح ان کے مقابل آئے گا۔جس وفت جمعی شہر کے نواح می اب آندھی اور فرانسیسی عساکر لوٹ مارکا بازار گرم کر رہے تھے اور انہی کی سمت شرکوہ اور محمد دالدین بڑھ رہے تھے۔تب راہتے میں سلطان نورالدین زنگی کے مخبروں اور قائع نگاروں مجد دالدین بڑھ رہے دے دی کہ دومخلف گروہوں میں دشمن مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مارکر رہے نے انہیں خبر دے دی کہ دومخلف گروہوں میں دشمن مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مارکر رہے بین ایک گروہ وقت خطنطنیہ کا ہے دومرا گروہ فرانسیسی کشکریوں پرشتمل ہے۔

اس جگہ شیر کوہ نے اپنے لشکر کوروک دیا پھر مجد دالدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔ ''مجدد الدین میرے بھائی! میں تمہارے ساتھ ایک اہم فیصلے پر گفتگو کرنا جاہا

اس پرمسکراتے ہوئے مجددالدین بول پڑا۔

"مجددالدین میرے عزیز بھائی! تہارا کہنا درست ہے۔کہوتم کن کا انتخاب کرتے

جواب میں مجد دالدین بھی مسکرادیا کہنے لگا۔

''شیرکوہ میرے بھائی!تم الیا کروقسطنطنیہ والوں سے نمٹو فرانسیسیوں پر میں اپن ضرب لگاؤں گا کہ آئندہ انہیں ہمارے علاقوں کی طرف آنے کی جرأت نہیں ہوگی۔جومخران

عل وقوع ہے متعلق خبریں لے کرآئے ہیں ان میں سے دو کوآپ میرے حوالے کر دیں باقی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔''

اس طرح یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیر کوہ نے قسطنطنیہ کے ہراول نشکر کی طرف کوچ کیا تھا۔ جب کہ مجد دالدین فرانسیسیوں کا رخ کر رہا تھا۔

ایا ہے۔ بہت کے ہراول دیتے جو ہڑی بے فکری ہے سلمانوں کے علاقوں میں لوث مار سے ازارگرم کررہے تھے۔ شیر کوہ اعلیا تک اس طرح ان پر وارد ہوا جس طرح قرن ہاقران سے رہے انگرائیاں لیتے آتش فشاں وز دیدہ انقلاب کے جنوں اور بدد ماغوں کے غضبنا ک گروہ کو اپناہد ف بنانا شروع کر دیتے ہیں وہ ان پر دل کا سکھ چین روح کا صبر وحمل اضطراب وعما بداور برختوں کی آہوں میں تبدیل کردینے والے بغض و عداوت اور غیض وغضب کی قہر مانیوں کی برختوں کی آبوں میں تبدیل کردینے والے بغض و عداوت اور غیض وغضب کی قہر مانیوں کی طرح حملہ آور ہوگیا تھا کھوں کے اندر شیر کوہ نے ان کی حالت نگ و بدکاری کے جہنم اور بیوہ کی برفیبی جیسی بولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ یہاں تک قطنطنیہ کے وہ ہر اول دیتے شیر کوہ ہے شاکت اٹھا کر جمس کے نواح میں اپنے پڑاؤ کی طرف بھا گے۔

دوسری جانب مجدد الدین فرانسیسیوں کے سامنے بیداری کے ہقام انقلاب کے بعضر ہنگامہ آرائیوں کے طوفانوں اور انحطاط و زوال طاری کر دینے والے جھکڑوں کی طرح آیا۔ان پر تملہ آور ہونے سے پہلے اس نے اور اس کے لئکریوں نے منڈااتے خطرناک سایوں اور زندگی کے اسرار سے بھر پور جذبوں میں سمندروں کے شور ہواؤں کے خروش کی طرح تکمیریں بلند کیں۔ پھراپ جھے کے لئکر کے ساتھ مجد دالدین فرانسیسیوں پر پچھاس انماز سے تملیریں بلند کیں۔ پھراپ جھے کے لئکر کے ساتھ مجد دالدین فرانسیسیوں پر پچھاس انماز سے تملیہ آور ہوا جیسے آخر شب کی سکتی تنہائیوں میں قہر مانی بے قراری اچا بک آتش بن کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے ویران اندھیری راتوں میں صحراؤں سے آئبیں قضا۔ جنگل کی دھاڑکی آ ہوں اور بوتی ہے۔ جیسے ویران اندھیری راتوں میں محراؤں نے اپنین قضا۔ جنگل کی دھاڑکی آ ہوں اور بوتی کے حسے ویران اندھیری راتوں میں مجہیب جھکڑوں نے اپنین قضا۔ جنگل کی دھاڑکی آ ہوں اور بوتی کے حسی کا طلسم پھیلاتے بگولوں کے مہیب جھکڑوں نے اپنی کام کی ابتدا کر دی ہو۔

مجدد الدین اپنج تیز اور جان لیواحملوں کے باعث سیال آگ کی صورت موجوں میں جیسے جھنور جلوہ درجلوہ بحلٰ کی کڑک اور طافا نوں کے زور کی طرح فرانسیسیوں کے نشکر کے اندر گھسا چلاگیا تھا۔اور پھراس نے ان کاقتل عام شروع کر دیا تھا۔

جس طرح قطنطنیہ والوں کو شکست ہوئی تھی اسی طرح مجددالدین کے ہاتھوں

فرانسیوں کو بھی شات کا مند و کھنا پڑا۔ بس وقت فرانسیں بھاگ رہے تھے انی وقت الم طرف ہے قط طنیہ ہے مہا کر بھی شکت انھا کر بھا گئے ہوئے آئے دونوں اشکر آپس میں ر گئے۔اس طرح نم مجد دالدین اور اسدالدین شیر کو وجھی دونوں استھے ہولر قسط طنیہ اور فرانسیوں کے متحدہ شکست انھانے والے لشکر کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ یہ تعاقب مص نے نمان تک جاری رہا شکست خوردہ قسط طنیہ اور فرانسیسی اپنے اس لشکر میں چلے گئے جس نے تمام کے نواح میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔

جب كه شير كوه اور مجد دالدين سلطان نور الدين سے جال ملے تھے۔

صلیبوں نے گوایک بہت بڑالشکر تیار کر کے مص شبر کے باہر پڑاؤ کرلیا تھااورای لِشَارِ مِیں اِسْطِ المنیہ اور فرانس کے بڑے بڑے بڑے جنگواور تلوار کے دھنی سور ماشامل تھے لیلن جمع ش سے باہر پر اؤ کے دوران دوائدشافات اس کی بدولی اور ہے موصلتگی کا باعث بن ئے۔

۔ پاس پر اؤ کے دوران دوامشافات ال بیدوں اور ہے ہوئے ہوت و باحث من ہے۔ مقطع طنبیداور قرانس کے ملکی تحد ہو کران بائے عطان اورالدین انگی کے طاق ل

چ 10 دول سے تے کہ آئیس خبر ہوگئی تھی کا ساطان ہیں الدین زکی یہار پر رہا ہے ہے تت ملیل ہا، اللہ اللہ کے بھائی اللہ اللہ کا الل

ان میں دو موال کو سانے رکھتے ہوئے صلیدی ساکویقین ہوگیا تھا کہ اگر انہوں کے سلطان سے جنگ کی طرح ذالی تو انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گااس لیے کہ سلطان

نورالدین زنگی کے مقابلہ میں سلیبوں کا ماضی ان کے سامنے تھا۔ برصلیبی لشکر کو ایک طرح سے
لمان نے کچل کرر کھ دیا تھا۔ بیصورتحال ان کے لیے انتجاد رجہ کی خطرناک اور تشویش ناک تھی
لمان نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ بیصورتحال ان کے لیے انتجاد رجہ کی خطرناک اور تشویش ناک تھی
ہذا قسط طبعہ کے بادشاہ میناوئل نے سلطان نور الدین زنگی کی طرف بیغیام بھیجا کہ اپنے لئنگر کے
ہذا قسل ملاقوں کی طرف آنے کا اجار استصد آپ نے جنگ و بدل کرنا نہیں نہ بی آپ نے
ساتھ ان علاقوں میں یلخار کرتا ہے۔ بلکہ ادھر آنے کا اجار الصل مقصد ان نصرائی قید یوں کو بھڑ انا ہے جو
ساتھ میں بین ۔

آپ میدیں ہے۔ مینؤل نے ساطان ہے یہ بھی درخواست کی کداکر ساطان ان قیدیوں و جواس وقت ملانوں کی اسیری میں میں سلطان آزاد کرد ہے تو نہ صرف میہ کہ سلطان کی ان ہر مہر بانی ہوگ بکدوہ قیدیوں نے عوض مناسب رقم بطور فدید وینے کے لیے بھی تیار ہیں۔

سلطان نورالدین زنگی کے اس فراخدالانداور رحمدالنداقدام نے شططنیہ کے بادشاہ نے کئی بارسلطان کاشکریدادا کیا اس کے علاوہ سلطان کے لیے اس نے طرح طرح کے قیمتی بارچہ جات، جواہرات انتہائی قیمتی خیمہ اور کچھ گھوڑ ہے تھا کف کی صورت میں جھیجے۔اس طرح شرندگی اٹھاتے ہوئے قسطنطنیہ اور فرانس کا وہ متحدہ اشکر ٹوٹ گیا۔

مرمندی اٹھائے ہوئے سسید در رہ کو میں استعمال کے اپنے اپنے اپورے لشکر کے مارخ کیا۔ جہاں نفرت الدین علم بغاوت کھڑا کیے ہوئے تھا۔

کاھران ہاری میا۔ بہاں سرے سیال استان ہوئی کہ شیر کوہ اور مجد دالدین کے علاوہ سلطان خود اس کشکر نفرت الدین کو جب خبر ہوئی کہ شیر کوہ اور مجد دالدین کے علاوہ سلطان خود اس کشکر میں شامل ہے جواس کی سرکو بی کے لیے آرہا ہے۔ تب اس کے باؤں تلے سے زمین نکل گئ تھی استان میں تکھوں کے سامنے دکھائی دینے گئی تھی۔ ساتھ ہی حران شہر کو اپنے ہمائی قطب الدین کے بیٹے زین الدین کی کما نداری میں دے دیا تھا۔

ب سلطان نورالدین اپنے بھائی نصرت الدین کی مہم سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک اور سلطان نورالدین اپنے بھائی نصرت الدین کی مہم سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک اور معلم سے بادشاہ باللہ ون نے جب دیکھا کہ قسطنطنیہ اور فرانس کا

ایک اشکر مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے حمص کے نواح میں ہے۔ ساتھ ہی جب پہمی خبریں اس کوملیں کہ نفرت الدین بھی بغاوت کھڑی کر چکا ہے تب اس نے بھی ایک بہت برا لشکر تیار کیا اور دشق فتح کرنے کے ارادہ سے نکلا۔

رو جلم کے بادشاہ بلد ون کو یقین ہو چکا تھا کہ بیک وقت سلطان نو رالدین زنگی اور اس کے سالا رقت طبیل کر سکیل گے الہذا اس کے سالا رقت طنطنیہ ، فرانس اور نصرت الدین کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیل گے الہذا اس موقع پر اگر وہ بھی حرکت میں آئے تو دمشق فتح کر کے اپنے لیے بے بہا فوائد عاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بالد ون کی برقتمتی کہ جس وقت وہ پروشلم سے دمشق کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ نفرت الدین کو بھی زیر کیا جا چکا تھا۔ لہذا سلطان نے پروشلم کے بادشاہ بالد ون سے نمٹنے کے لیے ایک خاصا بڑالشکر شیر کو، اور مجددالدین کودے کر اس کی طرف روانہ کیا۔

ہروشلم کے بادشاہ بلد کون نے سلطان نورالدین زنگی کی سلطنت کی سرحد پر پہنچ کر پڑاؤ کرلیا تھااس لیے کہ اسے وہاں رات ہو گئ تھی اس کا ارادہ تھا کہ رات وہاں بسر کرنے کے بعد دور بعد اگلے روز کا سورج جب طلوع ہو گاتو وہ مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد دور تک یلغار کرتا چلا جائے گا اس کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ومشق شہر پر قبضہ کرلیا جائے۔اس کا خیال تھا کہ اگر وہ ومشق شہر پر قبضہ کرلے تو پھر آ ہتہ آ ہتہ جست و خیز کرتے ہوئے ورالدین کی سلطنت پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔

دوسری جانب شیر کوہ اور مجد دالدین بھی بڑی برق رفتاری سے بالدُ ون اور اس کے گئیر کا رخ کیے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے کچھ بعد جب کہ چاروں طرف خاموثی تھی۔ ہرسو ہوکا عالم تھا۔ کا ئنات کی ہرشے نیند سے لیٹ چکی تھی۔ شیر کوہ اور مجد دالدین اپنے لشکر کے ساتھ بالدُ ون کے لشکر سے چند فرسنگ کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ وہاں مجد دالدین نے اسدالدین شیر کوہ کو مخاطب کیا۔

''شیرکوہ میرے بھائی! بلارُ ون سے نمٹنے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔میرے خیال میں اس پرعمل کریں تو اس بلارُ ون کو بڑی ذلت آمیز فکست دے سکتے ہیں۔''

مارے مخبر ہمیں ان کے محل وقوع ہے آگاہ کر بچے ہیں اور وہ اس وقت ماری راہ

نائی کررہے ہیں۔اس موقع پر اگر حسب سابق اپنے لشکر کو دوحصوں میں تقسیم کر دیں ایک نہارے پاس رہے ایک میرے پاس .....۔۔۔۔۔۔

ہوں سے ایک آگے بڑھ کر بالد ون سے میں جا ہتا ہوں کہ پہلے میں یا تم دونوں میں سے ایک آگے بڑھ کر بالد ون سے عرائے گریہ کر اور جب بالد ون کا عرائے گریہ کر یہ کراؤ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہونا چا ہے اور جب بالد ون کا مارالفکر سٹ کر مجھ پر یا تم پر حملہ آور ہو جائے تو بعد میں تم یا میں ان کی پشت کی جانب سے ملہ آور ہو کر انہیں نا قابل علاقی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ان کی بدیختی اور ان کی شکست کے در

## 

بدوامدی ری برید به به به بات ما حدول بات است مهم دونوں بھائی علیخدہ بہت میں۔ است میں دونوں بھائی علیخدہ بہت میں۔ اس سیدھا آ گے بڑھ کر سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر پہلے جب کہ فضاؤں میں وشی چھیلی شروع ہوجائے گی بالد ون کے لئکر پر حملہ آور ہوں گا میرے بعد جبتم دیکھو گے کہ ان کا پورالشکر سٹ کر میری طرف بڑھا ہے اور مجھ پر حملے شروع کر دیے ہیں تب تم پشت کی جانب سے ان پر حملہ آور ہو جانا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا ہد ون اور اس کے لئکری زیادہ دیر ہمالرے سامنے ظربہیں سیس گے۔ شکست اٹھا کر پانی کی طرف بھا گے۔ اٹھیں گئ

یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیر کوہ اشکر کے ایک جھے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ جب کہ مجددالدین اپنے نشکر کے ساتھ باکئیں جانب سے چکر کا شیتے ہوئے روشلم کے باوشاہ بالد ون کے لشکر کارخ کرر ہاتھا۔

بالد ون کالشکر جس وقت نیند ہے بیدار ہور ہا تھا۔اور لشکر کا ایک حصہ کھانا تیار کر نے میں مصروف تھا شیر کوہ ان پر ہمہ قیامت و ہمہ عقوبت قضائے ظلمت کے فسون شعلہ فشاں موفانوں برق سامان مرگ اور صاعقہ بدوش شدتوں کی طرح حملہ آور ہوگیا تھا۔

حملہ آور ہوتے ہوئے شیر کوہ اور اس کے لشکری قرن اور نرشکھوں کی مہیب آوازوں ارمضط کی ساری نصلیں تو ڑنے والی فضاؤں کے انداز میں تکبیریں بلند کررہے تھے۔ اپنے تیز مملول کے باعث وہ آگ کے دریالہو کی ندیوں اور انقلاب کی خونی علامت کی طرح بالدّ ون

الشغرين كصف كالمتحد

اسدالدین شرکوہ کے اس حملے سے بالدُ ون کے تشکر کے اندر بازو دریدہ مقدر سوختہ ہونا شروع ہو چکے سے آرام گاہ میں ندامت کی تھکن درج کی تحریروں نے اپنی گرفت کرنا شروع سے آرام گاہ میں ندامت کی تھکن درج کی تحریروں نے اپنی گرفت کرنا شروع سے کی تھی۔

بالد ون نے فورا اپنظر کوسنجالا اوراس کے کہنے پراس کا پورالشکر موجیس مارتے جو کہ اللہ ون نے فورا اپنے اشکر کو سنجالا اوراس کے کہنے پراس کالشکر اس پر حملہ آور ہوکر اے نقصان پہنچا کرزندہ گرفتار کیا جائے۔

عین ای لحہ بالدُ ون کے نشکر کے لیے ایک اور قیامت نمودار ہوئی ہجددالدین ان
کی بشت کی طرف نے زندگی کے رگوں اور خوابوں میں زہرا جاڑ راتوں کی تنہا کیوں میں قیامت
اور اندھیرے کے تلاطم میں استبداد کے بجوم بھر دینے والے غم کے فراق کے قصوں کی طرح
حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے حملے کی مشدت اور کر بنا کی الی تھی جیسے وہ زمین کے چیتھڑ ے اڑانے
مزم گاہ کے بدن میں خنج چاانے گور کھ دھندوں کے پھیلاؤ میں صحرائی لوکی کر بناک شدت
پیمیا نے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ وہ بڑی تیزی سے طوفان و ابتدا کے آہنگ چے کھاتے دھوئیں
کے ناگوں اور موت کے شعلوں کے پیر بمن کی طرح بشت کی جانب سے بلد ون کے نشکر میں
گھسا علاگ اتھا۔

اس کے حملوں میں چڑھتے دریا کی گھولتی موجوں جیسی روانی اور تیزی تھی اور بڑی تیزی سے تیزی سے اس نے بالدًون کے لئکر کی حالت ساحلوں پر چین پاگل ہواؤں اور مہب شب کے حالات جیسی کرنی شروع کر دی تھی۔ پشت کے جانب ہے اس کے اس طرح حملہ آور ہونے کے باعث بالدًون کے لئکر میں تکواریں اور ڈھالیس نیزے اور بر چھے مرنے والوں کی الاشوں کے ساتھ ادھرادھر بھرنے گئے تھے۔

یوں بروشلم کے بادشاہ بالدُ ون کوشیر کوہ اور مجد دالدین کے ہاتھوں بدترین اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑااور وہ نا کام و نامراد بروشلم کی طرف بھا گ گیا۔

اس ذلت آمیز شکست کے بعد بالد ون کی موت کے بعد کی نے سلطان کومشورہ دیا کے ریوٹلم کی سلطنت میں اس وقت بالد ون کے مرنے کی وجہ سے انتشار وافر اتفری کا عالم برپا

ہوراں موقع پر اگر آپ اپنی پوری طاقت اور قوت سے بروشلم پر حملہ آور ہوئے تو کوئی بھی بہوراں موقع پر اگر آپ اپنی لوری طاقت اور شہر میں داخل ہونے سے روک نہ سکے گی ۔ لوگوں افران مالت آپ کے بروشلم کوفتے کرنے اور شہر میں داخل ہونے سے روک نہ سکے گی ۔ لوگوں افور وقت ضائع کے بغیر بروشلم پر حملہ آور ہوجانا جا ہے

مری کہ سلطان کوئی الفور وقت ضائع کے بغیر یروشکم پر حملہ آور ہوجانا جا ہے کہ سلطان کوئی الفور وقت ضائع کے بغیر یروشکم پر حملہ آور ہوجانا جا ہے کہ سلطان نے ایسے لوگوں کے مشورے کو قبول ہیں کہا ہوا ہوگاں وقت یروشکم پر قبضہ کر لینا سلطان کے لیے کوئی مشکل امر نہ تھا۔ کیکن رحمدل اور ہا طان نے ایسا مشور دہنے والوں کومخاطب لرتے ہوئے کہا تھا۔

''بالدُ ون اپنی نفرانی رعایا کی نظروں میں ایک انتہائی کامیاب اوراچھا بادشاہ تھا بفرانی اس وقت اس کے مرنے کاغم اور سوگ منار ہے ہیں ۔لبندا اس وقت ان پرحملہ آور ہوکر این نئے کرنا ہمت و مردا کی سے بعید ہے۔ بلدَ ون کی موت کے بعد ان کے حالات معمول پر اہائی تو پھران پرضرب لگائی جا کتی ہے۔''

بالدُ ون کے مرنے کے بعد بروشلم کے سرکردہ لوگوں نے اس کے بھائی اموری کو ہلاکہ ون کے مرنے کے بعد بروشلم کے سرکردہ لوگوں نے اس کے بھائی اموری اس دفت ہوئلم کی سلطانت کا بادشاہ بنایا اس کو امالرک کہد کر یہھ پکارا جاتا ہے۔ یہ اموری اس دفت مرانیوں کے شہر عقاان کا حکر ان تھا۔ یہ ایک انتہائی کمینہ صفت پوری چھیے جملے کرنے والانتقم ان اور احسان فراموش انسان تھا۔ اور بروشلم کے تاج وتخت پر بیٹھتے ہی اس نے مسلمانوں عبر بیٹھتے ہی اس نے مسلمانوں عبر کا کا دری تھیں۔

فرانس اور قسطنطنیہ کے دونوں حکم ان ایک بہت بڑا اشکر تیار کر کے سلطان کے افران پر بیفتہ کرنا چاہتے تھے۔ان کے متحدہ اشکر نے جمص کے نواح میں بڑاؤ بھی کیا لیکن ملان کے فشکر یوں کے ہاتھوں جو انہیں بدترین پیپائی پر مجبور ہونا پڑا اسے وہ فراموش نہ کر کئے تنظیلیہ کا مینوکل تو خاموش بیفار ہالیکن فرانس کا بادشاہ انتقام پر اتر آیا۔اس نے خود تو بر مورن کی کوشش نہ کی بلکہ مارم کے نفرانیوں اورصلیبوں کو بھر پور مدد دی۔ پورپ سے اس بامل کا رجیعے مالی طور پر بھی ان کی خوب مدد کی ۔اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ سلطان نور الدین کئی خلاف سر اٹھا کیں اگر وہ کسی ایک محاذ پر بھی مسلمانوں کے سلطان کے خلاف کامیا بی انکی خلاف سر اٹھا کیں اگر وہ کسی ایک محاذ پر بھی مسلمانوں کے سلطان کے خلاف کامیا بی انگل کر گئے تو بھر قسطنلیہ فرانس او انطا کہہ کے علاوہ پروشلم کے عسا کر متحد ہو کر مسلمانوں پر الگائی خرب کے کہ انہیں ان کی سلطنت سے محروم کر کے رکھ دیں گے۔

مارم کے حکران کو جب فرانس کی طرف سے رضا کاروں کے علاوہ خوب مالی مدبئ بھی ملی تب وہ ان معاہدوں کو فراموش کر بیٹھا جو اس نے مسلمانوں سے کر کھے تھے۔ایک جرائت کے ساتھ لشکر لے کر نکلا اور مسلمانوں کے علاقوں پر اس نے مسلے کرنے شروع کردیے تھے۔

ملطان نورالدین زنگی کی مصروفیات اس قدرتھیں کدا کیے مہم کوسر کر لیتا تو دوسری انھ کھڑی ہوتی ایک مہم کوسر کر لیتا تو دوسری انھ کھڑا ہوتا لیکن ان سب مصروفیات کے باوجور ملطان اپنے نشکر کو لیے کر نکلا اور بڑی تیزی سے اس نے مارم کا رخ کیا۔ اس سے پہلے گئی بار ملطان مارم کے صلیمیوں کو نیچا دکھا چکا تھا اور وہ معافی ما نگ کرصلح کر لینے پر آمادہ ہو جاتے لین ماس بار ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا۔ فرانس کا باوشاہ ان کی پشت بنائی کر رہا تھا۔ یورپ سے رضا کاروں کی ایک خاصی بڑی تعداد ان کے پاس جمع ہو چکی تھی لہذا پہلے کی نسبت ان کے حوصلے بلند تھے۔

اپناشکر کے ساتھ بڑی تیزی ہے کوچ کرتا ہوا سلطان جب مارم کی طرف بڑھاتی مارم کے حرف بڑھاتی مارم کے قریب صلبی ایک بہت بڑے اشکر کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کر چکے تھے۔انہوں نے اپنے روایتی تحصب کے بے علاج مرض۔ابلیسی تحریف مورد ثیا اور تمدنی او ہام ظلم کی بہتات و جرکی ارز اینوں سے مسلمانوں کا استقبال کیا۔

جونبی سلطان کالشکران کے قریب پہنچا وہ ان برجملہ آور ہو گئے مارم کی طرف بڑھے ہوئے سلطان اپنے لشکر کی ترتیب درست کر چکا تھا اس لیے کہ اس کے وقائع نگار اس کے مخرادر نقیب بڑی تیزی بڑی دیا نمذاری بڑے خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے اور انہوں نے مارم کے لشکر کی یوری نقل وحرکت سے آنہیں آگاہ کر دیا تھا۔

سلطان اپنے لشکر کے وسطی جھے میں رہا۔ دائیں طرف شیرکوہ بائیں جانب مجد دالدین تھا۔ جملے کے جواب میں سلطان پہلے تکبیریں بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہوا اور دا صلیبیوں پرریگتانوں میں منڈلاتی طلسماتی سنسانیوں ۔ شام کی بے انت تاریکیوں اور جرکے تیز جھکڑوں تک کو ساکن کر دینے والے کڑے وقت اور آندھیوں اور ہواؤں کے دوش کی فضاؤں کی خونی بارش کی طرح حملہ آور ہوگیا تھا۔

سلطان کے ساتھ ہی ساتھ شیر کوہ نے بھی اپنے کام کی ابتداء کی اور وہ اشکر کے بہتر ہے کے لیے کر دشمن پر زندگی کے حصار کوتو ٹر کر وہرانیاں پھیلاتے بگولوں، کالی راتوں کے رازوں پر دستک و بتی دھاڑتی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ جب کہ بائیں جانب سے ہدالدین بھی سلطان اور شیر کوہ کی طرح ہی اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا اور وہ بھی وشمن پر شور ہوالدین بھی کوئے کھڑی کرتے برق کے نادیدہ لمحوں اور خواہشوں کے منہ زور سمندروں تک کو نئی میں سے دینے والے انجانے سرکش جذبوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔

سلطان نورالدین شیر کوہ اور مجد دالدین کے اس طرح حملہ آور ہونے سے مارم سے ملیبوں کے لئکر میں دکھ کے استعارے درد کے طوفان بے رحم گھنے اضطراب اور غم کی سرخ انہ میاں اپنا رنگ جمانا شروع ہو چکی تھیں۔میدان جنگ میں قبر شور کی آتشیں صداؤں ہورے لاوے کی اگلتی ندیوں بے کراں صحراؤں کی ویرانی اور رگ رگ میں چبھ جانے والے لئے ہر چیز کواپنی لییٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔

سلطان نور الدین زنگی شیر کوہ اور مجددالدین کے علاوہ ممس الدین سطان نجم الدین الله ین الدین الله ین الدین مرشد سے الله ین مسعود اور اسامہ بن مرشد نے کار ہائے نمایاں سرانجام دیے (اسامہ بن مرشد سے نظق موزمین لکھتے ہیں کہ یہ شیز رشہر کار ہنے والا تھا اور وہاں کے حکمران خاندان بنومنقد سے نظق رکھتا تھا اور بہلی صلیبی جنگوں کے سور ماؤں میں سے ایک تھا۔ موزمین یہ بھی لکھتے ہیں کہ لکی ایک خود نوشت داستان بھی ہے۔ جو 1884ء میں حجیب چکی ہے اور اس کا نام کتاب النبارے)۔

یہ ملتے ہی مارم کی نصیل پر چاروں طرف ہے ایک خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوائی انہر تو ز جمعے شروع ہو چکے تھے۔ مارم اور صلیبیوں نے بیداندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ان حملوں کا مقابلہ نہ کرسکیں گے ساتھ وہ یہ بھی سوچنے گئے کہ اگر انہوں نے نصیل کے ایک جھے کا اجر پر وفاع کیا تو مسلمانوں کے لئکری جونصیل کے چاروں طرف پھلے ہوئے ہیں کسی ایسے جھے مصل کے جان صلیبیوں کی تعداد کم ہوگی اور جہاں ان می فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوجا نیں گے جہاں صلیبیوں کی تعداد کم ہوگی اور جہاں ان می کر دری کے آثار ہوں گے۔ یہ صورت حال ان کے لیے بڑی اضطراب آنگیز تھی لہذا انہوں نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سدی کی طرف صلح کا پیغام بھوایا۔

صلح کا پیغام آنے کے بعد سدخان نے اپنے گئر کو سیٹ دیا اور ایک طرف پڑاؤ کر ایا پھر صلح کی گفت و شنیہ ہو کیں۔ مارم کے صلیبوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور پچائ ہزار دینار سرخ تاوان جنگ دیے قبول کیے اس طرح مارم کے صلیبوں کو بدترین شکست دیے اور ان سے تاوان جنگ ، صول کرنے کے بعد سلطان اپنے گئکر کے ساتھ صلب کی طرف کوئی کر گا تھا۔

ابلیس کانصرانی حکمران کونٹ ایمنڈ ایک روز اپنے قصر میں جیٹھا ہوا تھا کہاں کے چو بدار نے ایک شخص کواس کے سامنے پیش کیا۔

اں شخص نے جھک کر ایمنڈ کو تعظیم دی اس کمرے میں بیٹھے ایمنڈ کے کما کدین ؟ ایک گہری نگاہ ڈالی پھر وہ ایمنڈ کی طرف دیکھنے لگا تھا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایمنڈ نے اے مخاطب کرنے میں پہل کی۔

متعلق پور کا جھے بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں میں اپنے حوار یوں کے متعلق پور کا آگاہی رکھتے ہوتہ ہیں بہال بلانے کا مقصدتم سے پچھاطلاعات حاصل کرنا ہے۔ تم دیکھتے ہوتا کئی برس سے نصرانی دنیا کومسلمانوں کے سلطان نور الدین زگل کے ہاتھوں شکستوں کا سامنا پڑر ہا ہے اس سلسلے میں میں نصرانی دنیا کی شکستوں کا داغ دھونا چاہتا ہوں میں نے مسلمانوں پڑر ہا ہے اس سلسلے میں میں نصرانی دنیا کی شکستوں کا داغ دھونا چاہتا ہوں میں نے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف جنگ کی تیار یاں شروع کر رکھی جیں جو نمی اپنی عسکری تیار یوں کی تحمیل کے سلطان کے خلاف جنگ کی تیار یاں شروع کر رکھی جیں جو نمی اپنی عسکری تیار یوں کی تھیل کوں گا دور مجھے امید سے کہ میں اسے ذات آجم

شكت دينے ميں كامياب ہو جاؤں گا۔

میں تم سے بید اطلاعات عاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میسائی دنیا کے خلاف نورالدین بھی کی ان نگا تارفق عاسہ کا کیا راز ہے۔اس کی سلطنت کے لوگ اسے کیوں بے بناد ممت رحے میں اپنی زندگی کا بیشتر حصداس نے جنگوں میں اپنے مرکزی شہرسے باہر گزارا ہے بھر تھیں اسے خلاف نصرانی دنیا کی طرح بعاد تیں نہیں ہوئیں۔

ہوں ان کے مالک سر میں ہیں کو جہاں کی دور تو ایس کے جہرے پر ملکی میں معراب نے جہرے پر ملکی میں مظراب نے والے کے جہرے پر ملکی میں مظراب نمود ار ہوئی چروہ ایمنڈ کی طرف و کیلھتے ہوئے کہنے لگا۔

کونٹ! اگر میں جان کی امان پاؤں تو بہ کہوں کہ جو کچھ آپ بہنے سے پوچھ رہے ہیں سے میں دروغ گولی کی بنمیا، بنا کر بیان کروں یا جو پچھ میں نے دیکھا ہے اے حقیقت اور سج بر ہجے ہوئے کہوں۔

اين ندمسكرايا اور كين لگا-

اس پر و څخص ایمنڈ کو نخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔

اس داراللئف میں مسلمانوں کا ساطان عفتے میں دو بار اجلاس کرتا ہے اس اجلاس

کی صدارت بھی خود ہی کرتا ہے ساتھ سنتا ہے اور خود ہی فیصلہ صادر کرتا ہے اس کے فیط اپر عادلانہ اور منصفانہ ہوتے ہیں کہ ان فیصلوں کے کسی بھی پہلو پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں رہ آل اس کے اس دارلکھف میں کچھ مقدمات برائے ڈاک بھی دیئے جاتے ہیں

اس کے اس دارلکشف میں کچھ مقدمات برائے ڈاک بھی دیئے جاتے ہیں اس کے اس دارلکشف میں کچھ مقدمات برائے ڈاک بھی دیئے جاتے ہیں اس کے ملک کے چھے چھے میں بہل کچھما تحت عدالتوں کے جالے بھی اس کے پاس پہنچتے ہیں اس کے ملک کے چھے چھے میں بہل کا میں عدالتوں کا جال بچھایا ہوا ہے ان کے سربراہ اعلیٰ صلاحتیں رکھنے والے اور انتہائی پر ہیز گارتا نے ہوتے ہیں جن کا تقر رمسلمانوں کا سلطان خود کرتا ہے۔

مسلمانوں کا سلطان عدل اور انصاف کے معاطع میں اگر کمی قاضی میں کوار کوتا ہی پاتا ہے تو اے اپنے سامنے طلب کرتا ہے۔ اور نہایت تخق سے محاسبہ کرتا ہے۔ سلطان بخ میں ہو یا خضر میں اس دارلکھف کے اجلاس پابندی ہے کرتا ہے عدل و انصاف کے معاط میں بلطان کی بڑی ہے بوی شخصیت مطلق رور عایت نہیں کرتا حتی کہ اپنے قانون عدل سے اس نے اپنی ذات کو بھی مشتقی نہیں رکھا ہوا اگر بھی کوئی ایسا موقع پیش آتا ہے جس میں ان کی حیثیت مقد ہے کہ ایک فریق کی ہوتی ہوتی ہے تو یہ ایک عام آ ، می کی طرح قاضی کی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ کسی قسم کے انتمازی سلوک کی قطعا نہ امید رکھتا ہے اور ندانا

مسلمانوں کے سلطان کے دارلکشف کے دروازے پرکوئی دربان کوئی چوبدارہ ہم ہوتا ہر شخص بلا روک ٹوک انصاف کے حصول کے لیے اس تک پہنچ سکتا ہے اپی فریادہ ا راست اس تک پیش کر کے انصاف کا طالب ہوسکتا ہے۔

کر دیتا ہے ابھی چند دن ہی کی بات ہے کہ یروشلم کا بادشاہ بالدُ ون مرگیا تو مسلمانوں کے مطان کومشورہ دیا گیا کہ یہ بہترین موقع ہے فلسطین پر قبضہ کرسکتا ہے لیکن اس شریف انتفس مطان نے جواب دیا کہ ہمیں ان لوگوں کے حقیقی غم پر رحم کھانا چاہیے ان کے نزدیک وہ ایک مطان خاہمیں زیب نہیں دیتا کہ وہ جس وقت سوگ منا رہے ہوں ہم ان پر حملہ آور ایجا بادشاہ تھا للبذا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ وہ جس وقت سوگ منا رہے ہوں ہم ان پر حملہ آور

و ہ خص کچھ دیر رکا اور پھر اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہدر با تھا۔

ائے بادشاہ مسلمانوں کے سلطان کی کامیابیوں کی ایک وجداس کی قناعت بھی ہے وہ کوش کرتا ہے کدا پنے خرج کے لیے بیت المال سے پچھ نہ لے بلکہ جنگوں کے دوران مال بنیت میں اسے جو حصہ ملتا ہے اس پر گزر بسر کرتا ہے وہ مال غنیمت کے حصے ہی اپنی فائدان کی ضرور تیس پوری کرتا ہے میں نے سن رکھا ہے کداس کی ذاتی جائیداد سی محص شہر میں موف تین دوکا نیس بیں جو اس نے پچھ دوکا نداروں کو کرائے پر دے رکھی ہیں اور ای آمدنی میں دوئا نیس ہوں کو دے دیتا ہے اور وہ نیک خاتون اس قلیل رقم میں دل مشکل سے گھر کا خرچہ چلاتی ہے زندگی میں سلطان نے ایک ہی شادی کی ہے اس سے دل مشکل سے گھر کا خرچہ چلاتی ہے زندگی میں سلطان نے ایک ہی شادی کی ہے اس سے کہ بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔

میں نے سا ہے کہ اس کی یوی نے ایک دفعہ اس سے شکایت کی آپ جو کچھ مجھے کھر کے خرچے کے ایک اس لیے کا خرچہ مشکل سے پورا ہوتا ہے اس لیے برے خرچے میں کچھاضافہ کیا جائے۔

اے بادشاہ جانتے ہوائی بیوی کے اس مطالبے پر مسلمانوں کے سلطان نے کیا البویا تھااس نے کہا تھا۔

میرے پاس محص کی تین دوکانوں کی آمدنی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تم کوائی آمدنی اُراوقات کرنی ہوگی خدا کی قتم میں تمہاری خاطر اپنے پیٹ کو دوزخ کی آگ ہے نہیں اللہ اللہ اُللہ گا اُرتمہارا یہ خیال ہے کہ میرے قبضے میں بڑے بڑے ملک اور ان کے خزانے ہیں تو جمعی میں بڑے برے ملک اور ان کے خزانے ہیں تو مرف ان کا خزانی ہوں مجھے ہرگزیہ اختیار نہیں ہے کہ محمل اور اپنی ذات اور اپنے اہل وعیال کے لیے خرچ کروں یہ تو و تربنوں کے محمل کو و تربنوں کے کے خزانوں کو اپنی ذات اور اپنے اہل وعیال کے لیے خرچ کروں یہ تو و تربنوں کے محمل

خلاف جہاد اورمسلمانوں کی بہبود کے لیے وقف ہے۔ حمص کی نتیوں دو کانیں میں تمہی<sub>ں ہوئی</sub> ہوں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ خواہ انہیں فرو خت کر ذالویاان کا کرایہ وصول کرتی رہو<sub>۔</sub>

ن ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کی ہوئی بھی الیک باضدا خاتون ہے کہ وہ سطان ہ جواب یٰ کر خام وش ہو کئی اور پھر بھی بھی اس نے اپنا خرچہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔

ا سے بادشاہ! مسلمانوں کے اس ملطان کی کامیابی کی ایک بردی وجداس کی سادگی ہے مسلمانوں کا سلطان ایک دروایش صفت انسان ہے تکلفات سے اجتناب کرتا ہے اور ثابانہ کر دفر اور دوسر سے ہرقتم کے تکلفات سے کی اجتناب کرتا ہے۔

خلوت اور جلوت ہر جگہ اس کی زندگی انتہائی سادہ ہے اس نے ساری زندگی ہوں۔ ریشم اور نہر بے جواہرات استعمال نہیں کیے اور اہل وعیال کے خرچ کے لیے بیت الممال ہے ایک سید تک نہیں لیتا ۔

اس کی خوراک بھی سادہ ہے دسترخوانوں پر اکثر بھو کی روٹیاں اور بھی گیہوں کا خمیری روٹیاں اور بھی گیہوں کی خمیری روٹیاں اور گوشت ہوتا ہے اگر روثی میسر نہیں ہوتی تو مسلمانوں کا سلطان الج ہوئا گوشت اور سرکہ پر اکتفا کرتا ہے اس نے بھی بید گوارہ نہیں کیا کہ بیت المال سے رقم لائر بہترین کھانے کھائے۔

اس کے علاوہ مسلمانوں کے سلطان نے اپنی رہائش کے لیے چند کر مے خفا اُ رکھے ہیں جو ہرفتم کی آرائش اور تکلفات سے عاری ہیں ندان میں قیمتی قالین ہیں نہون چاندی کے ظروف انہیں دیکھ کرکسی کو یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ ایک عظیم الشان فرمازدا اُ

عام باد ثاہوں کے بر خلاف مسلمانوں کے سلطان کو رنگ رلیوں سے نفرت کی میدان جنگ میں کو نگ رلیوں سے نفرت کی میدان جنگ میں کوئی شخص ایک عام سپاہی اور اس میں اخمیاز نہیں کر سکتا جولباس معمولی جائلہ ہوتا ہے وہ سلطان کا بھی ہوتا ہے اور جو ہتھیار ایک عام سپاہی استعال کرتا ہے و سے ہی تھا مسلمانوں کا سلطان بھی استعال کرتا ہے۔

یہاں تک کہنے تھے بعد ، و خص رکااس کے بعد ایمنڈ کو ناطب کرتے ہوئے دوبارہ

ہد ہاتھا۔
مسلمانوں کے سلطان نورالدین زگلی کی عسکری تربیت بھی اوروں سے مختلف اور
مسلمانوں کے سلطان نورالدین زگلی کی عسکری تربیت بھی اوروں سے مختلف اور
بیب ہے اس کا جوائشکر ہے اس کے فرائض صرف جنگ اورائو ائی تک محدود نہیں بلکہ ملک پر جب
النامی بیانی نازل ہوتیں ہیں تب بھی مصیبت زدوں کی ہرممکن مدد کرنا اس کے نشکر یوں کے
افات بیاوی نازل ہوتیں ہیں تب بھی مصیبت زدوں کی ہم مکن مدد کرنا اس کے نشکر یوں کے
فرائض میں شامل ہے وہ اپنے لشکر یوں کی بہترین دکھے بھال کرنے والا ہے اور انہیں اپنی روزی

رن کی طرف سے بالکل بے فلری ہوئی ہے۔ اس نے بیجی تھم جاری کیا ہوا ہے کہ جنگ میں اگر کوئی عسکری کام آجائے یا کسی

اور حادث میں فوت ہو جائے تو اس کی جگہ اس کے بیٹے کو کشکر میں لیا جائے اور اگر مرنے رالے کا کوئی بیٹا نہ ہویا وہ چھوٹی عمر کا ہوتو اس کے کسی قریبی عزیز کو اس کی جگہ کشکر میں جگہ دی جائے جب کسی کشکری کے باس بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سرکاری کاغذات میں اس کے نام کا اندراج کیا جاتا ہے اور اس کی پرورش اور تربیت کے لیے سلطان کی طرف سے با قاعدہ وظیفہ مقرر کیا

اس کے علاوہ اس نے جومسلمانوں کے اندراتحاد قائم رکھنے کی علامت قائم کی ہے دور ہے کہ اس کے نشکر کا جھنڈ اعباسی خلفاء کی طرح سیاہ ہے اور اس میں انہوں نے کلا بتون سے اپنا کلمہ کھھا ہوا ہے۔

مسلمانوں کے سلطان کی ایک بجیب وغریب بات میہ کہ اس کے جنگ کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے اے بادشاہ ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کے ہاں بھی میہ طریقہ دائج رہا ہے کہ جنگ کے وقت لشکر میں طبل بجتے ہیں۔

دائج رہا ہے کہ جنگ کے وقت لشکر میں طبل بجتے ہیں۔

دائج رہا ہے کہ جنگ کے وقت لشکر میں طبل بجتے ہیں۔

لیکن سلطان نورالدین زگل کا بیطریقہ کارنہیں ہے۔

اس نے اپنے لئکر میں طبل اور جنگی باجوں کے بجانے کی ممانعت کر رکھی ہے اور پینگر کو وہ اپنے قرون اولی کے مجابدین کی طرح تکبیروں سے لڑتا ہے جب تک وہ تیسری یا چوتھی تکبیر نہیں کہتا اس کے علم کے مطابق اس کے لئگری حملہ آور ہونے کے لیے تیسری یا چوتھی تکبیر نہیں کہتا اس کے علم کے مطابق اس کے لئگری حملہ آور ہونے کے لیے

پیش قدمی نہیں کرتے۔

اکثر لڑائیوں میں وہ اپنے لٹکر کی قیادت خود کرتا ہے جب کسی جگدوہ خود نہ جاسکا ہے تو اشکر کی کمانڈ ری کسی مقی اور آزمودہ کا رسالار کودیتا ہے۔اور خودا سے رخصت کرتا ہے رخص<sub>یہ</sub> کرنے سے پہلے اسے جنلی تد ابیراور عدل وانصاف سے کام لینے کا حکم بھی ویتا ہے۔

اس کے علاوہ سلطان کا اپنے لشکریوں کے ساتھ سلوک انتہا درجہ کا مشفقانہ ہے کے وہ زخمی اور بار شکریوں کی تمارداری اور عیادت کے لیے خود جاتا ہے اس نے علم جاری کررکھا ہے کہ ہرسالار اور لشکری کوایک خاص مدت کے لیے مناسب وقت کی رخصت دی جائے تا کہ وہ کچھ دن آپ اہلیان میں کز ارے۔اے بادشاہ مسلمانوں کے سلطان نورالدین زنگی کے انہی اوساف. پراس کے نشکری اس پر جان چیر کتے ہیں اور جنگ کے دوران پیچھے مر کر دیکھنے کی بجائے وسمن کی صفوں کوروندتے ہوئے ان کے قلب میں گھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یہاں تک کہنے کے بعد مسلمانوں کے علاقوں سے آنے والا وہ نصرانی لمحد مجرکے لیے خاموش ہوا اس کے بعد طرابلس کے حکمران ریمنڈ کو ناطب کرتے ہوئے وہ کہدر ہاتھا۔ ا بے بادشاہ مسلمانوں کے سلطان کے متعلق میں جس قدر جانتا تھاوہ میں نے آپ ے کہددیا ہے جبوہ خاموش ہوا توریمنڈ نے اسے مخاطب کیا۔

یہاں تم سلطے میں آئے یا تمہیں کسی نے بلایا اس پروہ بول اٹھا۔

اے بادشاہ میں شیزر کا رہنے والا ہول یہال میرے کچھ عزیز ہیں ان سے ملنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کے کارندوں نے مجھ سے رابطہ کیااور آپ کے کہنے پر مجھے آپ کے سامنے

ریمنڈ نے پھر اے مخاطب کیا کیا تم مستقل یہاں قیام کروگے یا واپس علی

و هخص مسكرايا اور كهنے لگا۔

میرا قیام یہاں عارضی ہے میں نے کہا کہ میں شیزر کا رہنے والا ہوں یہ شمر کو مسلمانوں کی سلطنت میں آچکا ہے لیکن مسلمانوں کے سلطان اور مسلمانوں کا سلوک اور روبہ ا بنی نصرانی رعایا کے ساتھ بالکل برادرانداور دوستانہ ہے وہ بس طرح آپس میں ایک دوسر سے گا

الرحمتے ہیں اس طرح نفرانیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان کی خوب د کھ بھال کرتے ہاں دھا ہیں ہیں اور ان کی خوب د کھ بھال کرتے ہیں اے بادشاہ میں یہاں سے واپس شیزر ہیں ان کی ھاظت اور پاسبانی بھی خوب کرتے ہیں اے بادشاہ میں یہاں سے واپس شیزر

وہ خص جب خاموش ہوا تو ریمنڈ نے اپنے ایک امیر کواپنے پاس بلایا جب وہ اس

ے زیب گیا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا۔ اس شخض نے ہمیں بہترین معلومات فراہم کی ہیں اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اسے افعام واکرام سے نواز واس کے ساتھ پہلے وہ امیر حرکت میں آیا اور اس محف کو کمرے سے باہر لے گیاں کے جانے کے بعدر بینڈنے اپنے امراء سلطنت پرانک نگاہ ڈالی اس کے بعد انہیں فاطب كرتے ہوئے وہ كهدر باتھا۔

شیزر کے اس محض نے جومعلومات فراہم کی ہیں وہ مسلمانوں کے سلطان کی سیرت كا عادت كى عكاسى كرتى بين ليكن بم نے طے كر ركھا ہے كه برصورت ميں نور الدين كوشكست ر بے کراس سے وہ علاقے واپس لینے ہیں جوعلاقے اس نے نصرانیوں سے جھینے ہیں میں اس سلیے میں دوقدم اٹھار ہا ہوں ان سے متعلق تم لوگوں سے مشورے کرتا ہوں دیکھتا ہوں تم لوگ

میرا پہلامنصوبہ یہ ہے کہ ایک بار پوری طاقت اور قوت سے نورالدین سے عمرایا ہائے اس سلسلے میں میں اپنی جنگی تیار بوں میں مصروف ہوں لشکر کی تعداد بڑھا رہاہوں اور للروں کی تربیت بھی پورپ ہے آنے والے بہترین صلیبی رضا کارکررہے ہیں اس تربیت کی تمل میں ہمیں چند ماہ لگ جائیں گے اس کے بعد میں نورالدین کے خلاف حرکت میں آؤں گاور مجھے امید ہے کہ ہم نورالدین کو پسپاضر ورکریں گے۔

ید میرا پہلا لائحمل ہے میرا دوسرالائحمل ہیہ کہ میں آج ہی کچھ قاصد پروشلم کے ئے بادشاہ آموری بعنی بالدّ ون چہارم کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور اسے میں مشورہ دول گا کہ ا الى سلطنت كے اندر چند انتها ورجه كي خوبصورت لؤكيوں كا انتخاب كرے اور ان لؤكيوں كو ہلوی اور مسلمانوں کے اندرانتشار ہر پا کرنے کی با قاعدہ تربیت دے کر انہیں مصر کی طرف

میرے عزیز واس وقت مسلمانوں میں تین قوتیں ہیں ایک عبای خلافت جوطائی اور قوت میں نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے کہ بی خلافت نورالدین زنگی کے دم نم پر قائم ہے دوسری بزی اور نمایاں قوت سلطان نورالدین زنگی کی ہے تیسری قوت مصر میں خلفاء کی ہے جن کے عباسیوں اور نورالدین زنگی ہے خاصے اختلافات ہیں۔

جن لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے گا اس سلسلے میں بلکہ ون چہارم کو یہ مشورہ تجی دوں گا کہ ان لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے گا اس سلسلے میں جاسوی کا کام کرنا ہے۔ وہاں وہ مھری سالاروں اور عام عہدہ داران سے تعلقات پیدا کریں آئیس اپنے سانچوں میں ڈھالیں اورکوشش کریں کہ مصری خلفاء اور سلطان نورالدین زنگی کے درمیان بداعتمادی وشمنی اورعدادت کی فلیج قائم کرنے میں کامیاب ہوجا کیں۔

اس ہے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ مصری خلفاء اورنورالدین زگل کے درمیان بر اعتادیاں بڑھیں گل ایک دوسرے پرشہبات کا ظہار کیا جائے گا تو یہ ایک دوسرے سے کرانے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی یہ بھی کیا جائےگا کہ معروف امراء کوہم اپنی طرف ماکل کرنے کل کوشش کریں اور اگر وہ ہماری طرف ماکل ہوجاتے ہیں تو ہم نور الدین زگل کے خلاف ان کل مدد کریں گے پھر انہیں نورالدین کے خلاف جنگ پر ابھاریں گے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یا در کھنا نورالدین ہمارے سامنے چند دن بھی نہیں تھم سکے گا۔

ں یوب ارت ویں دو معدد ہیں ہوں ہوں ہے۔ ریمنڈ کے امراء نے اس کی ان دونو ں تجویزوں سے اتفاق کمیا اس پرریمنڈ خوش ہو گیا پھراس نے وہ اجلاس ختم کر دیا تھا۔

ایک روز طلخ اور شمس الدین دونوں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد حویلی میں رافل ہوئے اور انہوں نے سیدھا اصطبل کارخ کیا وہاں بند ھے سارے گھوڑوں کے چارے کا ہائزہ لیا انہیں پانی پلایا پھر جب وہ دونوں اصطبل سے باہر نکل رہے تھے تو سامنے کی طرف مریدان کے سامنے آئی اور کسی قدر اگر مندی میں انہیں مخاطب کر کے کہنے گئی۔

آپ دونوں بھائی آئے ہیں امیر آپ ٹے ساتھ نماز پڑھ کرنہیں آئے۔ خطانے بولا اور کہنے لگا اس پر شاخ بولا اور کہنے لگا

ب پ ب برہ برو ہوں ہوں میں جاتا ہوں امیر کے اس طرح نہ آنے ہے تم یریٹان اور فکر مدہ ہوجاتی ہو بہر حال ایک کوئی بات نہیں مطمئین رہو بھائی نے جمارے ساتھ ہی نماز اداک ہے چر سلطان انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں شاید وہ بھائی اور شیر کوہ سے کچھاہم امور پر صلاح مثورہ کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں تھوڑی دیر تک آجاتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بھی کہلا مجبا ہے کہ آئے انہیں دیر ہوجائے تو سب لوگ کھانا کھالیں۔

پھرا جا بک کچھ سوچنے پر خطانح رک گیا اور مرسینہ کو نخاطب کر کے کہنے لگا۔

میری بہن اچھا ہوا آپ ہم دونوں کوعلیاد وہل گئیں درنہ ہم دونوں علیادگی میں ایک میری بہن اچھا ہوا آپ ہم دونوں کوعلیاد وہل گئیں درنہ ہم دونوں علیادگی میں ایک اہم موضوع پر آپ سے اُفتگو کرنا چاہے تھے میری بہن مغرب کی نماز کا وقت نہ ہو گیا ہوتا تو ہم ای وقت اللہ میں برکیا اگر مغرب کی نماز کا وقت نہ ہو گیا ہوتا تو ہم ای وقت اللہ موضوع پر آپ سے بات کرتے ہے۔

مرسینہ نے بڑے غور سے مطلخ کی طرف دیکھا پھر کہنے تکی میرے بھائی موضوع خیریت کا ہے تا مجھے پریشان مت کر دینا۔ اس پر اس بارشس الدین بول پڑا میری بہن آپ کوفکر مند ہونے کی ضرورت نہیں

ہے موضوع بالکل خیریت کا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں موضوع خیریت کا ہی نہیں اس میں کی <sub>قرر</sub> خوثی اطمینان آ سودگی بھی پنہاں ہے۔

الماں نے ہم پر انکشاف کیا کہ مشال بھائی کو پند کرتی ہے اور ان سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے اور میری بہن آپ نے بھی الماں سے استدعاکی ہے کہ مشال کو بھائی کی خواہش مند ہے اور میری کیا یہ ورست ہے۔
زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے کیا یہ ورست ہے۔

مرسینہ کے چہرے پر ہلکی ی مسکراہٹ نمودار ہوئی پھروہ کہنے لگی جو پھھ اہاں نے
آپ سے کہا ہے وہ درست ہے بلکہ میں آپ دونوں بھائیوں سے التجا کروں گی کہ آپ ال
سلسلے میں دونوں میری مدد کریں آج میں نے تہہ کر رکھا تھا کہ جب امیر مغرب کی نماز اداکر
کے لوٹیں گے تو اس موضوع پر میں ان سے بات کروں گی ای بنا پر میں بڑی بے چینی سے ان
کا انتظار کر رہی تھی میں نے بیٹھان رکھی تھی کہ میں انہیں کھانا کھلانے کے بعد ان سے ان
موضوع پر بات کروں گی جھے امید ہے وہ خفانہیں ہوگے۔

مرسینہ جب خاموش ہوئی تو مطلخ بول پڑا میری بہن پہلےتم بھائی سے بات کرلو

میں جانتاہوں بھائی تہمیں انتہا درجہ کا پیند کرتے ہیں تم سے مبت کرتے ہیں ادر مرا اندازہ ہے کہ تمہاری بات تمہارا کہا ٹالیں گے نہیں اگروہ اس موضوع پر گفتگو نہ کریں ہیزار لاا اظہار کریں یا تمہاری بات نہ مانیں تو پھر میں غلام حاضر ہوں اس سلسلے میں میں خود بھائی ۔ بات کروں گاویے بھی مجھ جیے شخص کی تھٹی میں غلامی پڑی ہوئی ہے اس بناء پر کہ

مرسینہ نے اس کی بات کاٹ دی پھر بڑے تاسف بھرے انداز میں کہنے گل بھالا پہلے بھی آپ اپنے لیے غلام کا لفظ استعال کر چکے ہیں اس سلسلے میں میں نے اماں سے بات لا مقمی اماں نے جمعے پر انکشاف کیا تھا کہ ایک دور میں آپ غلام رہے ہیں۔

اس برطلنخ مسكرا كر كينے لگا ....

میں مطان نورالدین زنگی کے باپ محاوالدین کا غلام تھا پھر سلطان کے باپ کی بڑی مہر بانی کے انہوں نے جھے آزاد کر دیا اور اب میں یہاں صرف آزادی کی ہی نہیں اپنے لواحقین کے ماتھ خوش جائی کی زندگی بسر کر دہا ہوں۔''

مطلخ جب غاموش ہوا تو کسی قدر بنجیدگی میں مرسینہ کہنے لگی۔

میرے دونوں بھائیوتم خداوند کی جھےتم دونوں پر فخر ہے اکثر و بیشتر میں سوچتی ہوں
کے خداوند قد وس نے تم دونوں کی صورتوں میں جھے نعتیں عطا کر دی ہیں تم دونوں جہاں امیر
کے ہازو ہو وہاں میری بھی ہمت اور حوصلہ ہواس موقع پر میں تم دونوں سے بی بھی کہوں گی کہ
مثال اپنے سلسلے میں شخت پر بیٹان اور فکر مند ہے دراصل وہ دیوائی کی حد تک امیر کو پند کرنے
مثال اپنے سلسلے میں شخت پر بیٹان اور فکر مند ہے دراصل وہ دیوائی کی حد تک امیر کو پند کرنے
گی ہے اس نے بیٹھان رکھی ہے کہ اگر امیر نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے انکار کردیا
تو بھروہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گی اور وہ حویلی کے اندر میری اور امیرکی خدمت کرتے
ہوئے ساری زندگی گز اردے گی۔

مرسینہ کی اس گفتگو پرشمس الدین اور طلخ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے پھرشمس الدین

میری عزیز و محترم بہن آپ بالکل بے فکر رہیں اس سلسلے میں ہم پوری طرح آپ کا اور مثال کا ساتھ ویں عظرت آپ کا اور مثال کا ساتھ ویں گے بلکہ بھائی پر زور بھی ڈالیس کے ہیں نے اور طلخ نے آج تک بھائی سے کچھ نہیں مانگا اس موضوع پر ہم وباؤ بھی ڈالیس اور زور بھی ڈالیس کے زیادہ سے زیادہ سبی کریں گے کہ ہمیں طمانچ کھا کر بھی سیکام نکلوانا پڑا تو مرور نکلوا کیس گے۔

سنمس الدین کی اس گفتگو پر مرسید بنس دی پھر کہنے لگی نہیں میرے بھائی اللہ نہ کرے طمانچوں کی نوبت آئے مجھے امید ہے کہ امیر اس قدر تشدد پیند نہیں فابت ہوں گے۔
یہاں تک کہتے کہتے مرسید کورک جانا پڑا اس لیے کہ سامنے جو نیا مکان بنایا گیا تھا اس میں سے جمار ااور عیر ونکل آئیں قریب آکر دونوں کھڑی ہوگئیں پھر جمار ابول آتھی۔
اس میں سے جمار ااور عیر ونکل آئیں قریب آکر دونوں بھائی اپنی بہن مرسینہ سے گفتگو کر رہے ہیں اس لگتا ہے کسی اہم موضوع پر دونوں بھائی اپنی بہن مرسینہ سے گفتگو کر رہے ہیں اس پٹم الدین بنس دیا اور کہنے لگا۔

موضوع تو واقعی اہم ہے لیکن آپ دونوں سے پردہ بھی نہیں ہے دراصل مغرب کی مناز پر جانے سے پہلے اماں نے امیر سے مشال کی محبت کا ذکر کیا تھا اس وقت موقع نہیں اللہ واپس آ کر ہم اپنی بہن سے اس موضوع پر تفتگو کررہے ہیں۔

اس بارش الدین کی بات کا شتے ہوئے جمار ابول پڑی۔ پہلے بیہ بتا کیں کدامیر ہیں کہاں

مغرب کی نماز کے بعد وہ سلطان کے ساتھ چلے گئے ہیں شیر کوہ بھی ان کے ہاتھ ہیں میرے خیال میں تھوڑی دریتک وہ آ جائیں گے کسی انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہے ہیں چرشمس الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھا۔

مرسیند میری بہن اب جب کہ جمارا اور عمیرہ دونوں یہاں جی میرے خیال می کھاٹا اکٹھے کھائیں کے بھائی نے مجھے کہد دیا تھا کہ اگر مجھے دیر ہو جائے سب لوگ کھاٹا کھالیں۔

مرید فورا بول اٹھی اورشمس الدین کی بات کاٹنے ہوئے وہ کہنے گئی نہیں میرے بھائی ہم کھانانہیں کھا میں گے امیر کا انظار کریں گے وہ آئیں گے تو اکٹھے کھانا کھا میں گے۔ اس پرشمس الدین بنس دیا اور کہنے لگا۔

بہن آپ نے میری بات کا ف دی ورنہ جو الفاظ آپ نے اوا کیے ہیں وہ میں جگر کے بہت وہ میں جگر کے ہیں وہ میں جگر کے اس کے بعد جب بھائی اٹھ کرا پنے کر۔
کہنے والا تھا بھائی آئیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے جانا اور علیخدگی میں ان سے بات کر کی طرف جانے لگیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے جانا اور علیخدگی میں ان سے بات کر اگر وہ مان گئے تو کسی کے سفار اُں کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔

ہونے کی ضرورت نیس ہے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک آخری حربہ بھی ہے اور وہ المان! اس پر اماں بات کریں گی اور مجھے امید ہے بھائی ماں کی بات ٹالے گانہیں بہر حال میری، مطمئن رہو خدانے چاہاتو میکام ہوکرر ہےگا۔

مرسینہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ آبائی مکان سے ایک ساتھ عبدہ ازبل اور مشال نکل بئیں دور سے آتے ہوئے عبدہ بول پڑی میرے بچوں تم سب یہاں کیوں کھڑے ہو آؤ اپنے بیٹے ہیں اور مجد دالدین کہاں ہے اس برشمس الدین بول پڑا

الل ہم ابھی ابھی آئے ہیں یہ سب بھائی کے متعلق ہی پوچھ رہی تھیں بھائی ذرا اللہ مم ابھی ابھی آئے ہیں یہ سب بھائی کے متعلق ہی پوچھ رہی تھیں بھائی ذرا اللہ کے ساتھ گئے ہیں سلطان ان سے کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دریہ کہ آجاتے ہیں اس پراز بل بول پڑی۔

جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو عبدہ زہران ازبل اور سمرون کے علاوہ سب نے اپنی جگہ ہے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اس صورت حال پر مجد دالدین جہاں تھا وہیں رک گیا ہ کے چہرے پر تخق مجیل گئی تھی سنجیدہ ہو گیا تھا کچھ دریہ وہ باری باری مطلخ مشس الدین مارام سینہ مشال مجیرہ کی طرف گھورنے کے انداز میں دیکھار ہا مچروہ ان سب کو مخاطب کر کے کمنہ کا

میں نے پہلے بھی کئی مواقع پرتم سے کہا کہ جب میں آؤں تو میرااستقبال مت کیا کریں میں آؤں تو میرااستقبال مت کیا کریں میں آپ سبالوگوں سے میراایک خون کارشتہ ہے آپ لوگ کیا بیجھتے ہیں میں کیا کوئی مافوق الفطرت انسان ہوں تم جیسا عام سماانسان ہوں اس لیے مجددالدین کورک جانا پڑا کیونکہ سمراتے ہوئے اس کی ماں عبدہ بول پڑی۔

<u>يار</u>\_

مجددالدین نے فورا ماں کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا اماں جو کچھ آپ کہنے گا وہ درست ہے اگر لشکر میں میں سالار ہوں تو وہ میں لشکر کے اندر ہوں گھر میں نہیں امال آ جانتی ہیں طلنے مجھ سے عمر میں بڑا ہے اگر بید میری آمد پر کھڑا ہوتو بید میرے لیے باعث ٹر ہزر ہے۔

مطلخ ایبا متاثر ہوا کہ اس نے آگے بڑھ کر مجد دالدین کو اپنے ساتھ لپٹال<sub>یا ہی</sub> کی پیشانی چومتے ہوئے کہنے لگا۔

میرے عزیز بھائی تمہارے کارناموں کی وجہ سے ہم تمہیں بیرعزت بیا حترام دیے ہیں کم از کم ہم سے بیسعادت تو نہ چھینو بھوک گلی ہے کھانا کھائیں۔

اس پر مرسینہ مشال جمارا عجیرہ چاروں فوراً حرکت میں آئیں وہیں انہوں نے کھانے کے برتن لگا دیئے وہیں سب انتھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔

کھانا کھانے کے بعد جب جاروں برتن سمیٹ کرلے نمیں تب مجد والدین کی ایک بچا کر اشارے سے مرسینہ کوعبدہ نے اپنے پاس بلایا پھراس کے کان میں سرگوثی کرتے ہو کہنے نگی۔

میں ابھی مجد والدین کوتمہارے ساتھ جیجی ہوں تم اے اپ ساتھ اپی فوا کہ ا طرف لے جاو اور مشال کے موضوع پر اس سے بات کرو پھر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے تہ بھو مجد والدین اس وقت فطلخ کی طرف دیکھ رہا ہے اس سے مخاطب ہے لہذا اس نے تمہاے ساتھ میری سرگوشی کونہ دیکھا ہے نہسنا ہے۔

اس پر مرسینهٔ مسکرا دی چیچے ہٹ کر بیٹھ گئ پھر عبدہ نے مجد دالدین کی طرف د کجنے ہوئے کہنا شروع کیا۔

> مجد دالدین میرے بیٹے ذرامیری طرف دیکھو مجد دالدین عبدہ کی طرف مڑااور مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔

اماں یہ جوآج آپ نے کہا ہے کہ میری طرف دیکھولگتا ہے آج خیریت نہیں ؟ دیکھتا تو میں روز ہی آپ کی طرف ہوں پر آج تک یہ جملہ بھی آپ نے استعال نہیں کیا یہ جملہ آپ کے منہ سے نیا نکلا ہے اور نیا جملہ کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لاتا ہے گٹتا ہے آپ میرے کج

يئي نيااور انو كھا موضوع چھيرنا چاہتى ہيں۔

کی جادوں کے ان الفاظ پر عبدہ تھوڑی دیر تک مسراتی رہی باتی لوگ بھی مسرادے کے پر عبدہ نے دوبارہ مجدد الدین کو ناطب کیا میرے بیٹے ہم سب یہاں بیٹے ہیں تم مرسینہ بھی جاتھ جاد مرسید علیحد گی میں تم سے پچھ کہنا چاہتی ہے دیکھو بیٹے یہ جو پچھ کیجا سے خور سے سنو بہتی مت ہونا اور نہ ہی اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا۔

جباں عبدہ کے ان الفاظ پر مجدد الدین فور أسنجیدہ ہو گیا تھا ایک جواب طلب ی نگاہ اس خیرہ کے ان الفاظ پر مجدد الدین فور أسنجیدہ ہو گیا تھا ایک جواب طلب ی نگاہ اس نے چہرے کا جائزہ لیتا رہا جب وہ کوئی اندازہ ندا آ آ آ آب وہ اپنی مال کی طرف مز ااور اسے خاطب کر کے کہنے لگا۔

المری سرااورائے فاصب رہے ہوں۔
اماں اگر آپ برانہ مانیں تو میں یہ کہوں گا کہ آج آپ کا یہ رویہ جھے بے گانہ اور
اہنی سالگا کیا میں یہ بچھ لوں کہ شادی کے بعد آپ میرے ساتھ اجنبیت بریخ گی ہیں۔
اماں آپ میرے لیے صداقتوں کاعلم میری کورچشی کی بینائی اور پیچارگی کے لمحوں
کے اعدر میری خوثی کا سامان ہیں اماں عہد رفتہ اور ماضی کے راستوں کی کھوج میں آپ کی
ذات ہی میرے لئے رہبری اور بلند حوصلگی کی شمع ہے آپ کے بغیر میں روح کی ویران

مجتیوں بھنگی کے سرابوں ، اجڑے دیار کے منتشر نقوش سے بھی گیا گز را ہوں آپ ہی کے زیر

مایہ آپ ہی کی تربیت کی وجہ سے وقت کی بدتھ ریف خزاں بھی ہمارے لیے اجبی رہی۔
اماں آپ میرے ساتھ ہوں تو جس وقت کا بدترین احتساب بن کر گزرتی اندھی
آبٹوں واہموں کی سیا ہی اور افلاک کی بے کراں وسعتوں پر کمند ڈال سکتا ہوں آپ کا سابیہ آپ
کا اتھ میرے سر پر ہوتو میں تھیلے ہشت گوشوں اور لا کھوں قرنوں کی اعمی مسافتوں جس بھی اپنا
داستہ اس طرح بنا سکتا ہوں جس طرح بیا سے صحراؤں کے اعدر سراب اپنا راستہ بناتے ہیں اور

جی طرح ستاروں کے درمیان مہتاب اپناراستہ بنالیتا ہے۔
اماں قتم مجھے اس قادر مطلق کی جو جاند کو گھٹا تا بڑھاتا ہے فلک کوستاروں کا زیور
پہنا تا ہے قتم مجھے اپنے رب عظیم کی جس کے حکم سے ہوا کیں بادلوں کو ہانگتی ہیں اور جو اپنی
کاریگری سے دن کورات سے اور روشنی کو تاریکی سے جدا کرتا ہے آپ کے بغیر میری ساری خود
افزادی میرے گرد و پیش کا تجسس وقت کے دھاروں میں مقید زنگ آمواز ماضی اور گرسنہ

بفوع کا سب سے زیادہ اثر مرسینہ ہی پر ہونا ہے اس لیے علیطدگی میں تمہارا مرسینہ کو اور مرسینہ پندیں مطمئن کرنا انتہائی ضروری ہے بیٹے وہ موضوع ایسا ہے کہ پہال سب کے سامنے گفتگو

نے پر بھی بداعتادی نہیں کی تمہاری ماں نے بھی تمہا کی غلط رہنمائی نہیں گی۔ عبدہ یہاں تک کہتے کہتے رک گئی اس لیے کہ مسکراتے ہوئے مجد دالدین اپنی جگہ

بازیادہ بحث نہیں کرنا جومیں نے کہا ہے اے آخری سمجھوتم جانتے ہوتمہاری ماں

صداؤں ہے بھی بلکا ہوکررہ جائے گا۔

امال اگر مرسینہ مجھ سے کچھ کو اچاہتی ہے۔ تو وہ بات یہاں سب کی موجود گی م نہیں کہی جاسکتی اگر سب کی موجودگی میں نہیں کہی جاسکتی تو کیاوہ آپ کی موجودگی میں بھی نہر<sup>ا</sup> کہی جاسکتی کیاوہ بات اتنی ہی اہم ہے کہ .....

اب تک عبدہ بالکل خاموثی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے من رہی تھی پھر جب<sub>دا،</sub> يبال تک پنيا تو وه بول اڪھي۔

بنے لکتا ہے تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے ہو بنے مرسیندا بتمہاری یوی ہے م جانتی ہوں کہ آج تک تم نے مجھ پر اندھا اعماد کیا ہے اور بھی تم نے مجھے ایک بیٹے کی حیثیت ے شکایت کا موقع نہیں دیا میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جبتم چھوٹے تھے تو تمہارا باپتم ہے جدا ہو گیا تو میں نےتم لوگوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیالیکن بچے میتم پراحسان نہیں ہے ید میرا فرض تھا جو میں نے بورا کیا اب مرسینتمہاری بوی ہے اگر کوئی ایسا موضوع ہے جس بر اس علیحد کی میں گفتگو کرنی جا ہے تو چرعلیحد کی میں اس سے گفتگو کرنا تمہارا فرض ہے۔ سانس کینے کے لیے عبدہ تھوڑی دہر تک رکی پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھنے

ہوئے کہدرہی تھی۔ مجدد الدین بیمت خیال کرنا کہ جو چھھر سینہ تم سے کہنے والی ہے اس سلسلے میں جھ ر یا گھر کے سارے افراد پر اعداد ہیں کیا جاسکتا جس موضوع پر میتم سے بات کرنا جا ہی ؟ اس موضوع پر پہلے ہم سب آپس میں بات کر چکے ہیں بی بھی مت خیال کرنا کہ اس سلسطے میں مرسینہ نے مجھے اعماد میں نہیں لیا اس کی حشیت میرے ہاں ایک بٹی کی سی ہے اور یہ کوئی جی

کام مجھے اعتاد میں لیے بغیر یا میری اجازت کے بغیر نہیں کرتی میں اس پر اتن ہی خوش اور مطمئن ہوں جتنی تم پرشم الدین پر طلخ پر یا اپنی خود کی ذات پر اب زیادہ بحث مت کرنا جس موضوع پر مرسیزتم سے گفتگو کرنا جا ہتی ہے وہ موضوع تم دونوں میاں بیوی کے لیے سب زیادہ اہمیت رکھتا ہے گواس کی اہمیت ہم سب کی نگاہوں میں ہے اور اس میں کسی کی زندل کا بھی سوال اٹھتا ہے اس لیے بیٹے تم مرسینہ کے ساتھ جاؤجو یہ کہنا جا ہتی ہے سنو میں تمہیں مرب

کے ساتھ اس لیے علیحلہ گی میں بھیج رہی ہوں تا کہ جس موضوع پرتم سے گفتگو ہوئی ہ<sup>ائ</sup>

ےاٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا۔ بس اماں اس سے آگے کھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ہر فیصلہ آپ کی ہر ات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے اگر وہ موضوع ایسا ہے کہ مجھے علیجادگی میں مرسینہ کے ساتھ الفاكوكرني جابية مين مرسينه سے عليحار كى ميں گفتگوكر ليتا ہوں مجد دالدين نے مرسينه كى طرف

اٹھومیرے ساتھ چلومرسینہ فور اُٹھی اور مجد دالدین کے ساتھ ہو لی تھی دونوں میاں بوی باہر نکل گئے تھے اس گفتگو کے دوران مشال بیچاری کی حالت عجیب وغریب تھی اس کی أعمول میں اندهی بنجر زمین اور کالی رات میں پر چھائیوں جیسے اندیشے اور بھی نغیوب ک کُلُاہوں بھری امیدیں رقص کرنے لگی تھیں اور چہرے پر بھی فضا کی ہے کرانی میں الکیسے فاقوں جیسی پریشانیاں اور بھی زندگی کی گراں قدراور اہم ترین قدروں سے بھر پور کیفیت دکھائی ائے جاتی تھی تاہم اس نے کافی حد تک اپنے آپ کوسنجالے رکھا کمرے میں جو گفتگو ہوتی دئی بڑے غور اور البماک سے منتی رہی چپ رہی مبز حال مجد د الدین اور مرسینہ دونوں میاں الکاس کرے سے نکل گئے تھے۔

مجددالدین اپنی خواب گاہ میں داخل ہوا مرسینہ اس کے پیچھے تھی۔جس کمبی لشت پہ جا کے مجد دالدین بیٹھا تھا۔ای پراس کے بہلو میں مرسینہ ہوبیٹھی۔پھراس کی طرف المِقْعَ ہوئے مجد دالدین نے گفتگو کا آغاز کیا۔

مرسید کہوتم علیحد کی میں کون ہے موضوع پر اُفتگو کرنی جا ہتی ہو۔ مرسینہ نے ایک بار بڑی بے طارگی اور بڑی عاجزی ہے مجد دالدین کی طرف دیکھا

اور کہنے گئی۔

جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ بڑااہم اور کڑوا بھی ہے۔ پہلے آپ مجھ سے دعد ہ کریں کہ آپ ٹاراض نہ ہوں گے۔ مجد دالدین مسکرادیا اور کہنے لگا۔

مرسینہ میں نے شادی تم سے ناراض ہونے کے لیے تو نہیں کی تھی تم کہو میں کروں اسلام سنے کا عادی ہوں اور پھر جس سلطان کے لئنگر کا سالار ہوں میں نے مختلف جنگوں می حصہ لیتے ہوئے دلت و پہتی کے گفن پہنے ، پیشہ ورغلاموں کی اہانت بھی دیکھی اور بابرزئیر قید یوں کی بربی بھی و کھیر کھی ہے روشی سے ناروں کے اعمصروں کی طرف جاتے قو موں اور سلوں کے فکست خورد ہمتر ک کا روانوں کو بھی میں دکھیے چکا ہوں سرما کی ژالہ باری، گرما کی اُو بھری آ عرصی آ تدمیوں ، کہری آ ہوں ، اہم ناک سسکیوں کا بھی تجربہ رکھتا ہوں ایسے مردم گزیدہ دو کا موں کے بھیڑ یوں سے بھی پالا پڑچکا ہے۔ جو وہم اور کرب کے جھیڑ اکمر سے کرنے میں فول اسلام بڑچکا ہے جو خود زہر پی کر اوروں کو امرت کے محسوں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑچکا ہے جو خود زہر پی کر اوروں کو امرت کے جام بخش دیتے ہیں۔

مرسینہ میاں یوی ایک مصیبت کے پنچ ایک دوسرے کے لیے قوس وقز ت کے پیر بمن اور گلشن کی آغوش کی سرفرازی ہوتے ہیں۔ جہاں شوہرا پئی یوی کی حفاظت کے لیا پیر بمن اور گلشن کی آغوش کی سرفرازی ہوتے ہیں۔ جہاں شوہرا پئی یوی کی حفاظت کے بالیا ہوں اپنے جمال کے سراپے میں سنسنی دوڑا دینے واللہ طلسماتی آسودگی کا باعث بھی بنتی ہے۔ کالبد زیست اور وقت کے بھا گئے سفر میں جہاں شوہر بیوی کی خواہشوں کی تیشہ گری کرتا ہے وہاں عورت بھی اپنے جال فزارو یے سے خوشبو بحری انجا خوبصورتی و کہتے لیوں کے اپنے نطق خوشکواری کی مہریں شبت کرتے اپنے جمال سے اس کے گھرے گوشے کوشے کو ایک مہمتی مجلواڑی میں تبدیل کردیتی ہے۔

دیکھومرسینتم میری ہوی ہومیری دیکھ بھال کرتی ہوخدمت کرتی ہومیں تم ہے دھا کرتا ہوں کہ اگرتم کوئی کڑوی بات بھی کروگی تو بھی میں تم سے ناراض نہیں ہونگا برداشت کرداگا لیکن میرادل نہیں مانتا کہ تم جھ سے کوئی کڑوی بات کروگ ۔ بہر حال تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ مجدد الدین کی اس گفتگو سے مرسینہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ذرا کھسک کرمزید مجدد اللہ بن

ہوئی اپنا داماں ہاتھ اس کے دائیں کندھے پر اپنا سراس کے بائیں شانے پر رکھتے برب ہوئی دھیمے لیج میں بول مڑی۔

کر بہہ مسراتے ہوئے دھیے لہج میں بول پڑی۔ بہر بینہ اپ سے بیکہوں کہ آپ مثال ہے بھی شادی کرلیں تو پھر آپ کا کیا رویہ بعوگا۔

مجددالدین کے شانے پر سرر کھے مرسینداس کے چیرے کی طرف ویکھنے لگی تھی اس زر کھا۔اس کے اس انکشاف پر تھوڑی دیر تک مجددالدین مسکرا تار ہا مرسینہ کا سرائیے شانے بی ہے دیا پھر بڑے بیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔

مرسینتم بھی کمال کی لڑکی ہو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں سوتن لانا چاہتی رہیں سنگھاس سے اتر کر قربان گاہوں کا رخ کرنا چاہتی ہو۔ کیوں اپنے نفس کو کرب کی ہواں میں ڈبونا چاہتی ہو۔ کیوں سے نکل کر اپنے دل ہوں میں ڈبونا چاہتی ہو۔ کیوں قرب کی خواہشوں بمبت کی بارشوں سے نکل کر اپنے دل لے شوریدہ سری کا ساماں کرتی ہو۔ یا در کھنا اگرتم نے کہیں میری دوسری شادی کروادی تو اگر میں آنکھوں آنکھوں کا تصادم ہوگار وشن سے روشن فکرائے گی ار مان ویاس بھری شام و رائل پاس گھر کو اپنی آمان گاہ بنالے گی پھرتم کیا کروگی۔

یہاں تک کہنے کے بعد مجد دالدین کچھ دیرتو رکا کچھ سوچا بڑے پیارے اس نے اپنا امریند کی گردن کے گرد حمائل کر دیا پھر کہنے لگا۔

مرسید آج تم اگر مجھے مشال سے شادی کرنے کا کہدرہی ہوتو جب تم دونوں کے الأکے باعث اس گھر کا ماحول گلتان سے خارزاروں اورخوش نصیبی سے بدیختی کے راستوں مؤکر ہے گا تو یا در کھنا تم آج جس طرح مجھے مشال سے شادی کا کہدرہی ہوای طرح اسے مأکرنے کا بھی کہوگی ذرااس وقت کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر مجھ سے بات کرو۔اس وقت المہارے میرے میڈ بات ہوں گے۔مرسید تم نے مجھے چاہا ہے اور زندگی میں میں نے پہلی المرک سے مجت کی ہے تو وہ تم ہو میں تمہیں زندگی جرخوش دیجھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا المراک وجہ سے تم اپنے آپ کو کرب اور مصیبت میں ڈالو،اگر ایسا کروگی تو جہاں تمہیں المراک وجہ سے تم اپنے آپ کو کرب اور مصیبت میں ڈالو،اگر ایسا کروگی تو جہاں تمہیں مجد دالدین کی اس تفتیو سے مرسید کی حد تک مطمئن ہوگئی تھی جن خدشات کا اسے مجد دالدین کی اس تفتیو سے مرسید کی حد تک مطمئن ہوگئی تھی جن خدشات کا اسے

دھڑكالگا ہوا تھا انہوں نے سر اٹھانے كى كوشش نبيس كى تھى مجدد الدين كے شانے سے ال ا پناسرا نھایا سیدھی ہو کر بیٹھی پھر کہنے لگی۔

آپ جن خدشات كا اظهار كرر ب بين وه نمودارنبين بول كے كر كا جو ماحول م وقت ہے میں اور مشال دونوں آپ کی زندگی کی ساتھی بنگر اور زیادہ خوشگوار اور پر کشش بنائم عے میں آپ کو صانت دیتی ہوں کہ مشال کی وجہ سے اس گھر میں کوئی تبدیلی ۔اس کے سک<sub>ون</sub> میں کوئی خلل پیدانہیں ہو گا اس کی میں آپ کو ضانت دیتی ہوں۔اگر میرا کہا پورا نہ ہوتو ہر عاہے سزاد بچئے گامیں اف نہیں کرو<del>ق</del>ی۔

بڑے پیار سے مجد دالدین نے اس کے سرخ د کہتے گال پر بلکی ہ الک جبت لکال

پہلے یہ بتاؤ کہتم مشال کومیری زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے اس قدر کوشال ال قدر فکر مند کیوں ہووہ خوبصورت ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ بے صدخوبصورت ہے اس کے دیئے کے لیے بات کریں تو یاد رکھنا ایس لاک کے لیے محول کے اعدر ہزاروں رشتے نکل آتے ہیں ا کیا اچھا زندگی کا ساتھی اے مل سکتا ہے پھرتم کیوں اے جھ سے بی اور اپنے ساتھ ہی تقی کرنا جاہتی ہواہے موقع دو وہ اپنا گھر آباد کرے اگرتم زبردتی اسے میری نیوی بنا کر رکھا عامتی ہوتو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہاری بیوتونی اور حماقت ہے اور اپنی اس حماقت بہتم ایک اللہ

مجدد الدین جب خاموش ہوا تو مربینہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبانے ہوئے گہری مسکراہت اور میٹھی آواز میں کہدرہی تھی۔میں آپ کے ان اندیشوں سے اللّٰالْ نہیں کرتی جس طرح بود ہے، پیڑ، گھاس بیلیں شاخیں ،کلیاں ، پھول ،کھیل بن کر گلتا<sup>ن انا</sup> جاتا ہے اس طرح میں آپ مشال ،اماں چاروں مل کر ایک تا کستان کی می زندگی بسر کر <sup>ہی کے</sup> میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ مشال کے آپ کی زندگی میں آنے کے باعث ا<sup>س کھر آبہ</sup> ناا تفاقی کا بحران، بے جارگ کا المیہ ماحول کی بے چینی کا شکار نہیں ہونے دیں گے ہم دلالہ آپ کے لیے صداقت کا زندہ نشان تعریف کی علامت ،وفا کے دستور،عبودیت کا آلاج مبت کا خواب بن کر رہیں گی۔میں آپ کو بی بھی یقین دلاتی ہوں کہ جہال ایک <sup>ہول</sup> آئب کر دیالیکن مشال کا معاملہ اور ہے۔

دنیت سے میں آپ کے لئے گلاب وسوئن ہوں گی وہاں مثال آپ کے لیے محبت کا سروو " منر فابت ہوگی ۔ جہاں میں لہجہ کی شیرینی بنوں گی وہاں مشال تبسم کی نرمی ہوگی۔ جہاں مین را فیروکشی جیما لگے گا وہاں اس کی خوبصورتی بھی اور اس کا رویہ بھی آپ کے لیے شبنم کی انت اور مجت كاريشم بن جائے گا جب تك مرسينہ بولتي ربي مجدوالدين چپ جاپ مسرات الله ين بول براء على المراب وه خاموش موكى تو مجد دالدين بول براء

ویے مرسیدایک بات ہے جہال تم حد سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہو وہال تم نے اب اچھے اچھے اور خوبصورت الفاظ استعال كرنا بھى سيكھ ليے ہيں۔ في الوقت تو ميں تمهيں كِنَى آخرى جواب نبيس دے سكتا ابھى تو ميں لشكر گاه كى طرف جا رہا ہوں ـ سلطان اور شيركوه ونوں وہاں پنجیں گے۔ پچھانتائی اہم کام نیٹانے ہیں۔اور پھر مجھے پچھسوچنے کاموقع دو پہلے یں ایک موضوع پرسوچ و بچار کرونگا چھر سارے گھر کے افراد سے مشورہ کروں گا اور آخر میں ملاسموضوع برخودمشال سيجمى بات كرول كا-

رو تھنے کے انداز میں مرسینہ بول پڑی۔

اس طرح تو كافى دير لكي كى آپ كوكى دن ،كى ماه بھى لكا سكتے ہيں۔

مجد دالدين بنس ديا كينے لگا۔

تہمیں اس قدر بے چینی اور جلدی کیوں ہور ہی ہے۔مشال کوئی کپڑے کامعمولی الااتونہیں ہے جس کے میں دو جار چچ گھما کر عمامے کے طور پر باندھ لول گا

ملکے ملکے تبسم میں مرسینہ کہنے گئی۔

آپ نے مجھے بھی تو فی الفور عمامے کی طرح سر پر بائدھ لیا تھا۔

تمہاری بات اور تھی پہلے جیسے لجے میں مجدد الدین نے کہنا شروع کیا اس لیے کہ مل نے اس سے پہلے کس سے محبت نہیں کی تھی تم نے مجھ سے محبت کی تھی جواب میں میں نے جماعهمیں جابا تھا۔ہم دونوں کی محبت رنگ لائی اور فی الفورہم دونوں کو ایک دوسرے کے

جواب میں مرسینہ نے کچھ سوچا اور اس کے بعد مجد دالدین کی آمد سے پہلے اس موضوع پر جواس کی گفتگوعبدہ اور گھر کے دوسرے افراد سے ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی کہدؤالی تھی۔

مجدد الدین نے ایک لمباسانس لیا اور پھر کہنے لگا۔

اس کا مطلب ہے معاملہ کانی طویل ہو چکا ہے اماں اور گھر کے دیگر افراد بھی اس میں آ ہے ہیں بہر حال فی الوقت تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا مجھے کچھوفت دو۔اس وقت تو بھی مستقر کی طرف جانا ہے۔اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا مرسید بھی کھڑی ہوگئی دونوں باہر آئے۔جب وہ محن میں آئے تو سب لوگ باہر نکل آئے تھے۔اس موقع پر مبدہ سوالیہ کے سے انداز میں مجدد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی اور مشال چھنے کے انداز میں مجدد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی اور مشال چھنے کے انداز میں عبدہ کے یہ انداز میں عبدہ کے جبے کھڑی تھی۔مسراتے ہوئے مجدد الدین کہنے لگا۔

اں جس موضوع پر مرسینہ نے میر ہے ساتھ گفتگو کرنی تھی وہ ہو چکی ابھی میں جلدی میں ہوں میں ہوں میں نے۔اس موضوع پر میں ہوں میں نے مشقر کی طرف جانا ہے سلطان اور شیر کوہ وہاں پنچیں گے۔اس موضوع پر میں کچھ سوچ یچار اور آپ سب کے مشور سے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروڈگا اس کے ساتھ ہی میر دالدین حولی سے نکل گیا تھا۔

0

انہی دنوں حلب شہر میں ایک ایبا انقلاب نمودار ہوا جس نے کفر و الحاد کی بھر تی اور الحاد کی بھر تی آواز وں تدن کی گراہی ویستی اوہام کی کڑی زنجیروں اور بدختی کے دوڑتے سابوں کے اندر فطرت کے جلال، لوح وقلم کے سرور ماورائے کہکشاں و انجم اور شعلوں میں پنہاں وقت کے بدترین احتساب کا ساساں باندھ کر رکھ دیا اس انقلاب نے مسلمانوں کے بجود والہانہ کو سچائی کے ضمیر کا بچے و تاب ان کے بے قیام رکوموں کو فطرت کو شخیر کر لینے والی فکر ونظر کی گہرائی عطاکر دی تھی۔

یہ انقلاب نورالدین زنگی کی ذات ہے وابستہ تھا۔سلطان نورالدین ذنگی جس کادل خشیت الہی ہے معمور رہتا تھا اور اس کے ہر قول وفعل میں اس کی جھلک بھی دیکھائی دیتی تھی

نہت الٰہی کا اثر تھا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے اکثر اس کی آئکھیں نم ناک ہو جایا ''خس ۔

رفا ہیں۔

المطان نور الدین ذکلی جو صلوٰ قاضمہ کا تختی ہے پابندی کرنے والا تھا نماز باجماعت

المطان نور الدین ذکلی جو صلوٰ قاضمہ کا تختی ہے بابندی کرنے والا تھا نماز باجماعت

المحق تھا خلوت ہو کہ جلوت اللہ کے ذکر ہے وہ بھی غافل ندر ہتا تھا۔ رات کا بیشتر حصہ

المحق میں گذارتا اور رات کو وہ تبجد اوا کرتا آگر بھی سوتا تو صبح ہے پہلے اوا کر لیتا تھا آگر

المی میں ہوتا اور نماز کا وقت ہو جاتا تو اتر کر باجماعت ماز اوا کرتا تھا دوران تلاوت قرآن

المی میں ہوتا اور نماز کا وقت ہو جاتا تو اتر کر باجماعت ماز اوا کرتا تھا دوران تلاوت قرآن میں ہوتا اور کی جھڑی لگ جاتی تھی۔

اس کے ملاوہ سلطان اپنی گفتار اور اپنے کردار میں الله کی بربان خیال کیا جاتا تھاوہ برمان مردمومن تھا جس کی زندگی کا ہر لمحہ الله اور اس کے رسول کی فرمانہراواری میں گزرتا المطان نے اپنی زندگی میں اپنی زبان بھی وشنام سے آلودہ نہ کی تھی۔اس کی مجلس اٹسی کیزہ ہوا کرتی تھی کہ اس میں نیک اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی کا گزر ہی نہ ہوا کرتا کی املان شریعت کی جس طرح پابندی کرتا تھا عام لوگوں سے بھی ولیی ہی پابندی کی امید

اس کی وسیع سلطنت میں کسی فرد کو جرائت نہ تھی کہ کھلے بندوں شریعت کی خلاف ان کا کر سکے۔ قمار بازی شراب نوشی اور دوسری منشیات کا ملک سے یکسر خاتمہ تھا۔ کھیل تماشوں الہودلعب سے سلطان سخت نفرت کرتا تھا۔ البتہ وہ ایسے کھیل یا تفریح کی جازت دے دیتا تھا کی میں کوئی دینی غرض پنہاں ہواور جس میں مسلمانوں کی بہود کا پہلونکاتا ہو چنانچہ وہ اکثر پنامراءاور روسا کے ساتھ چوگال میں شریک ہوا کرتا تھا۔

کین اس سے اس کا مطلب تفریح نہ تھا بلکہ دین مصالح ہی تھے ایک دفعہ جزیرہ سے کم بزرگ نے لکھا کہ تم چوگان بازی میں خوائخواہ حصہ لیتے ہواور میرے نز دیک شریعت میں لائمی حصہ لینامنع ہے۔

 ہمیشہ جنگ میںمھروف نہیں رہتا۔اس کےعلاوہ ہم دشمنان خدا کے قریب رہتے ہیں ن<sup>رمعا</sup>رہ کب اور کس وقت مزاحمت یا دھاوابو لنے کی ضرورت پیش آ جائے۔

جب ہم یہ کھیل کھیلتے ہیں تو ہمارے گھوڑے ہروقت حملہ کرنے کے لیے تیار رہے ہیں اگر ہم ان کو تھانوں پر باندھ دیں تو یہ ست ہو جا کیں گے۔ چوگان بازی سے ہمارام تعرر فقط اللہ کی رضا جوئی ہے تا کہ ہم خود اور ہمار لے شکری اور گھوڑے ہروقت وشمن سے مقابلہ کے لیے مستعد د تیار رہیں۔

ا یے کردار رکھنے والے سلطان نور الدین زنگی نے ایک انوکھا اور عجیب وغ<sub>ریب</sub> خواب دیکھا۔

سلطان جب عبادت سے فارغ ہوکر بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا تو اس کے خواب میں حضور طیمان کے ساتھ دوآ دمی تھے جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے ہا کہ نورالدین یہ آدی مجھے ستارہ ہیں ان کے شرکا استحصال کر ایسا خواب نورالدین زگی ہی دکھے سکتا تھا جو قر آن پاک سجھے اور اس پر عمل کرنے پر مطلق کوتا ہی نہ کرتا تھا۔ مشکرات شریعت سے معترض اور امر کا تہد دل سے مطبع تھا۔ اختیاط کا یہ عالم تھا کہ لشکر میں طبل کا بجانا موفو ف کر دیا تھا۔ صحابہ تکے دور کی طرح لشکر کو تکبیر بلند کر کے جملے کے لئے ہلاتا تھا رمضان مبارک کا برے احترام سے استقبال کرتا اور مقدس ماہ کے روزے پابندی سے رکھتا اور دوسرے لوگوں ہو بھی پابندی کراتا۔ اس کی وسیع سلطنت میں کسی کی مجال نہ تھی کہ رمضان مبارک میں ہے دئی کے رہے سام کے روزے کے ایک کے دمشان مبارک میں ہے دئی کر رصفان مبارک میں ہے دئی کر ہے۔

موزمین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب سلطان نے بیخواب دیکھااس وقت اس کا آنآب اقبال نصف النہاد پر چبک رہا تھا۔ یہ خواب اس کے لیے ایک طرح سے عظیم سعادت تھی الا واقع کوفی الحقیقت ایک تاریخی معجز وقرار دیا جاسکتا ہے۔

سلطان نورالدین ذگل ایک عابدشب بیدار تھا جوا بی رات کا بیشتر حصہ عبادت ممل گزارتا تھا۔اس کامعمول تھا کہ رات عشاء کی نماز کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھر حضور پرسینکڑوں مرتبہ دور د بھج کر بستر پر لیٹ جاتا تھا۔اسی لیٹنے کے دوران ہی اس نے سے خواج مرکبہ ا

اییا خواب دیکھنے کے بعد نور الدین ذگی کا سکون جاتا رہا تھا چونک اٹھا تھا۔ اس اور ہوناک خواب نے اس کے ہوش و خرد کو جنوں آمیز کر دیا تھا وہ مریضا نہ خشکی اور ہیں قابت کا شکار ہوگیا تھا۔ یہ خواب دیکھ کر اے ایبا لگنے لگا تھا کہ جھے وقت کے رخماروں پر آمیجوں کے سلگتے سائے سامرا بی طوق تو ڑتے رگ و جاں کے رقص اٹھ کھڑے ہوں۔ یا کانات کی قامت کے ماتھے کی شکنوں میں ہر شے کو بگولوں کی گرد کی طرح اڑاتے دہر کے کائنات کی قامت کے ماتھے کی شکنوں میں ہر شے کو بگولوں کی گرد کی طرح اڑاتے دہر کے انظاب ،ان دیکھی تصویروں ،ان ہونی تعبیروں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہوں ، جھیے وقت کے براں صحوا میں شوریدہ حدتوں ، دل کو بے چین روح کو بے تاب کر دینے والے قرن ہا کہ نران سے منتظر پردیسی طوفانوں نے اپنے سراٹھاتے ہوئے کا کنات کے اندر ایک خوف ناک برائی کا بتدا کر دی ہو۔

ہمیوی طور پرسلطان نور الدین ذکی کواس خواب نے ادھیر کرر کھ دیا تھا۔خواب میں حضور کے ان اشاروں سے پہلی رات سلطان نے یہ تاثر لیا کہ شاید صلیبیوں کا کوئی الکوسلمانوں پر جملہ آور ہونے والا ہے۔اس لئے کہ ان دنوں صلیبی جنگیس اپ عروج پر تھیں اور ہر سیبن کمران، یورپ کا ہر صلیبی رضا کار، سلطان نور الدین کے خلاف برسر پر پکار ہوکر ات ہرصورت میں نیجا کھانے ہوئے تھا۔

اس اشارہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرے روز سلطان نے دمشق کے اندراپنے عما کر کو چوکس کر دیا تھا۔

دوسرے روز سلطان نور الدین زنگی نے پھر وبیا ہی خواب دیکھا حضور ان دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی سے کہدرہے تھے کہ بیآ دی مجھے ستارہے این'اٹھ اور مجھے ان کے شرسے بچا''۔

نور الدین زنگ نے جب دوسرے دن بھی یہ خواب دیکھا تو اس کی حالت نا قابل بیان تھی وہ بے چارہ تقدیر کے دکھوں کے کانٹوں ،موت کے بستر پر کروٹیس لیتے دھرتی کے کھلتے المدیثوں میں ڈوب کررہ گیا تھا اسے بوں لگا جیسے گلابوں کا روپ پھولوں کا بکھار،کلیوں کا مہکتا نمار،کھیلتی چاندنی کا یقین بھرارس، گلابی پکھڑیوں کی سحرکاری عارض کی شکری ملاحوں۔وقت کی مجنمی لطافت اور فضا کی شکفتہ وحسین گدگدی پر شب خون مارنے کے لیے ان گنت ابلیسی

گاشتے حرکت میں آنے لگے ہوں یہ خواب دیکھ کر شب کی خاموش فضاؤں میں سلطان نورالدین زنگی کا شباب بھراوجدان خوف تلخیوں اور اندیشوں کے اللہ تے ہوئے جذبوں کا بہا ہوگیا تھا۔اس کا مزاج رنج وغم کا کھلیان ،دل ہواؤں کی آہ وزاری ،ذبمن عناصر کے نالہ دہائم باشکار ہو کر رہ گیا تھادوسری بارخواب دیکھنے کے بعد وہ رات کے وقت ستاروں کی پھیل دھول میں بڑی بے چینی ہے صادق کا انتظار کرنے لگا تھا۔

دوسری رات کو وہی خواب و مکھ کر سلطان نور الدین زنگی زیادہ پریشان وفکر من<sub>د ہوگیا</sub> تھا۔اس لیے کہ پہلی رات کوخواب دیکھ کراس نے اپنے کشکروں کو چوکس کر دیا تھا۔

اس کے بعد جواس نے بھروہی خواب دیکھا۔تو اس کی پریشانیوں اورفکر مندی میں اضافہ ہو گیا تھا۔سلطان ساری رات روتا رہا۔اپنے رب سے استغفار وخیر کی دعا کیں کرتارہا اس کی سمجھ میں کچھنیں آر ہا تھا۔کہ خواب کا اشارہ کس طرف ہے۔

دوسرے روز سلطان نے اپنے رب کی رضامندی وخوشنودی کی خاطر خوب صدقہ خیرات کیا۔ تا ہم اس خواب نے سلطان کے آ رام وسکون اس کےصبروخمل کو ایک طرح ہے منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔

تیسری رات پھر حضور فور الدین زگی کے خواب میں آئے آپ ای طرح ان دو صلیبیوں کے درمیان گھڑے تھاں روز آپ پہلے ہے بھی زیادہ ملول اور افسردہ تھا درال دن بھی انہوں گنے ویسا ہی اشارہ ان دونوں صلیبیوں کی طرف کیا جیسے کہدر ہے ہوں نور الدین اٹھ اور مجھے ان بدبختوں کے شرسے بچا کہ یہ مجھے ستار ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیسرے دن کے خواب پر نور الدین بار بار استغفار پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ سخت پریشان ومضطرب تھا خوف اور وحشت سے اس کابدن لرز کانے رہا تھا۔

بلند پروازی جیسی خوداع تادی، ہواؤں کی شہروری جیسی جراُت مندی، کوہتانوں کا شینی جیسی جراُت مندی، کوہتانوں کا عشین جیسی شجاعت رکھنے کے بعد غم زدہ سسکیوں شام الم کے کرب خیر لمحات ساہو کے رہ گیا تھا۔وہ سلطان جوموت و حیات کے کھیل میں دشمنوں کی صفول میں اس طرح گزر جانے کا ہمر جانتا تھا جیسے ریت سے پانی گزرجاتا ہے۔ تیسرے دن کا دی خواب دیکھنے کے بعد وہ شب کی سلوٹوں میں زرد پتوں کی خشک کہانیوں جیسا ہو گیا تھا۔آگ

مے دریا لہو کی ندیوں سے انقلاب نو کی علامت بن کر گزرجانے والا سلطان گراہی کے اندر سے ابھروں جہل وظلمات کے جبر کے اندر سے اپنائیت کے خلوص اور انو کھی لگن ورڑپ سے بھر پور کرنوں کے بجوم کی طرح اپنی راہ بنا لینے والا سلطان تیسرے دن کا خواب و کھنے کے بعد بے باغ شب میں لئے لئے چبرے شکن آلود قبا اور اجنبی فاسلوں کے اندر لیٹے سونے سنسار اور جراحتوں بھری زندگی جبیا ہو کررہ گیا تھا۔

سلطان نورالدین نے اپنے سارے سالاروں امراء اور عمائدین کو اپنے ایوان معدلت میں جمع کیا اور انہیں اپنا خواب سناتے ہوئے ان پر انکشاف کیا کہ مدینے منورہ میں کموئی ایسا ناشدنی واقعہ ہوا ہے جس سے حضور کی روح اقدس کو تکلیف پینچی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھ فلام اور ناچیز کو خواب میں یاد کیا ہے لہٰذا میں آج ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گا۔

محترم جمال الدین موسوی نے فوراً سلطان کے ان خیالات کی تائید کی اس پڑ سلطان نے سامنے بیٹھے پہلے شیرکوہ کی طرف دیکھا پھرا سے مخاطب کر کے کہنے لگا۔

شرکوہ یادرکھناصلیبی چاروں طرف سے ہم پرحملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے اُل یہاں سے روا گل سے قبل میں دو قدم اٹھا رہا ہوں پہلا یہ کہ میر سے بعدتم یہاں میر سے ہائیں اور میر سے نائب ہو گے ہر چیز کا خیال رکھنا دشت کے اندر شکر یوں کو بالکل مستعد کر کے رکھنا شیر کوہ سے نگا ہیں ہٹانے کے بعد سلطان سنم مجدد الدین کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا۔

ابن الدایہ تمہارے ذمے میں ایک بہت بخت کام لگار ہا ہوں دیکھومیرا پیٹواب کی بہت بخت کام لگار ہا ہوں دیکھومیرا پیٹواب کی بہت بخت کام لگار ہا ہوں دوہ ہماری سرحدوں پر تمہاری ہونے کی ابتداء بھی کر سکتے ہیں جو شکر عام طور پر تمہاری سر کردگی میں کام کرتا رہا ہے اس لش کی لئے کر آج ہی تم سرحدوں کی طرف جانے ہے جم اور کھنا اپنے بھائی شمس الدین کو گھر چھوڑ کر جانا ان ایک طرح کا قلبی سکون ہو گا شاخ کو اپنے ہمراہ رکھنا اپنے بھائی شمس الدین کو گھر چھوڑ کر جانا ان کے علاوہ دوسرے سالاروں میں سے اسامہ بن مرشد تمہارے ساتھ ہوگا جب کہ تجم الدین شمس الدین زین الدین فخر الدین مسعود سب یہاں دشق میں شیر کوہ کے ساتھ رہیں گے اور اس کے معاون کے طور پر فرائض سرانجام دیں گے۔

کام میں اس کے معاون کے طور پر فرائض سرانجام دیں گے۔
سلطان کی اس تجویز سے سب امراء اور سالاروں نے اتفاق کیا پھر ای روز

مجد دالدین اپنے جھوٹے سالا روں کو لے کرسر حدول کی طرف کوچ کر گیا تھا جب کہ سلطان دشق میں شیر کوہ کو اپنا جانشین چھوڑ کرسلے دستوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔

ان ایام میں دمشق سے مدینہ پینچنے کے لیے عمو ما ہیں سے پچیس دن لگا کرتے تھے لیکن سلطان کے لیے یہ بزاغیر معمولی واقعہ تھا اور اس نے بیسنر بھی بزی غیر معمولی رفتارے کیا اپنے محافظ دستوں کے ساتھ مدینہ النبی کی طرف کوچ کرتے وقت سلطان نے اپنا ساتھ مدینہ النبی کی طرف کوچ کرتے وقت سلطان نے اپنا ساتھ خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ بھی لے لیا تھا تا کہ وہاں اگر کوئی نبٹانے والے امور اٹھ کھڑے ہوں تو رقم خرچ کر سے۔

حضور سے متعلق بیخواب د کیھنے کے بعد سلطان نورالدین ذگی پہلے ہی بڑا فکر مند تا اور پھر ایسا جذبه ایمان رکھنے والے سلطان نے بیسفر بھی ای جذبه ایمانی کے تحت کیا تھااورال قدر برق رفتاری سے اس نے دمثق اور مدینة النبی کی مسافت کو طے کیا کہ جوسفر عمو ماہیں دلنا میں طے کیا جاتا تھاوہ سلطان نے سولہ دن میں طے کرلیا۔

بہر حال سلطان مدینۃ النبی پہنچا مدینہ کے لوگ سلطان کی اس اچا تک آمد پر جمران اور پر بیثان بھی ہوئے ایک تبسس اور فکر مندی میں پڑ گئے تھے کہ بغیر کسی اطلاع کے سلطان نورالدین ذنگی کا اس طرح مدینہ میں داخل ہونا کسی وجہ اور علت کے بغیر نہیں ہے۔ مدینۃ النبی پہنچنے کے بعد سلطان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ اس نے شہ

می آنے جانے کے سارے دروازے بند کروا دیۓ شہر کے اندراس نے مناروں کے ذریعے مادی کردی کہ آج اہل مدینہ سب کے سب سلطان کے ساتھ کھانا کھا ئیں گے۔

ہمانی کردی کہ آج اہل مدینہ سب کے سب سلطان کے ساتھ کھانا کھا کیں گے۔
سلطان نور الدین ذگی کی اس پیشکش نے اہل مدینہ کو اور زیادہ تجس اور پریشانی
ہمی ڈال دیا تھا ایسا واقعہ اس سے پہلے بھی ہوا ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس قدر عجلت میں آنے کے
بعد کمی نے بھی اہل مدینہ کی اس انداز میں وعوت کی تھی لہذا لوگوں کا پریشان ہونا فطری عمل تھا
ان کی بچھ میں نہیں آر ہا تھا کہ ایک، دم شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان کیا کرنے والا ہے۔
بہر حال اہل مدینہ سلطان کے اخلاق کردار سے واقف تھے لہذا انہوں نے سلطان
کی اس دعوت کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا اہل مدینہ جب دعوت میں شرکت کے لئے آئے
اور کھانا کھاتے رہے تو سلطان ایک ایک شخص کا بغور جائزہ لیتا رہا اس لیے کہ وہ ان دو اشخاص کو
بیجانا چا بتا تھا جن کی طرف حضور ؓ نے خواب میں اشارہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی کو کہا تھا کہ
وہ آئیں ان دونوں کے شرسے بچائے۔

وہ میں میں مرحمی کے بیات کہ سے بات کہ ان سب کے بیا آتے رہے نورالدین ان سب کے اعراقہ کو رائدین ان سب کے اعراقہ کو برے نور سے دیکھ اربی اس کی جہتو اس کی پریشانی بردھتی رہی اس لیے کہ وہ دونوں اشخاص جو اس نے حضور کے ساتھ خواب میں ویکھے تھے وہ اسے نظر نہ آئے آخر جب دعوت ختم ہوگئی تو نور الدین کی اداسی اور بریشانی کی کوئی حد نہ تھی اس لیے کہ کھانا کھانے کے لیے آنے والے مدینہ کے لوگوں میں وہ دو قض نہیں تھے۔

یہ مصورت حال یقنیناً سلطان نورالدین زنگی کے لیے لمحہ فکریہ اور پریشانی کا باعث تھی اُخراس نے مدینة النبی کے امراءاورا کابرین کوجمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا۔

مدینه کا کوئی شخص ایبا تو نہیں رہا جو کسی وجہ نے میرے کھانے کی دعوت میں شریک

سلطان نورالدین کے اس استفسار پرایک اللّٰہ کا بندہ اٹھا اور سلطان نورالدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا۔

اے سلطان مدینہ کے لوگوں میں سے تو کوئی ایسانہیں رہا جس نے اس دعوت میں تمرکت کر کے کھانا نہ کھایا ہوالبتہ دوانتہائی ہزرگ اور خدارسیدہ زائر جن کا تعلق مغرب سے ہے

اوروہ کچھ عرصہ سے یہال مقیم ہیں اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔

تھوڑی دیر پہلے جہاں نورالدین زنگی کی حالت صدیوں کے دھواں دھواں وہوں وہوں فہم وادراک میں اندیثوں کے نشتر جیسی اداس موت کے بستر پر بھری تذہیر کی را کھنزاں پڑ کڑے وقت اور دکھ کے کانٹوں کی طرح مایوں کن ہور بی تھی اس شخص کے اس انکشاف پراب اس کی آنکھوں میں زیست کے کمالات سے بھر پور اور تخلیقی جذبوں سے سرفراز حیات بھری امسیدیں قص کرنے لگی تھیں اور چہرے کی حالت الی ہوگی تھی گویا ستاروں کے فسوں میں املیدیں قص کرنے لگی تھیں اور چہرے کی حالت الی ہوگی تھی گویا ستاروں کے فسوں میں گنگاتی شوخ دسکوں اور نغمات برساتے اسلوب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہوتھوڑی دیر تک سلطان پرسکون انداز میں مسکرادیا آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک اٹھ کھڑی ہوئی پھر

مخاطب ہونے والے سے اس نے بڑی بے تا بی سے پوچھ لیا۔ وہ دونوں کہاں رہتے میں؟

اس شخص نے پھر سلطان نورالدین زنگی کومخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

ساطان محترم ان دونوں نے روضہ رسول کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اس میں ہر وقت وہ عبادت اور ذکر اللی میں مصروف رہتے ہیں وہ اصحاب کہف کی طرح گوشہ گیر دونوں بدیری مجاور ہر وقت عبادت ہی میں دیکھے جاتے ہیں اگر عبادت سے ان کے

یاس کچھ وقت بچتا ہے تو وہ جنت البقیع چلے جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو پانی بلاتے رہے ہیں۔ اس کے سواہ وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔

اس انکشاف پر سلطان نے تھم دیا کہ ان دونوں کو فور آمیرے پاس لایا جائے سلطان کے اس تھم کی فور آقمیل کی گئی کچھالوگ گئے اور ان دونوں کو پکڑ کر سلطان کے پاس لے کر آئے جونہی وہ سلطان کے پاس آئے سلطان نور الدین زنگی آئمیس پیچان گیا وہ دونوں دہی تھے جنہیں سلطان نے حضور کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا اور جن کی طرف اشارہ کر کے حضور کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا اور جن کی طرف اشارہ کر کے حضور کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا اور جن کی طرف اشارہ کر کے حضور کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا اور جن کی طرف اشارہ کر کے حضور کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا اور جن کی طرف اشارہ کر کے حضور کی سلطان ہے۔

''نورالدین یہ آدمی جمھے ستارہے ہیں اٹھ اوران کے شرکا استحصال کر''۔ ان دونوں کود کیھتے ہی فی الفور سلطان کی حالت ایسی ہوگئی تھی جیسے شعور کی سرحد<sup>وں</sup> پر قضابن کر برق رقص کناں ہوگئی ہو جیسے سناٹوں کے تھیلے جال میں ساعت سے ماوراء آ دا<sup>زیں</sup>

افعہ کھڑی ہوں جیسے ناچتے تفکرات کی سیاہ آندھیوں میں کھو جنے کی صدت اور پر کھنے کی لذت انتلاب برپا کرنے کے لیے کروٹیس لینے لگی ہو بدلتی ہوئی حالت کے باو جود سلطان نے ان کے خلاف فی الفور کوئی قدم نہیں اٹھایا اس لیے کہ اس ام کی تحقیق کرنا ضروری تھا اس لیے کہ ان دونوں کا لباس اورشکل وصورت مومنوں جیسی تھی۔

اں پرنورالدین نے فور افیصلہ کیا اپنے کچھ محافظوں کو اس نے ان کے پاس تھہرنے کا تھم دیا باقیوں کو لئے کا جو ان دونوں کا تھم دیا باقیوں کو لئے کرسلطان شہر کے اکابرین کے ساتھ اس مکان کی طرف گیا جو ان دونوں زائرین نے اپنی رہائش کے لیے لے رکھا تھا۔

کہتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں انتہائی مختصر ساسامان تھا جواس مکان کے کمینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دیتا تھا اور اس پرمستر ادید کہ اس شہر کے سب لوگ ان دونوں کی تعریف میں بھی رطب اللسان تھے سلطان نے بڑے فور سے مکان کا جائزہ لیا بڑے فور سے ایک ایک چیز کود کھا بھا ہر کوئی قابل اعتراض چیز اے دکھائی نہ دی تھی اس کے باوجود سلطان مطمئن نہیں تھا اس لیے کہ خواب میں اس نے ان ہی دو اشخاص کود یکھا تھا۔ پھر حضور کا خان کی طرف اشارہ بھی کیا تھا لہذا سلطان کو پختہ یقین تھا کہ معالمے کے اندر بچھ نہ جھ ہے اس مکان کے اندر بچھ نہ اس کے فارف اشارہ کرتے وقت حضور کا چہرہ مبارک گھوم جاتا تھاوہ یہ بھی سوچتا تھا کہ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے وقت حضور ممکنین تھے لبذا اس نے بہرکرلیا تھا کہ اس معالمے کی تہر تک وہ ضرور جائے گا۔

سارے مکان کو اچھی طرح ویکھنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اب اس مکان کے فرش کوٹو تک بجا کر ویکھنا شروع کیالیکن فی الفور کوئی سرغ نہ ملا پھر وہ مکان کے بیونی دروازے کے قریب آیا پنی گردن کواس نے خم کرلیا بچھسوچا پھر آسان کی طرف ویکھتے ہوئی دروازے ہوئے دعا مانگنے کے انداز میں کہدرہا تھا۔

اے میرے رب! اے خدائے مہر بان تو ہی برق تپاں کی قہر مانیوں کے رازوں سے وافق ہے باطل کے ظلم بھر ہے زندان کے جیدوں سے تو آگاہی رکھتا ہے وقت کی مسافتوں ملی کمٹی ان گنت واستانوں کا تو ہی راز دار ہے میر ہے اللہ کا ئنات کے اندھیروں کی تہوں میں تیرے ہی تھم سے وقت تیرے ہی تھم سے وقت

کے قرطاس پرسلگتے سرخ لاوے حرکت میں آتے ہیں تیرے بی تھم سے تھیلے ہشت گوشوں می لہو کی جوالا متحرک ہوتی ہے تیرے بی تھم سے تفکی کے اندھے کرب میں سرابوں کا سمندرزول کرتا ہے۔

میرے اللہ عالات اور وقت نے مجھے کچھ جانے کے لئے مضطرب اور حریص کردیا ہے میرے اللہ میں ایساراہی ہوں جے منزل کی تلاش ہے ایسا مسافر ہوں جے راہنمادرکار ہم میرے مالک میرے خدا اے کجھے کے رب جس کا کہ میرے مالک میرے خدا اے کجھے کے رب جس کا کوئی خطر راہ نہ ہو وانش اور نیکی میں تو ہی اس کا راہنما ہے میرے اللہ اس معاطم میں میری راہنمائی میری ہمت افزائی فرما وعامائنے کے بعد سلطان نور الدین زگی پھر پلٹا مکان کا اگر آیا اب اس نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار دیئے تھے اور بڑے فورسے مختلف جگہوں کا جائزہ لیتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں زائرین نے ایک جڑائی کے اوپر مصلہ بچھا رکھا تھا سلطان نور الدین زگی جب اس جگہ گیا تو ٹھ فیک کررہ گیا بکا کید اسے یوں محسوس ہوا جیسے چٹائی کے نیج

یہ صورت حال یقینا سلطان نور الدین زگل کے لیے حوصلہ افز انھی اس مکان میں ا تلاثی لینے کے بعد وہ کی قدر پریشان فکر مند اور اداس تھا لیکن اب اس کے چہرے بر امید یں ا آنکھوں میں کامیا بیوں کی جھلک رقص کر نے لگی تھی سلطان نے فوراً چٹائی جس پر مصلا بچا ہوا تھا ہٹا دی سلطان اور وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چوڑی سل پڑی ہوئی تھی جب سلطان کے کہنے پر اس سل کو ہٹایا گیا تب ایک انتہائی خوف ناک انکشاف ہوا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا اس سل کے پنچے ایک سرنگ تھی اس سرنگ کو اس سرنگ کو اس سرنگ کو ایک موشین کھتے ہیں یہ صورت حال دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی بے افتیار رونے کے انداز میں بول اٹھا۔

مدینة النبی کے سادہ لوگ ان جھیر نما جھیر یوں کی بیر حرکت دیکھ کر بردیثان ادر

مششدررہ گئے تھان کے وہم و گمان میں بھی سے بات نہ آسکتی تھی کہ مغرب سے آنے والے

"صدقه الله وصدقه رسول النبي الكريم"

ہ نے والے لوگوں کے لیے انتہا درجہ کی پریشان کن اور خوفناک تھی۔
مطان نے فورا ایک شخص کو اس سرنگ کے اندر جانے کے لیے کہا وہ شخص اس سرنگ کے اندر اتر ااور اس نے آگے جا کر دیکھا سرنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور حضوراً کرم کے کنش مبارک تک جا بینچی تھی سرنگ کے اندر اتر نے والے شخص نے اندر جا کر ہر چیز کا جائز ہ لینے کے بعد جو پچھ دیکھا اس کی ساری کیفیت آ کر سلطان سے کہہ وی تھی اس صورت حال پر مطان نور الدین زنگی قبر اور جلال کی تصویر بن گیا تھا اور بڑے غصے اور بڑی قبر مانی میں اس نے ان دونوں زائرین کو پا بہ زنچر کر کے حضور کے روضے کے سامنے لانے کو کہا خود بھی سلطان وہاں سے نکلا اور حضور کے روضے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔

بھیڑ کے لباس میں ملبوس ان دونوں بھیڑیوں کو سلطان نور الدین زنگی کے سامنے بين كيا گياوه دونوں بھی شايد واقعه كى تئينى كو جانتے تھے اس ليے انہيں جب سلطان نورالدين زقّی کے سامنے پیش کیا گیا تو شرمندگی اور ندامت میں ان دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں ببان دونوں کوسلطان کے سامنے لا کھڑا کیا گیا تو سلطان کی حالت یکسر تبدیل ہوکررہ گئی تھی اں کی آنکھوں میں لاکھوں قرنوں کی مسافتوں کے اندر کھڑ کتے الاؤ کی تمازت اور خوابیدہ ہانوں سے نکراتے سمندر کے غصیلے رقص کی <sub>ت</sub>ی کیفیت چھا گئی تھی چ<sub>ار</sub>ے پر بادلوں اور ہواؤں پر تنفن اور تاریخ کے انقلاب اور تغیر پرسلگتے آئینوں کے سے عکس ڈال کر انہیں منجمد کر دینے والی نظام سمسی کی انوکھی قہر مانیت اپنارنگ جما گئی تھی پھر سلطان نے ان دونوں کو انتہائی غضب ا کی سے مخاطب کیا فطرت کے گنہگارو، حرص دھوس کے گماشتو! تم دونوں نے ہمارے ایمان کی لانوں کی طرف غلط نظر ڈالی ہماری زمین کو بانجھ کرنے کی کوشش کی ہمارے آباء نے خون ال كرجن روايات كووت كي هين مين لاله ذار بنايا كياتم نہيں جانتے تھے كدا ہے آباء كى اس المن كى بهم حفاظت كرنا خوب جانت آبي أبرب كعبه الل صلالت كوجهم ايسے كاموں ميس فتح مندو برن رونہ ہونے دیں گےتم جیے لوگوں کے خلاف میری قوم کے فرزند سحر کی شعاعوں ،قہر کے

سلابوں، گر جتے بادلوں کڑئی گرتی برق کی طرح حرکت میں آگرتم ایسوں کی قوت کو تشکر ہے کا اند خشک کرنے کی جرائت اور ہمت بھی رکھتے ہیں تم لوگوں نے تاریکیوں کوروش کرتی کرنوں کو شب کی زنجہ بوں میں جکڑنے کی کوشش کی ہماری ایسی روایات کے خلاف وشمنی کا اظہار کرنے کی کوشش کی جن کا ہر لمحہ ہمارے لیے منزل کا سنگ میل ہے تم نے ہماری شرافت نفس ،انیان دوتی رقم و عدل و انصاف کا غلط اندازہ لگایا ہے تم لوگوں نے ہماری زندگی کی گراں اور اہم قدروں پر بے حسی والا پرواہی کا شب خون مارے ایک انتہائی برے اور گھٹاؤنے فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اس کی سزا ہے تم دونوں کے نہیں سکتے۔

اس کے ساتھ ہی سلطان نورالدین زنگی کے وہاں موجودلوگوں کوحضور کے روضہ کے سامنے آگ کا الاؤروشن کر کے حکم دیا تھا۔

اس کے بعد سلطان نے انتہائی غصے اور غضبنا کی میں ان دونوں مزمول کو مخاطب

۔ جو کچھ میں پوچھنے لگا ہوں اس کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دینا۔ دوروغ گوئی نریہ جھوٹ اور منافقت سے جواب دو گئتو یا در کھناتم دونوں کی وہ حالت بنادی جائے گی کہ

فریب جھوٹ اور منافقت سے جواب دو گے تو یا در کھناتم دونوں کی وہ حالت بنا دی جائے گی کہ تم موت کو پکارو گے موت تم سے بھا گے گی اور زندگی تم دونوں کے منہ برتھو کتی ہوئی نکل جائے گی ۔ حقیقت کو چھپانے کی کوشش مت کرنا یہ بتاؤ تم دونوں کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے۔ ملطان نور الدین ذبگی کے سامنے ان دونوں میں سے ایک نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے لرزتی کا نبتی آواز میں کہنا شروع کیا۔

اے مسلمانوں کے سلطان ہم نصرائی ہیں اور ہمیں ہماری قوم نے تمہارے پیمبرگا نعش چرانے پر معمور کیا تھا ہم اپنے ندہب و ملت سے محبت کرنے والے ہیں اور ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں سوائے مسلمانوں کے باوشاہ ہم میکام کرنے ب رضامند ہوگئے۔

پھر دیکھوالیا ہوا جب ہمارے کام کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تو ہمیں الیا محسوں ہوا جسے قیامت ہر پاہونے لگی ہواور نیلگوں آسان کے آفاق پر ایک الیا طوفان تھا جس سے انسانی دل لرزا شھے پھر جس روز ہم تمہارے بیغیبر کی نعش کے قریب پہنچ تو ہمیں الیالگا جیسے ایک طوفان

نہائیت کواپنے کندھے اور شانوں پر اٹھائے زلز لے کی صورت اس زمین پر نازل ہوا ہو اور نہ<sub>ائیت</sub> مین کی سطح کو پاتال میں بدل دے گا۔ <sub>وال خ</sub>من کی سطح کو پاتال میں بدل دے گا۔

اے بادشاہ ہم نے ان سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے اپنے ہم ہم ہے ہوئے کچھ دنوں کے لیے اپنے ہمیں ہم کو ہند کر دیا اس لیے کہ جو حالات رونما ہوئے تھے ہمیں ہم خوف زوہ ہو گئے تھے ہمیں ہم ہمانوں کے لالے پڑگئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے موت اور مرگ ایک عذاب کی صورت میں ہم ہازل ہونے والی ہو اور پھر ہم نے اپنے کام کو ادھورا تھی ڈتے ہوئے والی جانے کا بھی

پھرہم نے سوچا کہ اتن کمبی مسافت طے کر کے ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اسے رہم ادھورا چھوڑ دیں تو اپنے لوگوں کے سامنے ہماری کیا عزت کیا وقعت رہ جائے گی وہ ہم النت جیجیں گے ہم پر تھوکیس گے کہ جب ہمارا کام کمل ہونے والا تھا تو ہم چھوڑ کر بھاگ

نظی وہم نے ہمت سے کام لیا اور چند دن رک کر ہم نے اس خوف پر قابو پالیا جو سرنگ کا ازی حصہ کھودتے ہوئے ہم پر طاری ہو گیا تھا۔ ای سے سرنہ سے سرنہ کا سے سرنہ کا سے سرنہ کا میں سے سرنہ کا میں سے سے سرنہ کا میں سے سرنہ کا میں سے سرنہ کا میں

کین آہ اے بادشاہ تم وقت پر پہنچ گئے اور جمیں گرفتار کرلیا ورنہ ہم اپنا کام دوبارہ اول آم کی آہ اس اسلان کی اور جمیں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ کہتے ہیں ملطان الدین زنگی کا پیانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ تپ کر سرخ ہو گیا تھا اور مکموں کے اندروقت کی بدترین قہر مانیاں اپنارنگ جما گئی تھیں پھر کڑ کتی ہوئی آواز میں سلطان کان دونوں کو مخاطب کیا۔

کائنات کے بدرین ملعون شیطان کے علیض ترین گماشتو! تم نے جو حرکت کرنے الله الله کیا ہے اس کی پاواش میں تم لوگوں کو بدرین سرا کا سامنا کرنا ہوگا۔

تم لوگوں کوکوئی حق ہی نہیں پنچتا کہ خدا کی اس زمین پر چلتے پھرتے نظر آؤئم دونوں مالیے گھناؤ نے فعل کے مرتکب ہوئے ہوجس کے لیے معاف کیے جانے کا سوال تک پیدا مالیاتا۔ میری نگاہوں میں اس وقت تم خدائے قد وس کی اس انام میں بدترین انسان ہواور انہال جم کی بنا پر بدترین سزا ہی کے متحق ہو کاش تمہیں مامور کرنے والے اس وقت اساد بروہوتے تو میں ان کے لیے بھی بدترین سزا تجویز کرتا۔

اس کے بعد سلطان نے ان دونوں مجرموں کو آگ کے بھڑ کتے ہوئے الاؤ میں ذالئے کا حکم دے دیا تھا۔ پیچ مطلق ہی انہیں آگ میں بھینک دیا گیا۔ بوں وہ دونوں اپ بدانجام کو پہنچے کہتے ہیں ان دونوں کو سزا دینے کے بعد سلطان پر ایسی رفت طاری ہوئی کر روتے ہوئے اس کی بچکیاں بندھ گئ تھیں۔ کافی دیر تک وہ حضور کے روزے مبارک سے لپٹ کر روتا رہا ہدینہ منورہ کی گلیوں میں گھو منے لگا اور رور کر کہتا تھا۔

" آئی سعادت کہ حضور نے اس کام کے لیے میراانتخاب کیا"

جب سلطان سنجا تو اس نے سب سے پہلاتھم بید دیا کہ حضور کے روضہ کے گرد
ایک گہری خندتی کھودی جائے وراسے سیسے سے بھر دیا جائے تا کہ آنے والے دنوں میں پھرکوئی
ملعون ایسی حرکت نہ کر سکے سلطان کے تھم پر ایسی گہری خندتی کھودی گئی کہ زمین سے پائی
نکل آیا لوگوں نے بڑی تگ و دو اور بڑی جانفشانی سے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کرھہ
لیا مستقبل میں حضور کے روضہ کی حفاظت کی خاطر پھر سلطان نے سیسہ پھھلاکراس خندتی میں
بھر دیا تھا کہ پھرکوئی دشمن دین ایسی حرکت کرنے کی جمارت نہ کر سکھاس سارے کام سے
فارغ ہوکرسلطان نے اپنے رب کے حضور تجدہ شکرادا کیا اور واپس لوٹ گیا۔

مورخین لکھتے ہیں کہ روضہ رسول کے گردیہ سیسے کی دیوار آج بھی موجود ہے اور انثاء اللہ تعالی ابدتک رہیگی ۔اس سے بڑھ کر سلطان نور الدین زنگی کی مغفرت کا اور کیا سامان ہوسکا ہے آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام انتہائی محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور اس کا شار ان نفوس قد سیہ میں کرتے ہیں جنہیں محب رسول ہونے کا حق حاصل ہے۔

سلطان نورالدین زگی مدینة النبی سے لوٹ آیا تھااس وقت لشکر کے ایک جھے کے ہاتھ مجد والدین ہاتھ شرکوہ نے حلب میں قیام کیا ہوا تھا جب کہ لشکر کے ایک اور جھے کے ساتھ مجد والدین سلیوں کی سرحدوں کی طرف تھا یہاں تک کہ طرابلس کے حکمران ریمنڈ کو ان حالات میں مارت سوجھی لہٰذااس نے ایک لشکر کے ساتھ اپنے علاقوں سے قریب ترین جومسلمانوں کے ماتھ اپنے تھان کے اندرتا خت و تاراج کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔

الع عبان کے معلق اللہ میں اسٹر انگیزی کی اطلاع ملی تو اس نے فورا جو لشکر اس کے مطان کو جب ریمنڈ کی اس شر انگیزی کی اطلاع ملی تو اس نے فورا جو لشکر اس کے ہاتھ طرابلس کارخ کیا۔

ہ میں کہ سرکوبی کے لیے آرہا ریمنذ کو جب خبر ہوئی کہ سلطان منزل پر منزل مارتا ہوا اس کی سرکوبی کے لیے آرہا ہے تب وہ خوف زدہ ہو کر حصن الا کراہ نام کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ قلعے میں پہلے سے بھی بیوں کی بڑی تعداد جمع تھی اور ان میں پور ٹی جنگ جو بھی شامل تھے۔

حصن الا کراہ کے قریب بقیہ کے مقام پرسلطان نے بڑاؤ گیا۔

سلطان کئی روز تک اپنے کشکر کے ساتھ اس میدان میں رمینڈ کا انتظار کرتا رہا کہ مقابد کرے گائین ریمنڈ کواپیا کرنے کی ہمت و جراُت نہ ہوئی ۔

ایک دن عین دو پہر کے وقت جب کہ سلطان اپنے نشکر یوں کے ساتھ ہتھیار کھول ، راپنے خیموں میں آ رام کر رہا تھا۔ریمنڈ اپنے نشکر کے علادہ پہلے سے مقیم وہاں صلیبوں کے ساتھ حصن الاکراہ کے ایک خفیہ درواز سے سے نکل کر پہاڑی راستے سے چکر کا ٹما ہوا اچا تک ملمانوں پرحملہ آ ورہوگیا۔

مسلمانوں کو اتن مہلت نمل سکی کہ جھیار سنجال سکتے بیجہ بیہوا کہ ان کی بری تعداد بنگ میں کام آگئ کچھ پہا ہوئے ریمنڈ کے لشکریوں نے آگے بڑھ کر ملطان کے خیمے کا

محاصره كرليا تھا۔

ملطان نے اس نازک موقع پر بے پناہ حوصلے اور جراُت مندی کا مظاہرہ کیا وہ بغیر قباء پہنے ہوں کے بیٹے وار کرتا ہواصلیبیوں کے لئی قباء پہنے شمشیر بدست اٹھ کھڑا ہوا اور دائیں بائیں آگے پیچے وار کرتا ہواصلیبیوں کے لئی مفوں کو چیڑتا ہوا آگے نکل گیا تھااس کی خوش قسمی کہ اس کا گھوڑ ااس کے خیمے سے باہری کھڑا تھا وہ اچک کر اس پر سوار ہو گیا اور دور تک تھیلے صلیبیوں کے جھے کے درمیان سے بکل کے وُندوں کی لیک کی طرح نکل گیا تھا۔

بقیہ کے میدانوں میں اس شکست سے سلطان کو بے حدصد مہ ہوا مگر اس سے اس کے عزم و ہمت میں ذرا بھر کی نہ ہوئی بقیہ سے چیقوس کے فاصلے پر بحیر ہ قدس کے کنارے ایک جگہ سلطان رک گیا ادھر ادھر ہونے والے نشکری بھی اس سے آن ملے تھے اس موقع پر پھر لفکر یوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ اس وقت ہم بالکل بے سروسامان ہیں اور خدشہ ہے کہ ملیبی مارے تعاقب میں یہاں آپنجیں ۔ہمیں بسپا کرنے والے دشمن کے اس قدر قریب پڑاؤ ذالنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم جمص میں جاکر قیام کریں۔

کہتے ہیں اس موقع پر سلطان نے برہم ہو کر کہا۔

عزیز واگرمیرے ساتھ صرف ایک ہزار سوار رہ جائیں تو بھی کثیر تعداد دشمن کی مطلق پرواہ نہیں رب ذوالجلال کی قتم جب تک میں نصرانیوں سے مسلمانوں کا بدلہ نہ لے لوں گا ہرگز کسی دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔

سلطان کا یہ جواب بے مثال جرات مندی لا جواب خوداعتادی اور مومنانہ عزمیت کا آئینہ دار تھااس نے اپنے ساتھیوں کے سینے میں ایمان کی شمع روش کر دی تھی اور وہ بدسے برز طالت میں بھی سلطان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی سلطان نے دشق سے خیے گھوڑ ہے اور آلات حرب وضرب بھی منگوا لیے تھے۔ جب بیسامان پہنچ گیا تو اس نے دو تھے گھوڑ میامان پہنچ گیا تو اس نے دو لا کھ دینادان تمام سامان اپنے لشکریوں اور ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اس کے علاوہ اس نے دو لا کھ دینادان لوگوں میں تقسیم کے جن کے لواحقین اس معرکہ میں شہید ہوئے تھے اور ان کی جگہان کے عزبہ دو اتفارب کو لشکر میں لینے کا تھم دیا اس طرح چند دن کے اندر اندر اس نے پھر اپنی کی کو پورا کر

مورخین کہتے ہیں کہ جب سلطان اپنے لوگوں میں بیسامان تقسیم کرر ہا تھا اس کے ہاؤں نے مشورہ دیا کہ لوگ جس طرخ نقصان کا دعوہ کرتے ہیں اس پر ان سے حلف لینا ہوادی طرح ان کے نقصان کی تلافی کی جانی چاہے۔

' ہے اور ای طرح ان کے نقصان کی تلافی کی جانی چاہیے۔ ملطان نور الدین زگل کی فیاض طبیعت کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ کسی لشکری کے بیان پر بی کرے اس نے حکم دیا کہ کی شخص سے ہرگز حلف نہ لیا جائے وہ جوطلب کرے اس کودے راجائے میں ان کو تھوڑ ایا بہت جو پچھ بھی ان کو دیتا ہوں اس میں ثو اب بھی میرے پیش نظر

اس موقع پر سلطان کے ایک اور سالار نے گذارش کی کہ اگر آپ کو اجر ثواب کا نال ہے تو آپ شہر کے صوفیا ،فقراء جو کثیر تعداد میں وہاں موجود ہیں ان کو دیں اور ان سے الداط کس -

اس سالار کی بات من کر سلطان کا چیرہ شدت جذبات میں سرخ ہوگیا اور تیز لیجے ہیں ہوہ کہنے لگا خدا کی قتم میں صرف اللہ تعالیٰ ہے مدد کا طلب گار ہوتا ہوں جولوگ یہاں سے اللہ بیٹے ہیں ان سے کیا مدد ملے گی جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے زم بستر چھوڑ کر تیروں کے مائے میں شب و روز گزارتے ہیں ان کا حق چھین کر دوسروں کو کیے دوں بیت المال کا سب سائے میں شب و روز گزارتے ہیں اور احیا ہے کلمہ عذیادہ حق تو ان ہی لوگوں کا ہے جو کو ارکی بارش میں دشمنوں سے لڑتے ہیں اور احیا ہے کلمہ کا کرتے ہیں۔

سلطان نورالدین زنگی کا یہ بجاہدانہ جواب من کرا یے مشورے دینے والے سب لوگ بوش ہو گئے اور وہ نہایت دریا ولی سے اپنے لشکر یوں میں مال و اسب تقسیم کرتا رہا یہاں ماکہ مسب کی تالیف قلوب ہوگئی اور ہر شکست کی ناخوشگواریاں ان کے دلوں سے تحو ہوگئیں۔ بقیہ کے میدانوں میں سلطان کو پہپا کرنے کے بعد نصرانیوں نے ارادہ کیا آگے مارتمص شہر پر قبضہ کرلیں لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ سلطان کے اردگر داس کے لشکری بڑی مائی سے جمع ہونا شروع ہوگئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان کو ایسی بدترین شکست وے کر لیا پی جانوں کے لالے بڑ جا کیں لہذا انہوں نے اپنا یہارادہ ترک کر دیا تھا۔ سلطان نصرانیوں سے حصن الاکراد سے اپنی پہپائی کا انتقام لینے کے لیے نکلنا ہی سلطان نصرانیوں سے حصن الاکراد سے اپنی پہپائی کا انتقام لینے کے لیے نکلنا ہی سلطان نصرانیوں سے حصن الاکراد سے اپنی پہپائی کا انتقام لینے کے لیے نکلنا ہی

چاہتا تھا کہ عالم اسلام میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا وہ یہ کہ مصر سے شادر نام کا ایک شخص سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اورمصر کے حالات سے متعلق اس نے سلطان سے مدد طلب کی ۔ مصر کے حالات کچھ یوں تھے کہ وہاں فاظمی خلافت قائم تھی اور خلافت فاظمی کی

شان وشوکت اور سطوت کا انحطاط پانچویں صدی ہجری بعنی گیار ہویں صدی عیسوی میں شرون ہو چکا تھا تاہم جب تک پانچواں خلیفہ مستفر باللہ زندہ رہا فاطمی خلافت کی خلاہرہ آب دتاب کس صد تک قائم رہی اس کی وفات کے بعد بیا خلاہری ڈھانچہ بھی درہم برہم ہونا شروع ہوگیا۔ فاطمی خلافت کے اس انحطاط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلیمیوں نے شام اور فلسطین میں کافی علاقے فتح کر لیے جوخلافت مصر کے زیر اثر تھے۔

آئر فاطمی حکمران اپنی ابتدائی نا کامیوں سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی توجہ تمام ج صورت حال کی اصلاح پر مرکوز کرتے تو شاید مصر کو آنے والے سالوں کی اس تباہی وخوں ریزی سے دو چار نہ ہونا پڑتا جس نے خلافت کے جاہ وجلال کو ہمیشہ کے لیے خاک نام ادل میں فن کر دیا۔

حقیقت سے ہے کہ اس زمانے میں مصر کے خلفاء کی حیثیت ایک شطرنج کے شاہ ے
زیادہ نہ تھی اصل طاقت وزراء کے ہاتھ میں تھی مدعیان وزارات ہروقت باہمی چیقاش جنگ و
جدل اور طاقت و زور آ زمائی میں مصروف رہتے تھے جو جیت جاتا تھاوہ می سلطنت کے سااو
سفید کا مالک بن میشمتا تھا خلیفہ کی مجال نہ تھی کہ اس کی مرضی کے بغیرا کیے قدم بھی اٹھائے ووجہ
حالت میں برسراقتد ارآنے والے وزیر کے اشاروں پر چلنے پرمجبور ہوتا تھا۔

فاطمی خلیفہ ستنصر باللہ نے اپنے ہاتھوں نے بیت الممقدس کو کھوکر وفات پالی تواس کے بعد عامر باحکام اللہ پھر حافظ الدین اللہ اس کے بعد ذافرامر اللہ کیے بعد دیگرے معرک مند خلافت پر بیٹھے ان کے عہد حکومت میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے شہر کے شہر فتح کر ڈالے اور وہ بے بسی کے عالم میں مسلمانوں کے تل و ہر بادی کا تماشہ دیکھتے رہے۔

اوروہ جب سے علی میں میں ول نے را رہوں کا ماند جب کے اور اور ہوتا ہوتا ہے۔

میں خلیفہ عامر با حکام اللہ خلیفہ بنا تو اس قد رکم عمر تھا کہ تنہا گھوڑے پر نہ بنا کے سکتا تھا۔ اس کے عہد میں صلیوں نے عکہ طرابلس اور کی دوسرے شہر فتح کر لیے۔ اس کے علاوہ پروشلم کے بادشاہ بالڈون نے مصر میں داخل ہو کر وہاں کے شہریوں کو ذبح کم

الا، مكانات لوٹ ليے معجدوں كوآگ لگا دى ليكن حيرت ہے خليف كوا پنى مجلس عيش ونشاط حيصور الله، مكانات لوٹ ليے متعابل آنے كى توفيق نه ہوئى \_ اگر اس موقع پر بروشلم كا بادشاہ باللہ ون بيار ہوكر رائين نه چلا جاتا تو مصركواس سے بھى بوى تباہى كا سامنا كرنا پڑتا۔

را پین نہ چلا جاتا کو مقطر ہواں سے بی بوی جابی ہ سام را پر ہا۔

مزید بدیختی ہے کہ جب عامر بدا حکام اللہ کو ایک باطنی نے قل کر دیا اور حافظ الدین اللہ ساٹھ سال کی عمر میں مند خلافت پر بیٹھا تو اس کے عہد میں سلی کے باوشاہ راجر نے اپنے باشہ ساٹھ سال کی عمر میں مند خلافت پر جملہ کیا مسلمانوں کے شہر برقہ طرا بلس الغرب اور مہد میے پر قبضہ کری بیڑے کے ساتھ افریقہ پر جملہ کیان میں جوں تک نہ رینگی پھر راجہ سکندر مید کی طرف بڑھا لیکن سکندر مید کے مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ سلی پر رومنوں کے جملہ آور ہونے کی وجہ سے وہ واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔

وبی بات بیت میں اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کا عمر میں تخت نشین ہوا۔ دن مافظ اللہ کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ دن رات میش وعشرت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے عہد میں صلیبیوں نے عقلان کو فتح کر لیا اور روجر سلی کا بادشاہ شہر طانیس اور فرما یلغار کر کے تاراج کرتا ہوانکل گیا تھا۔

ر دبوس کا باوس مہر طامی خلیفہ با فاکز بہ نصراللہ کے دور میں مصر کے معنف واضمحلال کی بیہ کیفیت ہوگئ تھی کہ حکومت مصرصلیبی حکمرانوں کوایک کثیر رقم محض اس لیے بھیجا کرتی تھی کہ وہ مصر پر پڑھائی نہ کریں۔

پ کی میں ہے۔ بہ نصراللہ جب تخت پر بمیٹھا تو اس کی عمر پانچ سال سے زائد نہ تھی حکومت کی باگ ڈوراس کے وزیرِ صالح ارضی کے ہاتھ میں تھی اور حقیقت میں وہی سلطنت کے سیاہ وسفید کا

فائز بانصر الله کی وفات کے بعد وزیر صالح نے حافظ الدین کے ایک نا بالغ پوتے عبد اللہ کو عاضد الدین اللہ کا لقب دے کر خلیفہ بنا دیا اس سال خلیفہ کی پھوپیھی نے سازش کرکے وزیر صالح کوفل کروا دیا اس کے بعد اس کا بیٹا محی الدین وزیر مقرر ہوا خلیفہ نے اسے ملک العادل کا خطاب دے دیا۔

میں میں میں ہوئے ہیں۔ محی الدین دوسال ہی وذارت کر پایا تھا کہ ایک شخص عشاور نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور معمولی لڑائی کے بعد محی الدین کو مغلوب کر کے قاہرہ میں داخل ہو گیا۔

خلیفہ نے اپنی جان بچانے کے لیے قلمدان وزارت اس کے سپر دکر دیا اور یوں عشاور معرکے سیاہ وسفید کا مالک بن بیٹھا۔

میں و سیرہ ماہ مصابی ایک ہے۔ حالات نے پھر پلٹا کھایا اور ایک دوسرے امیر صلاح کمی نے ایک جمعیت فراہم <sub>کر</sub> کے عشاور کو سخت شکست دی اور خود وزیر بن مبیٹھا اب عشاور کے لیے مصر میں کوئی جائے پناو<sub>نہ</sub> تھی و ہتن تنہا چھپتا چھیا تا شام کی طرف بھاگ گیا۔

اس کی غیر حاضری میں فرغام نے اس کے دونوعمر بیٹوں طلہ اورسلیمان کو گر قار کر کے بڑی بے دردی سے قتل کر ڈالا اور عشاور کے کل کولوٹ لیا ۔ بعض موضین کا خیال ہے فرغام نے اس کی ایک نوجوان بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔

جوہ می عرصہ بعد خرغام کے کانون میں یہ بھنک پڑی کہ بہت سے امراء عشاور کو پھر وزارت پر بیٹھانے کی سازش کر رہے ہیں اس نے بغیر تحقیق ان وزارا اور امراء جن کی تعداد ساٹھ ستر تھی اپنے گھر بلا بھیجا جب وہ آگئے تو فرغام کے غلام بر ہند تکواریں لے کران پر چڑھ دوڑے اور آن واحد میں سب کوفل کر ڈالا۔اس واقعہ نے سارے ملک میں سننی پھیلا دی تھی اور حالات بدے برتر ہو گئے تھے۔

دوسری طرف بروشلم کا نفرانی بادشاہ بالدون چہارم جس کا نام اموری تھا اور جے
امالرک کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ جب سے وہ بروشلم میں تخت نشین ہوا تھا مصر پرنظریں
جمائے ہوئے تھامصر کے لیے اس کی دلچیں اس کی جبتو اس بناء پر بھی بڑھتی گئ کہ اس برقسمت
ملک کے مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور آوییزشوں کا ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہو چکا تھا گذشتہ کئی سال کی وازت گری نے مصری حکومت کے قوا اور اس کی عسکری قوت کو بالکل مغلوج بنا کررکھ دیا ہوا تھا۔

جس وقت کمزوری نمایاں ہور ہی تھی اس وقت پہلے صالح اور عشاور اور اس کے بعد عشاور اور اس کے بعد عشاور اور قرغام کے مابین اقتدار کی جنگ نے رہی سہی کسر نکال دی اور مصر کی عسکری حیثیت تر نوالے کی ہی ہوکررہ گئی تھی۔

بیصورت حال اموری یعنی امالرک کے لیے انتہائی مناسب اور روثن آئینہ تھی اللہ عالم کے کہا تھا ہوئے ہوئے اس نے ایک بہت بڑالشکر تیار کیا اور اس جرار لشکر کے ساتھ وہ معر؟

کے دورات مصر کے وزیر فرغام نے اپنے بھائی ناصر الدین کو اموری کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمائی ناصر الدین کو اموری کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمائی مصری نشکری بدول ہو چکے تھے آئے دن کی حکومتوں کی تبدیلی اور حکمر انوں کے آپس کی بناء پر فرغام کے بھائی ناصر الدین کے برزین تعلقات نے انہیں کسی قابل نہ چھوڑ اٹھا جس کی بناء پر فرغام کے بھائی ناصر الدین الدین کے باتھوں بدترین شکست اٹھانا پڑی ۔ اور وہ بھاگ کر قاہرہ شہر بردیا

ائیا۔ اموری نے قلعہ اور شہر بلیس پر قبضہ کرلیا۔
سرو پہلم کے بادشاہ اموری نے ایک طرح سے مصر کے اندر قدم جمانے شروع کر
پے تھے بلیس پر قبضہ کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ اب ملک کے اندرونی حصوں پر یلغار کرتے
رج پورے مصر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ساری قوت مصر کے وزیر فرغام کے
فوں میں تھی جب کہ مصر کا بادشاہ بالکل بے بس اور مجبور تھا۔

دوسری جانب سلطان نورالدین زنگی بھی گہری نگا ہوں ہے مصر کے اندرصلیبوں کی فار کا جائزہ لے رہا تھا۔نصرانیوں کی ریشہ دوانیوں اوران کے برے عزائم کی خبریں اسے اس کمخبروں کے ذریعے برابرمل رہی تھیں۔

مصر نفرانیوں اور صلیبیوں کے نزدیک جس قدر اہمیت رکھتا تھا وہاں یہ علاقہ اللہ ین کے لیے ان ہے بھی زیادہ اہم تھا اس نے ہمیشہ مصر کے داخلی معاملات میں دخل الذی سے اجتناب کیا اس لیے کہ وہاں فاظمی خلیفہ حکر ان تھے لیکن وہ یہ بھی نہیں ہرواشت کر لما تھا کہ صلیبی مصر پر قابض ہو کر وہاں بھی ہروشلم کی جابی و ہر بادی کی تاریخ کو دو ہرا کیں اور لما کی حلاج وہ میں مصر پر قابض محمد کی جابی قدی اس کے لیے ایک خطرہ بن کر اٹھ کھڑے ہوں۔ مصر میں صلیبیوں کی پیش قدمی اس کے لیے بردی تشویش کا باعث ہوئی اور وہ مصر میں صلیبیوں کی پیش قدمی اس کے لیے بردی تشویش کا باعث ہوئی اور وہ

موز خین لکھتے ہیں کہ عشاور جب سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا تو لاکی حالت انتہائی ورد ناک اور اہتر تھی سلطان کے سامنے اس نے رو رو کر فریاد کی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تار تاریخ تصاور رائے کی صعوبتوں سے وہ کمزور ہوکر ہڈیوں کا ذ<sub>ھانی</sub> چکا تھا۔ حکومت دولت اولاد ہر چیز چھن چکی تھی اور وہ عالم اسلام میں سلطان نورالدین ن<sup>ی</sup> آخری امید سمجھ کرسلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔

سلطان کے سامنے عشاور نے اپنی مظلومیت فرغام کے مظالم اور اس کی ہے۔ دستیوں کی داستان رو رو کر سنائی تو رخم دل سلطان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اس کے بد اس نے مصر میں صلیبیوں کی ریشہ دوانیاں بیان کیس تو سلطان اس کی گفتگو ہے ہے رہ ہوااس نے سلطان پر میبھی انکشاف کیا کہ فرغام نے جو اس کے خلاف بغاوت کی اور وزارت سے محروم کیا تو بیسب پچھاس نے صلیبیوں کے ابھار نے پر کیا اس نے سلطان کو یہ ہے۔ بتایا کہ بروشلم کا با دشاہ آموری فرغام کواپنے ساتھ ملاکرمصر پر حملہ کرنا چا ہتا تھا۔

ملطان کے بیالفاظ عشاور کے لیے آب حیات ثابت ہوئے اس نے ملطان کے سامن کو را صف اٹھا کر کہا کہ میں ہر ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور جو کچھ آپ ہا کریں گے وہی کیا کروں گا عشاور کو آخری جواب دینے کے لیے ملطان نے اپنے مالاروں کا طلب کرلیا تھا شیر کوہ اس وقت حلب میں قیام کیے ہوئے تھا اس کی طرف قاصد بجوائے انے ملطان نے اپنے پاس بلوایا جب کہ مجد دالدین شمس الدین اور طلخ بھی حلب کے ہوئے تھا ملطان نے انہیں بھی وہاں سے بلوالیا تھا۔

......☆......

ایک روز مجد والدین شمس الدین اور طلخ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ و پلی میں واخل ہوئے تو انہوں نے و یکھا دائیں جانب جونئی رہائش گاہ بنی ہوئی تھی اس کے ہر آمدے میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سمرون مصلا لپیٹ رہا تھا جو نہی اس نے مجد دالدین کو دیکھا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹے تینوں ذرا میرے پاس آؤ میری بات

تینوں سمرون کی طرف ہو لیے جہاں سمرون نے نماز پڑھی تھی اس کے چیچے شتیں گلی ہوئیں تھیں وہاں سب بیٹھ گئے پھر سمرون نے مجد دالدین کو نخاطب کیا بیٹے تھوڑی دیر پہلے مرسینہ مجھے بتاری تھی کہتم ہم سب کو دشق ساتھ لے جانا چاہتے ہو

اس پرمجد دالدین مسکرایا اور کہنے لگا۔

آپ نے درست سنا ہے دراصل اب ہمارا قیام زیادہ تر دمشق میں ہوتا ہے سلطان نے بھی ایک طرح سے اپنی رہائش دمشق میں ہی رکھ لی ہے بھی بھار وہ حلب کی طرف آتے ہیں اس کے علاوہ وہاں سلطان نے مجھے اور شیر کوہ کو خاصی بڑی حویلیاں بھی دے دی ہیں میرے یہاں آنے کے اب دو ہی مقاصد تھے ایک تو آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں دوسرا میں مشال کے ساتھ ایک انہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا میں و کیمتا ہوں آخ کل وہ سخت کرب اور پریشان میں ہے مجھے یہاں آئے دوروز ہو گئے ہیں لیکن جب بھی میرااس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ گم سم اور پریشان گئی ہے بہر حال وہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جہاں تک یہاں ہے دمشق جانے کا تعلق ہے وہ تو ہمیں جانا ہی ہے۔

مجدد الدین کی گفتگو کے جواب میں سمرون نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا کیا ایساممکن نہیں کہ آپ لوگ جائیں اور میں سمرون کورک جانا پڑا کیونکہ اس کی بات کا شتے ہوئے مجدد

الدين بول يزا\_

آپ یہ کہیں گے کہ آپ اور خالہ ازبل یہاں رہ جائیں ایبامکن نہیں یہاں آپ دونوں کی کون دیکھ بھال کرے گا آپ کا ہمارے ساتھ جانا ہمارے ساتھ رہنا انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ ہم مینوں بھائی جب لشکر کے ساتھ گھرسے باہر ہوتے ہیں تو آپ پورے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس طرح باہر دہتے ہوئے ہمیں گھر کی طرف سے ایک طرح کا سکون اور آسودگی ہوتی ہے۔

پھرمجد دالدین نے بات کا موضوع بدلا اور کہنے لگاباتی سب لوگ کدھر ہیں۔ وہ سب اکٹھی نماز پڑھ رہی ہیں میرے خیال میں اب تک فارغ ہو چکی ہوں گ مجد دالدین اٹھ کھڑا ہوائٹس الدین اور طلخ بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے پھرسمرون کی طرف دیکھتے ہوئے مجد دالدین کہنے لگا۔

میں ذرا جاتا ہوں دمشق جانے اور مثال کے سلسلے میں ان سب سے بات کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی مجد دالدین مثس الدین اور طلخ تیوں با ہرنکل گئے تھے

جب وه دوسری حویلی میں داخل ہوئے تو عبده نزران عجیره مرسید مشال ازبل جمارا سب اسمی بیٹھیں باہم گفتگو کرر ہیں تھیں جب وہ نینوں وہاں گئے تو مجددالدین نے مسراتے ہوئے کہا۔

آب سب لوگ اکتفے بیٹھ کر ہاتیں کررہے ہیں ایسا ماحول کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس پر مجد دالدین کی ماں عبدہ بول پڑی۔

بين ابھى سب نماز سے فارغ ہوئے ہيں اور يہيں بيٹے كر باتيں كرنے لك كئے

-0

مجدد الدین آ کے بڑھا مشال کے سامنے جا کھڑا ہوا اس قدر قریب جانے کے باعث مشال کی گردن جھک گئی تھی اس کا جسم کیکیانے لگا تھا سب لوگ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف د کھے رہے دالدین نے اپنا ہاتھ مشال کے سر پر رکھا اور بڑی مجت میں اے مخاطب کر کے کہنے لگا۔

مثال تم ذراا پنے کمرے میں جاؤ۔

مشال نے ایک بارگردن سیدھی کر کے مجدد الدین کی طرف دیکھا پھر چپ جاپ اہروہاں سے چلی گئ تھی۔

الله سباب کو مجدد الدین من الدین اور طلخ تینوں وہاں بیٹھ گئے کچھ دیر خاموثی رہی پھر سب کو خالف کر نے دالدین کہنے لگا جس موضوع پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس پر اس سے پہلے علی شمس الدین اور طلخ سے بات کر چکا ہوں اماں میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہے مجھے آپ لوگوں کے مشورے اور صلاح کی ضرورت ہے اور اس مشورے اور صلاح کی ضرورت ہے اور اس مشورے اور صلاح میں مربید شامل نہیں ہے اس لیے اس نے جو پچھ کہنا ہے وہ پہلے ہی مجھے کہد چکی ہے۔

مبددالدین بی اس مقلگو پر مرسینه مسکرار بی تھی اس موقع پر شمس الدین بول پڑا۔ بھائی آپ بے فکر رمیں میں خطاخ اور مرسینداب غیر جانبدار ہیں اب اس معالم میں پڑنہیں بولیس کے شمس الدین خاموش :و کیا اس لیے کہ اس کی مال عبدہ بول پڑی تھی آمس نے

عددالدين كومخاطب كيا تھا۔

مجددالدین میرے بیٹے مشال کے یہاں رہنے میں ہی ہم سب کی بہتری پنہاں ہے بیٹے بات ہے ہے ہاں موضوع پرتم تیوں کی غیرموجودگی میں گئی باراس سے تفتگو کر چکی اول بیٹے یوں جانو وہ جنون کی حد تک تمہیں جائم ہی ہے اور کسی بھی صورت تمہارے علاوہ کہیں اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی میں نے اقعے یہ انہ کر بھی سمجھایا کہ اگر تم صرف اس بنا پر مجدو الدی شادی نہیں کرنا چاہتی ہو کہ مرسینہ کے ساتھ رہ سکوتو یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے لیکن اس نے ان کی تردید کر دی کہنے گئی ایسا معاملہ نہیں ہے بیٹے وہ حقیقت میں تمہیں چاہتی ہے اب اگر ہم اس کی تردید کر دی کہنے گئی ایسا معاملہ نہیں ہے بیٹے وہ حقیقت میں تمہیں چاہتی ہے اب اگر ہم اس تی نا دی کہنے کی اور اس کی یہ حالت کم از کم سب کے لیے نا قابل ایک اور مجرد زندگی بسر کرتی رہے گئی اور اس کی یہ حالت کم از کم سب کے لیے نا قابل

بیٹے جس وقت تم تیوں آئے تھے ای روز ہی ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ اس ال موضوع کو آخری شکل دی جائے گی اور ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ اس بار گفتگو کا آغاز بھی تم لاکو آئ تم نے پوچھ لیا ہے تو ہمارا فیصلہ یہ ہے مشال کو ہر صورت میں تمہاری زندگی کا ساتھی لاکو آئے ہیئے اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ مرسینہ کو ہونا چاہیے تھی یہ بیچاری خود ترس

ر ہی ہے ہماری منتیں کر رہی ہے کہ کسی طرح مشال کوتمہاری زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے اب فور مشال گردن جھکائے ہوئے بیٹی ہوئی تھی جونہی مشال نے اس کمرے میں مجدد الدین کو ہی بولوتمہارا آخری فیصلہ کیا ہے۔ ، افل ہوتے ہوئے دیکھا وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی مجدد الدین آہتہ آہتہ آ ہے برھا عبدہ پھرانی گفتگو کا سلسلہ آ کے بڑھاتی ہوئی کہدرہی تھی۔

میئے جہاں تک ہم سب کا سوال ہے ان سب میں ہمارے بھائی سمرون بھی ٹال ہیں سب کا بیہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مشال کوفورا تمہارے عقد میں دے دینا جا ہے اور ہم نے رجم فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس بار جبتم آؤ گے تو تمہارے اور مشال کے نکاح کا بڑی خاموثی ہے

اہتمام کر دیاجائے گا بیٹے میں تہاری ماں ہوں میرا فیعلہ ہے اب اگرتم میرے فیلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتے ہوتو ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔

اس موقع پر مجد و الدین نے تیز نگاہوں سے عبدہ کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا اماں کیسی با تیں کرتی ہیں زندگی میں بھی آپ کا کہا ٹالا ہے جواب میں ایسا کروں گا جب بیآپ کا آخری فیصلہ ہے تو میں آپ کے فیصلے کو ٹالوں گانبیں۔

مجدوالدین سبیل تک کہہ پایا تھا کہ بے پناہ خوش کا اظہار کرتے ہوئے مرسینا پی جگہ ہے آتھی اور سکراتے ہوئے بڑے ہیارے انداز میں وہ مجد دالدین کے کندھے دہانے گل تھی َ ماتھ ہی مسکراتی بھی جارہی تھی۔

سرا ٹھا کرمجد دالدین نے اس کی طرف دیکھا پھراپنے دونوں کندھوں پراس کے باتھوں کو پکڑلیا کہنے لگا۔

ابتم اتن بھی مہربان نہ ہو جاؤ ذرا اپنی نشست پر بیٹھو ابھی میں نے اپنی گفتگونم کل جبتم دونوں انٹھی رہوتو یہ پیار اور ممبت نفرت میں تبدیل ہو جائے مجدد الدین کی اس

مرسینہ بیچاری پھر سنجیدہ ہوگئ جہاں سے اٹھی تھی وہیں بیٹھ گئ پھر مجد دالدین نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا مشال اپنے کمرے میں جا چکی ہے اگر آپ سب لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہوتو میں اس موضوع براس سے علیحدگی میں بات کر سکتا ہوں۔

سب سے پہلے مرسینہ جھٹ سے بولی کیوں نہیں کر سکتے آپ ابھی جا کیں اس اس موضوع پر بات کر لیس مرسینہ کے خاموش ہونے پر عبدہ بول پڑی بیٹے تہہیں اس کا اجازت ہے ابھی جاؤ مثال اکلی میٹی ہے جاکراس سے بات کرلو۔

اس بربجد دالدین اٹھ کھڑا ہوا اور اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں مشال گئ تھی۔ مجدد الدین جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سامنے والی نشست شال کی گردن پھر جھک گئی تھی اس کا نازک جسم نرم باہیں سڈول گردن مرمریں بازوسپ کیکیا <sub>رج</sub> تھے مجدد الدین بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا مشال کی گردن ابھی تک جھی ہوئی تھی یاں تک کہ مجدد الدین نے اسے مخاطب کیا۔

مثال بينه حاؤ ـ

مثال كى فرما نبردار يح كى طرح حيب حياب بينه كَنْ تَهَى بالكل مَنْ هو كَي شرماتى لجاتى

ہوئی مجددالدین نے پھراسے مخاطب کیا کیا میں یہائ تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔ مثال نے گردن سیدھی کی اور احتجابی ہے انداز میں مجد دالدین کی طرف دیکھا پھر دھیے سے کہتے میں کہنے لگی۔

یبال بیضنے کے لیے آپ کو مجھ ت یوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بیٹھیں مجددالدین مسکرایا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا گیجہ دیر تک خاموثی رہی پھر مشال کی طرف و کھتے ہوئے محد دالدین بول پڑا مشال تم جانتی ہو میں کس سلسلے میں تم ہے بات کرنے آیا ہوں دیفومیرا معاملہ چھے اور ہے میں شادی شدہ ہوں مرسینہ میری بیوی ہے کیکن تمہارا معاملہ پچھے للف ہے تم ابھی کنواری ہو کم عمر ہو میں جانتا ہوں تم عقلند ہوا پیے متعلق بہترین فیصلہ کر سکتی ہو مین میں پھر بھی تم سے کہوں گا کہ یہ جوتم قدم اٹھارہی ہواس سلسلے میں خوب سوچ بچار سے کام کو پینہ ہو کہ کل کومہیں بچھتانا پڑے آئ تم میں اور مرسینہ میں خوب پیار اور محبت ہے بیانہ ہو کہ

کمدالدین کی طرف بھی دیکھا تھا مجد دالدین جب خاموش ہوا تو اس نے بڑی ہمت کا مظاہرہ ارتے ہوئے مجدد الدین کو خاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

گفگو سے مشال کو کسی قد رحوصلہ ہوا تھا وہ کسی قدر سنجل گئی تھی دو ایک باراس نے رخ پھیر کر

آپ میری مبت اور چاہت کا غلط اندازہ لگا رہے ہیں محبت بریز جام اور گل ہائے

پہن کی خوشبوجیسی خوش کن بصیرت کی بیداری نور قمر کے پھیلا و جیسی لطافت آمیز جلتر نگ کی مسلم کو جیسی کی خوشبو ہیں خوش کی بیداری نور قمر کے پھیلا و جیسی خوس سے گلے ملتے نغموں کی گلٹا ہٹ جیسی نرم رو اور جوان اور شاداب کھیتوں سے گلے ملتے خوشیوں بھر سے تلام سے بھی کہیں زیادہ خوشگوار ہوتی ہے محبت اگر کی جائے اور اس میں خلوم بوت کے بھر اس میں خوس و ہوس کے بگولے بوتو آسان سے زمین پر بر سے عذاب حیات کی رفتی کو آوازیں دیتے حرص و ہوس کے بگولے اس میں فھ سے اور کدورت کے لیے رخنہ اندازی نہیں پیدا کر سکتے۔

اس موقع پر مجدد الدین نے تیز نگابول سے مشال کی طرف دیکھا پھر پوچھا۔ کیا تہمیں جھے سے مبت ہے۔

تیز نگاہوں سے مشال نے مجد دالدین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی۔ ہے تو اس کا اقرار کر رہی ہوں نا۔

کٹنی محبت ہے مسکراتے ہوئے مجد دالدین نے بو پھا تھا آئی کہ جمکا آپ انداز ہ بھی نہیں لگا سکتے جس کی آپ تہدتک کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہلکا ساتیسم اپنے لیوں پے بھیرے ہوئے مشال نے جواب دیا تھا۔

مثال میں تمہیں خوش اور مسکراتا ہوا دیکھنا جا ہتا ہوں اگر میری زندگی کا ساتھی بنے مثال میں تمہیں خوش اور اطمینان ہے تو میں تمہاری محبت کا جواب محبت میں دیتا ہوں اور تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنانے کے لیے تیار ہوں اب بولو تمہارا کیا جواب ہے کیار دعمل ہے۔

ہواب میں مشال نے اپنی دراز مہین بلکیں اٹھا ئیس رسلے چتونوں نیلی نشلی آنکھوں سے مجدد الدین کی طرف دیکھاای موقع پراس کے چبرے پرشگفتگی تھی اس کی کشادہ پیشانی بلند قامتی اور زیادہ پر کشش ہوگئ تھی مجموعی طور پر وہ تمام شوخی تمام بجلیوں کی جمل مل تھی مسکراتے گا ابی گال حیا آمیز ہو گئے تھے پھر اپنے گلابی رس دارلیوں سے تبہم بھیرتے ہوئے وہ مجدد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے گئی۔

امیرسب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اپی زندگی کا ساتھی بنانے میں رضا مند ہوئے ہیں روعمل کے طور پر میں یہی کہد عمق ہوں کہ میں آپ کی منزلوں کی مسافت کو اپنے رویے سے شاد مانی اور راستوں کو کہکشاں اور مہ والجم بنانے کی کوشش کروں گ

ا پنجم کوآپ کے لیے امرت اپنی جان کونغہ گراپنی روح کوآپ کے لیے خوشیوں کا صباحت بات کروں گی آپ کی افسرد گیوں کو فغموں میں آپ کی تکالیف کوتبم کی خوشگواری دینے کی کوشش کروں گی اپنی ذات کوآپ کے لیے تریاق بنا کر رکھوں گی اور آپ کی دھوپ کے لیے بایی بن کر رہوں گی۔

مجدد الدین نے ملکی می چیت اس کے گلانی گال پر لگائی پھر کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کہ تم زیادہ ہو لنے والی نہیں ہولیکن تم نے تو ٹابت کر دیا کہ تم بڑے خوشگوار بڑے عمدہ الفاظ میں اپنے مدعا اور مقصد کا اظہار بھی کر سکتی ہو اس موقع پر مشال بے پناہ خوشیوں کا شکار تھی اسے چنکہ اپی منزل ال رہی تھی لہذا کسی قدر چہتے ہوئے کہنے لگی جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو ایے الفاظ آپ سے آپ اور خود بخو د بنتے رہتے ہیں۔

مجددالدین اٹھ کھڑا ہوا پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا اٹھو میں سب سے اہانت کے کرتم سے گفتگو کرنے آیا ہوں وہ سب ہم دونوں کا انظار بڑی بے چینی اور بیتا بی سے کررہے ہوں کے چلو آئیس جارکر بتاتے ہیں کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنانے کا فیلے کرلیا ہے۔مثال مکرا دی پھر اپنا ہاتھ اس نے مجددالدین کے ہاتھ میں دیا اٹھ کھڑی ہوئی دوان سے دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رہے۔پھر ہاتھ چھوڑ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رہے۔پھر ہاتھ چھوڑ دیئے۔دونوں اس مبارکہ دوسرے نے ہاتھ میں کا نظار کردہے تھے۔

مثال آ گے بڑھ کر مرسینہ کے پہلو میں بیٹھ گئ تھی اس موقع پر مجد دالدین سب کو اللب کر کے کہنے لگا۔ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنالیس تو الامل ہماری بہتری ہے۔

مجدد الدین کے بیدالفاظ س کرسب کے چبروں پر خوشیاں اور تبسم بھر گیا تھا۔ پھر ب زور دار آوازوں میں مجدوالدین اور مشال دونوں کومبار کباد دینے گئے تھے ایسے میں حویلی کماروازے پر دستک ہوئی تھی۔

تثم الدين فورأاثھ كھڑا ہوا اور كہنے لگا۔

میں دیکھا ہوں دستک دینے والا کون ہے اس کے ساتھ ہی وہ تفریرا بھا گیا ہوا حویلی کمعدر دروازے کی طرف جلاگیا تھا۔

تھوڑی دیر بعد مش الدین لوٹا وہ کچھ پریشان ،اداس اور افسردہ تھا۔اس کی بیرہال ہے وہے ہوئے ہی ہے مال ہے وہ کھتے ہی خدد الدین نے اس کومخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا۔

مٹس الدین میرے بھائی کیابات ہے۔تم ہنتے مسکراتے اور چھلائلیں لگاتے ہوئے گئے تھے اور بیاداس سامنہ لے کرلوث آئے ہو خیریت تو ہے۔

ستمس الدین نے ایک بھر بور نگاہ سامنے کھڑی مشال پر ڈالی اور مجدوالدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

بھائی میری ادائی کی وجہ سے ہے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے جس خوشی کا اہتمام کرنے والے سے شاید وہ نہ کرسکیں ۔ باہر جس شخص نے دستک دی ہے وہ سلطان نورالدین زگل کا قاصد ہے ۔ سلطان نے فی الفور آپ کو طلب کیا ہے قاصد کو میں نشست گاہ میں بٹھا آیا ہوں مجد دالدین اس طرف گیا اس کے جانے کے بعد شمس الدین نے اپنی مال عبدہ کو مخاطب کیا۔ ماں کیا ایبا ممکن نہیں ہم جلدی جلدی انتظام کر کے تھوڑی دیر تک بھائی اور مثال کے نکاح کا اہتمام کردیں بات سے ہے کہ میں اور خطاخ خوش ہور ہے تھے کہ آج کی رات ہمارے لیے خوشیوں بھری رات ہوگی اور سے کہ ہم بھائی اور مثال کے ایک ہونے کا اہتمام کریں گئے نے معاملہ کچھ الٹ ہور ہا ہے۔ اس لیے کہ جو قاصد پیغام لے کر آیا ہے اس کے لیکن لگتا ہے معاملہ کچھ الٹ ہور ہا ہے۔ اس لیے کہ جو قاصد پیغام لے کر آیا ہے اس کے لیکن لگتا ہے معاملہ کچھ الٹ ہور ہا ہے۔ اس لیے کہ جو قاصد پیغام لے کر آیا ہے اس کے لیکن لگتا ہے معاملہ کچھ الٹ ہور ہا ہے۔ اس لیے کہ جو قاصد پیغام لے کر آیا ہے اس کے لیکن لگتا ہے معاملہ کچھ الٹ ہور ہا ہے۔ اس لیے کہ جو قاصد پیغام لے کر آیا ہے اس کے لیکن لگتا ہے معاملہ کچھ الٹ ہور ہا ہے۔ اس لیے کہ جو قاصد پیغام لے کر آیا ہے اس کے لیکن لگتا ہے معاملہ کچھ الٹ ہور ہا ہے۔ اس کے کہ جو قاصد پیغام لے کر آیا ہے اس کے لیکن لگتا ہے معاملہ کچھ الٹ ہور ہا ہے۔ اس کیا کہ جو قاصد پیغام کے کر آیا ہے اس کے لیکن لگتا ہے اس کیا کہ خوشیوں گھری اس کے لیکن لگتا ہے معاملہ کچھ الٹ ہور ہا ہے۔ اس کیا کہ کو کیا ہو کہ کہ کہ بھری اور میا ہے۔ اس کیا کہ کو کی کو کیک کو کی اور میا ہوں ہا ہے۔ اس کیا کہ کو کی اس کی کے کہ کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کیا گو کی کو کی کو کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کر کو کی کو کی کو کر کو کو کی کو کو کر کیا گو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کر کو کر ک

پغام کی سنجیدگی کو جانتے ہوئے میں فکر مند ہوں کہ شاید بھائی کو یہاں سے فی الفور کون

مشمس الدین کے ان الفاظ پر عبدہ نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے گئی۔ مرسینہ میری بیٹی اب جبکہ مجد دالدین مشال کے ساتھ شادی کرنے پر رضا مند ہو گیا ہے تو میری بیٹی وہ لوٹے تو پتا چلے کہ آنے والے قاصد کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتا ہے۔اگر تو آج رات رکتا ہے تو پھر کل دن کے وقت مشال اور مجد دالدین کے فکاح کا اہتمام کیا جائے

گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کوعبدہ رکی بھر مشال کی طرف دبیعتی ہوئی کہنے گئی۔ مشال میری بٹی سب سے پہلے تو میں تمہیں مبارک باد دیتی ہوں کہتم اپنی منزل اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہو۔ میری بٹی میری دعا ہے تم دونوں مجد دالدین کے ساتھ خوش اور آسودہ رہو بٹی اگر تو مجد دالدین آج رکتا ہے تو کل تم دونوں کی حیثیت میاں ہوی گ<sup>ا</sup>

کے جددالدین کے ساتھ اٹھ بیٹے عتی ہواس کا کام کر عتی ہوا ہے ہی جیسے مرسینہ کرتی ہے۔ پہاں تک کہنے کے بعد عبدہ ایک بار پھر رکی پھر کہنے گی۔

یہ ت مرسیدتم اور مثال دونوں اب یہ کرو کہ جمارا اور عیرہ کواپنے ساتھ لوفورا کھانا نگاؤ کے مرسیدتم اور مثال دونوں اب یہ کرو کہ جمارا اور عیرہ کو چھوکا پیاسا یہاں سے ہود الدین کو کوچ کر جانا پڑے میں نہیں چاہوں گی کہ وہ بھوکا پیاسا یہاں سے پہلا ہے مجدد الدین کو کوچ کر جانا پڑے میں نہیں

ہائے۔ عبدہ کی اس گفتگو سے مشال خوش اور مطمئن ہوگئ تھی پھر خوثی بھری آواز میں عبدہ کو نامب کر کے کہنے گئی۔

ماں اگر آپ کی رضا مندی ہوہم کھانا یہیں لگا دیتی ہیں۔تایا کو کھانا وہاں پہنچا دیتی ہی عبدہ نے جب اثبات پرسر ہلایا تب مرسینہ مشال، جمارااٹھ کے مطبخ کی طرف ہولی تھیں۔ وہ چاروں کھانے کے برتن اٹھاری تھیں کہ بڑی تیزی سے مجد دالدین نشست گاہ ہو آیا سب استفہامیہ سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔اس موقع پر عبدہ کو مخاطب کر کھر دالدین کمنے لگا۔

کے مجد دالدین کینے لگا۔ ماں سلطان نے مجھے فی الفور طلب کیا ہے۔ میں آج رات یہاں قیام نہیں کرسکوں گاگر کھانا جلدی لگا دیا تو میں فی الفور کھانا کھا کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مجد دالدین کورک جانا پڑااس لیے کہ اس کو نخاطب کر کے مشال بول پڑی تھی۔ در نہیں کھانا بالکل تیار ہے سب بیٹھے ہیں۔ اکٹھے بیٹے کرکھانا کھاتے ہیں۔

مجد دالدین نے مجر ماں کو ناطب کیا۔

ا ماں میرا جانا بڑا ضروری ہے صلیبیوں نے پھرمصر پر حملہ کر دیا ہے۔ پچھ علاقوں پر وہ قابض بھی ہو گئے ہیں اس کے علاوہ دوسر ہے شہروں کے صلبی بھی سر ابھارتے ہوئے ہمارے لیا خطرات کھڑے کر رہے ہیں۔

عبدہ نے بھی مجدد الدین کو نخاطب کر کے کہنا شروع کیا۔ بیٹے اگریہ بات ہوتو اُنے والے قاصد کو کھانا وہیں نشست گاہ میں ہی پہنچاؤ۔

جواب مين مجد دالدين كينے لگا۔

نہیں اماں میں اس سے بات کر کے آیا ہوں وہ پہلے افکر گاہ میں آیا تھا وہاں اس

کے جاننے والوں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے۔وہ جاچکا ہے میں بھی کھانا کھا کراس کے پیچولؤ گاہ میں جاؤ نگا۔جو مبلح دستے میرے ساتھ آئے تھے ان کے ساتھ میں سلطان کی طرف کوئی کے جاؤں گا۔

ماں اس سے پہلے محتر مسمرون کے ساتھ بھی میری بات ہو پھی ہے آپ سب کو ساتھ بھی میری بات ہو پھی ہے آپ سب کو ساتھ بھی میں بات کر چکا ہوں اگر اس وقت وہ قاصد نہ آتا تو میں آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کر دمشق جاتا گئی جائے گئی حالت میں یہاں سے کوچ کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹس الدین اور خوران خطاخ میر سے ساتھ نہیں جا میں گے۔ یہ ایک دو دن تھہر کے دمشق کا رخ کریں گے اور پھوران تھہر کے وہ آپ لوگوں کو دمشق لے کر آئیں گے میں وہاں بڑی بے چینی سے آپ کا انظار کروں گاعبدہ نے اس کی تائید کی آئی دریتک کھانا لگا دیا گیا تھا۔ سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا کھم مجد دالدین اٹھ کھڑ ا ہوا اپنی خواب گاہ کی طرف گیا اس کے پیچھے جانے کے لیے مرسید اپنی جگہ سے اٹھی تو مرسید کو مخاطب کر سے عبدہ کی مرسید بیٹے مجد دالدین کچھ در بعد یہاں سے کوئ سے اٹھی تو مرسید کو مخاطب کر سے عبدہ کہنے گی مرسید بیٹے مجد دالدین کچھ در بعد یہاں سے کوئ سے اٹھی تو مرسید کو خاطب کر سے عبدہ کہنے گی مرسید بیٹے مجد دالدین کچھ در بعد یہاں سے کوئ تیاری کرواؤ گی مشال کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔

عبدہ کے ان الفاظ سے مرسینہ مسکراتے ہوئے بے پناہ خوثی کا اظہار کر رہی تھی پھر جھکی مشال کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور پھرا ہے اپنی خواب گاہ کی طرف لے گئی تھی۔

خواب گاہ میں داخل ہو کر مرسینہ نے مشال کا ہاتھ دباتے ہوئے اور پھر اس کی پیشانی پر بوسا دیتے ہوئے کہنے گئی۔ بچکچا کیوں رہی ہو بے فکر ہو کر اندر آؤ اب اس کرے بہتمہارا بھی حق ہے اور سنو آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جب وہ کوچ کرتے ہیں تو ان کی تیار ک کیسے کرانی ہوتی ہے۔ اور آئندہ یہ تیاری میں نے نہیں تم اکیلی نے کرایا کرنی ہے۔

مشال مسترا دی تھی پھر دونوں آگے بڑھ کر مجد دالدین کے گھوڑ ہے کی زین سے لٹکائی جانے والی وہ خرجینیں تیار کرنے گئی تھی جن میں کپڑے اور ضروریات کا دوسرا سامان ہوا کرتا تھا۔

پر دے کے پیچھے سے جب مجد دالدین اپنا جنگی لباس پین کر نکلا تو اس نے دیکھا خواب گاہ میں مرسینہ اور مشال دونوں اس کا سامان تیار کر کے اس کی منتظر کھڑی تھیں ۔گھوڑے کی زین سے باندھی جانے والی دونوں خرجینیں مشال نے اٹھار کھی تھیں مجد دالدین آگے بڑھا

اور شال کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ یہ خرجینیں مجھے دے دو اور مشال نے اید شال کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ یہ خرجینیں آپ مجھے اس دے پیارے انداز میں مجد دالدین کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ پکڑلیا اور کہنے لگی نہیں آپ مجھے اس موقع پر معادت سے محروم نہ کریں۔ دونوں خرجینیں خود لے کر میں اصطبل تک جاؤگی۔ اس موقع پر مراتے ہوئے مرسید بھی بول آھی آج تو یہ خرجینیں ویوں میں ہی لے کر چلوں گی اس پر ہوا ہی ہوں کہنے گئی نہیں دونوں میں ہی لے کر چلوں گی اس پر ہوا الدین مسرادیا مرسید بھی مسکر اربی تھی۔ اس موقع پر مجد دالدین نے مرسید کو مخاطب کیا۔ مرسید اب پہلے کی نسبت مشال کا زیادہ خیال رکھنا یہ اب ہمارے ہرکام ہماری ہم

جر، مارے اٹائے میں برابر کی حصد دارہے۔

مرسینہ نے آگے ہو ھر کرمثال کی پیٹانی چوم لی پھر کہنے گئی۔
آپ کو بیالفاظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کواس سلسلے میں کبھی کسی بھی قشم
کی ڈکا بیت نہیں ہوگی مثال اداس ہوگئ تھی اس موقع پر مرسینہ نے اس کے گال پر چپت لگائے
ہوئے کہنا شروع کیا میں ہی ہولے جارہی ہوں تم بھی تو پچھ بولوا میر رخصت ہورہے ہیں۔
بری ادای اور افسر دگی سے مثال نے مجد دالدین کی طرف دیکھا پھر کہنے گئی۔ آپ
ہیشہ بت فانوں کے فلاف سحر کا خورشید بن کر ابھرتے ہیں میری دعاہے کہ خداو تدقد وس آپ
کوکرب مسلسل گرم سرابوں جیسے ماحول سرد خلوتوں کے زندان کی علینی جیسی ساعتوں ، کف

ان کر نگالے اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ اس وقت جب کہ آپ ہم ہے رخصت ہور ہے ہیں میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ میرارب آپ کو ہمیشہ رواں بادلوں جیسی سر بلندی ضمیر وقت جیسی تو قیر، کا کنات کی روح جیسی گزات ہم دونوں کے لیے صحابوں کی نمی سی محبت اور ستاروں کی سی آسودگی عطا کرے۔

مجدد الدین تھوڑی دیر تک بڑے غوز سے مثال کی طرف دیکھا رہا پھر کہنے لگا۔ مثال ابھی تو ہمارا نکاح ہونا تھا تم پہلے ہی اس قدر اداس اور افسردہ ہونا شروع ہوگئ ہو افست کرنے کا طریقہ مرسینہ سے سکھنا یہ اپنے جذبات کودل میں، چھپا کر رکھتی ہے۔لیکن بہب میں رخصت ہوتا ہوں یہ ہمیشہ ظاہری مسکراہٹ لبوں پر رکھتی ہے۔میری رخصت کے

وقت اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں اس کی سانسیں اس کے دیمی ہے ا انداز اس کے چیرے کے تاثر ات سب کچھ جھے بتا دیتے ہیں لیکن یہ اپنی زبان اور اپنی آرکا<sub>ت</sub> وسکنات سے اس کا ظہار نہیں ہونے دیتی۔

وسان سے بال موقع پر مرسینہ مسکرا دی مشال کو اپنے ساتھ لپٹا لیا کہنے گئی آپ بے قرر بیں مشال بھی ایسا بھی ایسا بھی ایسا بھی ایسا کھا کہ اب باہر چلیں سب لوگ بے چینی سے ہماراا زظار کر رہے ہوں گے اس کے بعد وہ باہر آئے جہاں کھانا کھایا گیا تھا وہاں سے سب اٹھ کرصحن میں جمتے ہوئے سے سمرون بھی وہاں آچکا تفاطنے اور شمس الدین مجد دالدین کے گھوڑ سے پر زین ڈال کر اے وہاں لے آئے تھے۔وہ تینوں بھی آئے بڑھے مشال نے خود آگے بڑھ کر دونوں خرجینی گھوڑ سے کا دینوں جمین کی دین کے ساتھ با ندھیں پھر مجد دالدین سب سے ملا پھراس کے بعد وہ وہاں سے کھوڑ سے کی زین کے ساتھ با ندھیں پھر مجد دالدین سب سے ملا پھراس کے بعد وہ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔

.....☆.....

جس روز مجدد الدین طب سے دمشق پنچ ای روز سلطان نور الدین زگی نے مارے سالاروں کو اپنے پاس جمع ہونے کا تھم دے دیا تھا۔ شیرکوہ، مجدد الدین، فخرالدین مسود، جم الدین، اسامہ بن مرشد اور دیگر چھوٹے بڑے سارے سالار وہاں بیشے ہوئے تھے کہ سلطان نورالدین نے گفتگوکا آغاز کیا۔ مجدد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ مجدد الدین کی اپنے ساتھ لے کر آئے ہواگر ایسا ہے تو مشمس مجدد الدین کیا مانہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہواگر ایسا ہے تو مشمس الدین اور طلخ کہاں جی مجدد الدین نے اپنی نشست پر پہلو بدلا بھر کہنا شروع کیا۔

ک طرف کوچ کر آیا ہوں میرے بعد حس الدین اور سطخ دونوں گھر کے باقی افراد کے ساتھ دفق ہوا ۔ دفق پہنچ جائیں گے اس بناء پر وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ مجدد الدین جب خاموش ہوا مطان نے پھراسے خاطب کیا۔ مطان نے پھراسے خاطب کیا۔ میرے خیال میں تہارے یہاں چہنچ پر تہاری غیرموجودگی میں جو تبدیلیاں رونما

ملطان محترم جس وتت آپ کا قاصد طب پہنچا میں ای وقت اس کے ساتھ وشق

ہوئیں اس کی خربھی تم کو ہو چکی ہوگی۔ اس پرمجد دالدین بول پڑا۔
سلطان محرّ میہاں وینچنے کے بعد سب سے پہلے میں محرّ م شرکوہ سے طامیرے بعد
جو تبدیلیاں ہوئیں اور جس طرح عشاور یہاں پہنچا اور آپ سے مدوکی ورخواست کی وہ ساری
تضیل مجھ سے امیر شیرکوہ نے کہدی ہے۔ بلطان نور الدین نے پچھسوچا چر کہنے لگا۔
این الدایا تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے پچھ فیصلے بھی کیے ہیں عشاور نے ابھی
کمریہیں قیام کیا ہوا ہے۔ بجد دالدین فور ابول پڑا۔

سلطان محترم میں اس سے لی چکا ہوں۔

سلطان نے پھر کہنا شروع کیا۔

نی بہترین مہارت رکھنے والی مغنیہ بھی تھیں۔ پہلے ان لا کیوں نے عشاور کو ابنی گرفت

ہا تھا اب وہ ابنی خوبصورتی اپنے تھی ، اپنے زمزموں کی وجہ سے فرغام پر چھا چکی تھیں۔

فرغام ایک روز اپنے چہیتوں اور وفا داروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور پورٹلم سے

ان کام کرنے کے لیے آنے والی لا کیاں بھی وہاں بھی ہوئی تھیں کے فرغام نے ان سے نفسرا

ان کام کرنے کے لیے کہا فرغام کی فرمائش پر ہر ایک لا کی سیدھی ہو کر بیٹھی وہ انتہا درجہ کی خوبصورت

دنے کے لیے کہا فرغام کی فرمائش پر ہر ایک لا کی سیدھی ہو کر بیٹھی وہ انتہا درجہ کی خوبصورت

دنے کے لیے کہا فرغام اور اس کے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ لاک گانے لگی تھی جس

افناں خیزاں ہی گزاری ہے جس قدر گزری کون جانے عمر کے دشت میں کیا کیا گزری!!! ہم جنکے لئے مرتے تھےوہ ملنے سے گریزال ا على الله وكمائ وقت كى مدو جزرى وہ بھی مل بھی گئے سر راہ تو بول فررے آثنا راستوں پہ جیسے ناشنای گزری نگاہ اٹھا کے دیکھا نہ بھی معذرت جابی کوئی دیکھے اس نفرت نگار کی بے قدری ہم تو روح وجم کے رشتے سے ہم سفر تھے لے گئی نقدِ جاں رقیبوں کی بدنظری روز آتے ہیں میرے خیال کی جلمنوں میں یاد میں ان کی روح سرابوں سے ہوجیے گزری و کھنے ہیں بے منزل می گزرتے اکثر راتی ہم بھی ان سے ہیں جن یہ بیافاد ہے گزری

ہم میں ان سے ہیں ہی چید ہو ہے میں ان ہے اور کھے نے اور کھے نے اس کے بعد ضرعام کے کہنے پر پچھاڑ کیوں نے ساز بجانے شروع کیے اور کچھ نے اپنا شروع میں وہ بری آ ہمتنگی اور تمکنت سے رقص کرتی رہیں پھر بجڑک آخیس بالکل

عشاور کی مدد کے لیے میں شیر کوہ کوچھوٹے سے کشکر کے ساتھ روانہ کر رہا ہوں یہ فیصلہ ہم تبہاری آمد سے پہلے کر چکے ہیں لیکن ایک اور مہم سراٹھا رہی ہے اور وہ سنیلر ہوگ صلیبوں کی قلعہ بعلبدک اورجیسل کے درے پر واقع ہے اور ان دونوں کی حفاظت کا خرب کار ویتا ہے۔ان علاقوں میں جس قدر قلعے ہیں بیان میں سب سے بلند مشحکم اور مضبوط خیال کا جاتا۔ ہے۔ یہاں پہلے سے صلیبوں کا ایک بہت بڑالشکر تھا۔اب و صلیبی اکثر و بیشتر ش<sub>مراور قلع</sub> سے نکل کر آس باس کے مسلمان علاقوں پر شب خون مارتے ہیں۔دور تک تر کماڑ کرتے ہیں۔اورمسلمانوں سے چھینا ہوا مال لے کرواپس چلے جاتے ہیں۔ان کا وہ حملہ چونکہ دور دراز لمفهوم يجهاس طرح تفا-ہے اس لیے ہم نے اس پر بھی دھیان نہیں دیا لیکن اب انہیں سبق سکھانے کا موقع آگیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک فشکر کے ساتھ تم سیطرہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی لشکر سلیل ، ے نکل کرمسلمان علاقوں کی طرف رخ کرے تو اسے روکو آور انہیں ان کی حرکتوں کی کڑی ہزا دو فى الحال ميس يبى دومهميس ركهنا جابتا مون \_ پھر جبتم اورشير كوه لوثو كے توميل مارم والوں كو بھی عبرت خیرسبق دیتا جا ہتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے پھر ہمارے ظاف شرارتوں پر کر شرکوو آج عشاور کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے۔اس کا بھیجا صلاح الدين اس كساته جارباب-ابتم آجى بني بوتو

طرف روانہ ہونگا اور اگر وہاں سے کی صلیبی افکر نے مسلمان علاقوں پر بلغار کرنے کی کوشل کا تو میں انہیں ایساسبق دوں گا کہ آئندہ وہ مسلمان علاقوں میں ترک تا زکر نا بحول جا ئیں گے۔
سلطان نے اس سے اتفاق کیا اور پھرائی روز شیر کوہ اور مسلاح الدین دونوں ہا ہا جسین عشاور کی مدو کے لیے مصر روانہ ہو گئے تھے۔ جب کہ چھوٹے سے ایک افکر کے ساتھ مجد دالدین سدیلر ہ کارخ کر گھیا تھا۔
مجد دالدین سدیلر ہ کارخ کر گھیا تھا۔
یورو محلم کے باوشاہ نے جو حسین ترین لاکیاں اپنے کام کی ادائیگی کے لیے بیجی تھیں۔

وہ بری سر گری سے اپنے عمل میں معروف تھیں۔ان میں رقص کرنے والی بھی تھیں۔ان مل

الطان محترم مير الله في عابا تو من يهي آج بي دور درازسطره ك قلع ك

مجد دالدین فورا بول پڑا کہنے لگا۔

جیسے شمی شعاعیں اور نجوم وقمر کی ضیاء ہرشے ان کے اندر گھس کر نفرت کے زیر و بم کے طوفان کھڑے کہ کے طوفان کھڑے کرنے لگی ہوں۔ ہوس کے نگار خانے جیسے اپنے جسم کے باریک لباس کو وہ ہار بار بلاتے ہوئے اپنے رقص کو انو کھا بے نظیر اور با عدیل بنانے گئی تھیں۔

رتص جب اپنے عروج پر پہنی گیا تو انہوں نے بجیب حرکتیں کرتے ہوئے شم کی دیواروں میں بے حیائی کے در کھولنا شروع کر دیے تھے۔ اپ لباس کے مختلف جھے ادھ ادھ کرتے ہوئے وہ اپنی ذات کے بھر پورو پر جمال خاکوں کوعیاں کرنے گئی تھیں بالکل ایے بھیے وہ ضرغام کو اپنی محبت کا دیوتا بچھ کر کوئی عہد نامہ پیش کر رہی ہوں ان کے بیرتص جذبات کی بالل اور دل و جاں کا روگ بننے کے لیے کافی تھے۔ وہاں بیٹھ لوگوں پر بجیب ولطیف غزردگ تھے۔ ان رقصاؤں کے صحرا کی طرح تیج جسم بے حیائی کورتی ترمیلے جذبے طاری کر رہے تھے۔ ان رقصاؤں کے صحرا کی طرح تیج جسم بے حیائی کورتی ترکسیں اور پھر تیز بحرکتی شانوں اور تشدد پہارتی عشرت و مسرت گیتوں کی لے پر وہ اس طرح لیا ہے۔ لہرا رہی تھیں جسے سرسبزی و شادا بی میں کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہوانہوں نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کو اپنے شاب کے اثرات سے محور کرنے کا تہیے کر لیا تھا۔

روطلم سے آنے والی ان لڑکیوں کا رقص جب اپنے عروج پر تھا عین ای لحدایک مختص اس کمرہ میں داخل ہوا ضرعام کے کان میں پچھ کہا جسے س کر ضرعام بدک اٹھالا کیول کو ہاتھ کا ہاتھ کے اشارے سے رقص ختم کرنے کو کہا جس سے لڑکیوں کے قدم رک گئے ساتھ کا ضرعام نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے چلے چانے کے لیے کہا جب وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیس تب اپنے اردگرد بیٹھے ساتھیوں کو ناطب کر کے بڑے دکھ بجرے انداز میں ضرعام کہنے لگا۔

میرے عزیزہ! لگتا ہے ہمارے لیے منتشر کر دینے والے کھات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ابھی جو ہمارا ساتھی خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ شیرکوہ اور اس کا بھتیجا ہم پرضرب لگانے کے لیے بڑی تیزی سے ہمارے علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آؤان کی راہ رو کئے کے لیے کچھ کریں اس کے ساتھ ہی ضرغام وہاں سے نکل گیا تھا۔

ضرغام فوراً حركت مين آيا ايك جگداس في الشكر تيار كيا اوراي بهائي ناصرالدين كا

کا عادی میں اس نظر کوشیر کوہ اور اس کے بھتیج صلاح الدین کی راہ رو کئے کے لیے روانہ کیا۔

بلیس کے قریب تلے بہت کے مقام پر دونوں نظر آمنے سامنے ہوئے ناصر الدین کے ساتھ الک کی بلندیوں تک کے افکار کو دیکھتے ہی شیر کوہ اور نظریوں نے سمندر کی گہرائیوں سے فلک کی بلندیوں تک فہراتیت کے انداز میں تجمیریں بلندکیں۔ پھر شیر کوہ اپنا نظر کے ساتھ ناصر الدین کے نظر پر اپنے ملہ آور ہوا جیسے برفانی سمندر کے سفید چہرے پر بر ہنداور گرم آگ کے شعلے نزول کرتے ہیں۔ چیسے سنگ وخشت کو بھلا دینے والے بیل آتش کے طوفان اپنا رنگ دکھا نا شروع کرتے ہیں۔ چیسے بنگی تجربات کے سارے کمالات کونگل جانے والے دیات کے معراج اپنے کام کی ابتداکرتے ہیں۔

بدر سیال کا مسابل کے افکاری اس جملے کو دی کھ کر دیگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے محسوں کیا کہ شرکوہ اور اس کے نظری پر استبداد نم شرم دم آزاری ، پر تشدد اور تباہ کاری بخ یب شم کری کا فاتمہ کر دینے والے شرق وغرب تک مجھیل جانے والے الاؤں، شعلوں اور شراروں کی طرح مملہ آور مور ہے تھے۔

نا صرالدین جمران و پریشان تھا کہ وہ کس اعداز اور کس ست سے دہاؤ ڈالتے ہوئے شرکوہ کے خلاف کامیا بی حاصل کر ہے اس کشکری دیکھ دہے جتھے شیر کوہ کے حملوں میں چنار کے نیگوں سبز پیڑوں میں تھیلی عبت کی خوشبوجیسی تازگی ، زمیس پر گرے مغلوں کے گھوگلوں اور فلاک میں پڑھی جانے والی حمد کی سرشاری جیسی شادا بی تھی۔

بڑی تیزی کے ساتھ شیر کوہ اور اس کے نظر یوں نے ناصر الدین اور اس کے نظری مالت سفر کے وشت میں جانی انجانی بے چارگی۔ تاریکیوں کے شیطانی جذبوں میں ہزیت کی گہری وحند اور آلام کی گرال ہاری کو بڑھاتے مشن کے خوف اور حسد کے سرخ ہوتے آلاؤ بھی بنانا شروع کر دی تھی۔ مصری زیادہ دیر تک شیر کوہ کے اجل کی دستک دیے حملوں ممانوں کو سلوٹ کر دینے والی اس کی خود اعتمادی اس کی گردش لہو میں تہد در تہد سرسام کی کیفیت طاری کردیے والی اس کی ضربوں اور قضابن کر رقصاں ہوجانے والی اس کی جرائت مندی اور دلیری کوزیادہ دیر تک پرداشت نہ کر سکے بھاگ کھڑے ہوئے۔

ضرغام کی بدشمتی کے جس وقت اسے شیرکوہ کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دی گئ تھی

اس نے فور آبرو شلم کے باوشاہ سے مدد طلب کی لیکن اموری کے پہنچنے سے پہلے ہی پہلے ٹر کوہ نے اس کی بساط الٹ کر رکھ دی تھی اس کے ظراؤ پر بدترین فکست دی۔اور پھر شیر کوہ فکست خوردہ لشکر کا تعاقب کرتا ہواسیدھا قاہرہ میں جاداخل ہوا۔

ضرغام شرکوہ کے ایک گئری کے ہاتھوں مارا گیا۔اس کا بھائی ناصرالدین گرفتار ہوا جے عشاور نے قتل کروا دیا ہوں عشاور مند وزارت پر قابض ہو کرمصر کے کار دبار حکومت کواپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔خلیفہ کوقت اس قدر بے بس اور لا چارتھا کہ اسے ان حالات کو بجھنے اور انہیں سنوار نے کی ہوش تک ندر ہی تھی۔

مند وزارت پر استوار ہونے کے بعد عشاور نے حالات کو جب پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تو شیر کوہ نے اصرار کیا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جنگ کے اخراجات کے علاوہ مصری آمدنی کا تیسرا حصہ اس کوادا کرے۔

کہتے ہیں عشاور انتہا درجہ کا بدفطرت اور بدطینت انسان تھا۔مند خلافت پر تبغیر کرنے کے فکراور سوج و کرنے کے فکراور سوج و کرنے کے فکراور سوج و کا کرنے لگا۔ ایجار کرنے لگا۔

پہلے تو اس نے حیلے بہانے سے کام لیتے ہوئے شیر کوہ کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن جب اس نے دیکھا کہ شیر کوہ کختی پر اتر آیا ہے اور اس نے آتکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں تو شیر کوہ کو تیسرا حصد دینے پر رضامند ہوا۔

شیرکوہ نے بیرتم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ دعدہ کے مطابق جنگ کے اخراجات مجمی وہ اداکرے ورنہ ہمارے درمیان تکوار فیصلہ کرے گی۔

عشاور برادھوکہ باز اور بد بخت تم کا انسان عنھا جس وقت وہ سلطان نورالدین زفل کے پاس شکایت لے کر گیا تھا اس وقت وہ روتا تھا سر پٹیتا تھا ہر چیز قبول کرنے پر تیار تھا۔ لیکن متد وزارت پر بیٹھنے کے بعد اپنے محن شیرکوہ سے مفاہمت کرنے کی بجائے اس نے دعدہ خلافی اور غداری پر کمر باندھی اور قاہرہ کے دروازے بند کر کے لڑائی پر آمادہ ہوگیا۔

شیرکوہ نے اپنے نظریوں کوقاہرہ کے اردگرد پھیلا دیا اور اپنے بھینج صلاح الدین کونشکر کا ایک حصہ دے کر ضروری سامان لانے کے لیے بلیس کی طرف روانہ

۔ عشادراگر اپنے بل بوتے پر شیرکوہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تو شاید اس کے

سردار کی سیابتی اتنی نمایاں نہ ہوتی لیکن شیر کوہ کو نیچا و یکھائے۔اسے ذک پہنچانے کی دھن میں سنے اپنے ضمیر تک کوفروخت کر دیا اور وہ ملت فروشی کی راہ پر جل نکلا۔

اس نے جب ید یکھا کہ شیر کوہ کی بھی صورت اس کا پیچیانہیں چھوڑتا اور یہ کہ اس نے قاہرہ کا محاصرہ کرلیا ہے اور ساتھ ہی اس نے صلاح الدین کوہلیس کی طرف روانہ کر دیا ہے تب اس نے بوروشلم کے بادشاہ اموری سے شیر کوہ کے خلاف مدد طلب کی اور اس سے وعدہ کیا وہ صلبی لشکر کے لیے رسد اور سامان حرب وضرب کے علاوہ ایک ہزار دینار فی پڑاؤ کے حاب سے دےگا۔

روظم کا بادشاہ تو پہلے بی مصر میں داخل ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈر ہا تھا۔وہ فورا ایک بہت بردائشکر لے کرمصر میں داخل ہو گیا۔عشاور کی مزید ملت فروثی اس نے اپنیے پانچ برالشکری بھی بروشلم کے بادشاہ اموری کے تحت کردیئے۔

اموری اورعشادر کے متحدہ انشکر کے مقابلے میں شیرکوہ صلاح الدین کے پاس ایک مختر سالشکر تھا وہ بھی دوحصوں میں تقلیم ہو چکا تھا چھوٹا ایک انشکر صلاح الدین کے پاس اور باتی قاہرہ میں شیرکوہ کے پاس تھا۔

شرکوہ کو جب خبر ہوئی کہ غداری کرتے ہوئے عشاور نے بروشلم کے بادشاہ آموری
کو بلالیا ہے اور یہ کہ آموری ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مصر میں داخل ہوا ہے جب حالات
کارخ دیکھتے ہوئے شیر کوہ نے قاہرہ کا محاصرہ ترک کر دیا اور جس قد راشکری اس کے پاس تھے
الیم لے کروہ بلیس میں اپنے بھتیج صلاح الدین سے جاملا اور دونوں چھا بھتیجا بلیس میں
گھہ بند ہوکر بیٹھ گئے۔

اس صورت حال کو دیمے ہوئے بروشلم اور عشاور کے لشکر نے بلیس کا محاصرہ کرلیا ان دونوں نے پوری کوشش کی کہ قلع پر پے در پے حملے کرتے ہوئے اسے فتح کرنے میں کامیاب ہوجا کیں لیکن ان کی کوئی کوشش ان کا کوئی جتن شیرکوہ اور اصلاح الدین کے مقابلے ممل کامیاب نہ ہوئی اور ان دونوں بچا بجینچے نے صلیبی اور عشاور کے لشکر کو قلع کے قریب تک نہ

سی کے دیا یہاں سک کہ محاصر سے پردن پردن گزرنے گئے اور دن ہفتوں میں تبدیل ہونے گئے۔

ان حالات کی اطلاع سلطان نورالدین ذکّی کوبھی مل رہی تھی جب است خبر ہوئی کر برد شلم کا بادشاہ آ موری اپنے لشکر کے ساتھ مصر میں داخل ہو چکا ہے عشاور نے بھی اپنالشکر اس کے ساتھ مصر میں داخل ہو چکا ہے عشاور نے بھی اپنالشکر اس کے ساتھ میں کہ ان دونوں کے متحدہ الشکر کے ساتھ شرکوہ کے ساتھ میں کے ساتھ میں کہ ان دونوں کے متحدہ الشکر کے ساتھ شرکوہ اور صلاح الدین دونوں چکی جمیں اور دشمن کو بڑی جوال مردی سے رو کے ہیں اور دشمن کو بڑی جوال

ان حالات میں سلطان نے فیصلہ کیا کے صلیوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا جائا کہ روٹلم کے بادشاہ آموری کی توجہ مصر کی بجائے صلیبی علاقوں کی طرف ہواوراس طرح شرکوہ اور صلاح الدین پر ان کا دباؤکسی قدر کم ہوجائے۔

یہ فیصلہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین رقی نے فی الفورایک لٹکر مارم کی طرف اللہ اللہ کا کر مارم کی طرف اللہ اللہ کا محاصرہ کیا جائے حاردم پر دباؤ ڈال کروہ بردشلم کے بادشاہ آموری کی تبدہ اس طرف کرنا چاہتا تھا اس کے علاوہ مارم والے ماضی میں کئی دفعہ سلطان کے ساتھ عہد شخی کر کے چندون کے چندون کے چندون کے چندون کے چندون کے چندون کی سراطان ایخ لشکر کو لے کر نکلا اور اس نے بھی مارم کا رخ کیا۔

دوسری جانب بروشلم کے بادشاہ آموری کے علاوہ جو دوسر سے سلببی حکران تھے انہیں بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نورالدین صلیبوں کے مضبوط گڑھ مارم پر تملہ آور ہونے کے لئیں بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نورالدین صلیبوں کے مضبوط گڑھ مارم کو سلطان لیے لکلا ہے میہ صورت حال ان کے لیے واقعی تشویشتاک تھی لاہذا انہوں نے مارم کو سلطان نورالدین سے بچانے کا تہیہ کر لیا تھا اس مقصد کے لیے انطا کیہ کا بادشاہ بوہمنٹ طرابس کا حکر ان ریمنڈ اور جوسلین ٹالش ایک کافی بڑالشکر لے کر مارم پہنچ گئے۔

موزمین لکھتے ہیں مار کے باہر مارم شہر کی تفاظت کے لیے جمع ہونے والے صلیبوں کی تعداد بتیں ہزار کے لگ بھگ تھی اور ان میں بوہیمنڈ ریمنا ڈ اور گلیٹر کی ایڑ بھی شامل تھا اور کی بات ہے کہ ان ساری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مارم شہر کو فتح کرنے کے لیے جواشکر سلطان نور الدین لے کر آیا اس کی تعداد صرف چار ہزار کے لگ بھگ تھی اس کی کے سلطان کا نشکر بٹا ہوا تھا ایک طرف شیرہ کو واپنے کام میں مصر میں مصروف تھا دوسری طرف

لل سے ایک جھے کو لے کرمجد دالدین سنیطرہ کی طرف گیا ہوا تھا بہر حال اپنے چار ہزار لشکر میمانی صلیبیوں کے بتیں ہزار کے لشکر کے سامنے مارم کے باہر سلطان صف آ راء ہوا۔

اپی تعداد کے زعم میں صلیبوں نے پہلے حملہ آورہونے کی خمان کی ان کے حملہ آور ہونے کی خمان کی ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی سلطان نے ان کے خلاف بہترین جنگی چال چلی قلب لشکر میں رہنے کے ہائے اس نے خود میسرہ کی کما نداری کی ساتھ ہی اپنے مینہ کو بہجا دیا کہ جونمی صلیبی حملہ آور ہیں مینہ چیچے بتا چلا جائے اور اس انداز میں پیچے ہئے کہ خود بھی بھرے اور اس ست ہی تھا چلا جائے اور اس انداز میں کو تحقیقت ٹولوں میں بنے پر مجبور کر دے جب ایسا ہو بی تا میں ساتھ ہی ساتھ جی ساتھ جی ساتھ جی ساتھ جی انہا رخ بدل کر پوری طاقت سے تملہ آور ہو بھن مجی ضرب لگا کیں گے ساتھ ہی مینہ بھی اپنا رخ بدل کر پوری طاقت سے تملہ آور ہو

-62

صلیبیوں نے جب دیکھا کہ ان کے شکر کے مقابلے میں سلطان کے شکر کی تعداد نہ

دنے کے برابر ہے تب انہوں نے پہل کی پھر وہ سلطان کے نشکر پر دنیا کے سیاہ خانوں میں

مرگ کی ویرانیاں کھڑی کرتی جرم کی آندھی قوتوں پھیلتی بیزاری کی پر چھائیوں مسموم خیالات کی

فریزی کرنے والی انتہا پندی اور تصور پرتی کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔

صلیبیوں کا خیال تھا کہ ان کے پاس بیس ہزار کالشکر ہے سلطان کے پاس صرف اربزاراس طرح تو وہ اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اور اس کے لشکر یوں کواد هیز کر رکھ دیں کے این وہ دیگ رہ گئے سلطان نے صرف چار ہزار کے لشکر کے ساتھ بیس ہزار کے لشکر کوایسے الاجیے فضائے بسیط میں لاریب کی مہر لگانے والے عناصر جم گئے ہوں جیسے کا نئات کی العرضی کے سیاب نے پیچھے نہ ہننے کا عزم الدیں میں روشنی کے جاگے کموں وقت کی الغرضی کے سیاب نے پیچھے نہ ہننے کا عزم الدارہ

پھر سلطان کی پہلے سے طے شدہ قد بیر کے تحت مینہ بیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تھا کافی اُٹھ ٹا چلا گیا تھاصلیبی سمجھے کہ سلمان تعدا میں کم ہیں لہذاان کے دباؤ کو مینہ برداشت نہیں کر اُٹھ پیچھے ہٹا ہے اور مینہ نے اس موقع پر ایسی دانش مندی ایسی جراُت کا ثبوت دیا کہ اس اُٹھا قب کرنے والیے صلیبی لشکر کو سلطان کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم

ہونے برمجبور کر دیا تھا۔

اییا ہونا تھا کہ سلطان نے اپنے کام کی ابتداء کی اور وہ اپنے میسرہ کے خلاق ذلالت بھرے کرب قدیم خونی سوچوں کونگل جانے والی صحراصحرا پھیلتی بھرتی آگ ورق ورق کے حقیر لفظوں پھیلتی خاردار بدی بداخلاقی کے ضابطوں اندھے کردار کی خوانخواری کے سارے ضابطوں کے آغاز اور انجام کو بے وقعت اور بے نتیجہ کردیے والے انگاروں اور شعلوں کے بارود کی طرح پھنک کر حملہ آور ہوا تھا۔

بر المطان کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی ساتھ قلب کشکر اور مقدمۃ الجیش بھی حرکت میں آئے اور سلطان ہی کے انداز میں انہوں نے حملہ آور ہوتے ہوئے جنگ کا پاسہ پلٹنا شروئ کر دیا تھا پھر کیا تھا میمنہ جارحیت پراتر ااور جوسیدی اس کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے سے جن کے ایک حصے کو سلطان اور مقدامۃ الجیش نے مٹایا تھا میمنہ بھی سلطان کے اندازہ میں ان پر حملہ آور ہوگیا تھا۔

اب سلطان نورالدین زگل کے چار بزاولشکر کے مقابلے میں صلیبوں کا بتیں بزارکا لکتر بہ ہروئی کی سلگتی زندگی آرزوؤں کے رہتے لہو میں ڈو بتے ہوئے ویک کا خونی مناظر میں زنگ آموز آئیوں جیسا ہونا شروع ہوگیا تھا مارم کے باہر سلطان نورالدین زگل نے صرف چار بزار کے شکر کے ساتھ صلیبوں کے بتیں ہزار کے شکر یوں کو بدترین شکست دی انہوں نے بھاگ کر مارم شہر میں داخل ہونا چا ہالیکن سلطان وقت کے محتسب جرا توں کے نیر تاباں طوق مسلم سلاسل کے تھم اور حشر حساب کی احادید کی طرح حرکت میں آیا آئیس گھیرلیا شہر میں داخل نہیں مورفیین کھتے ہیں کہ مارم شہر سلطان کے چار بزار کے شکر ہول کے بھی ان ادھر بھاگ کر عام کیا مورفیین کھتے ہیں کہ مارم شہر سلطان کے چار بزار کے لئکر ہول ادھر بھاگ کے بتھے۔ ان ادھر بھاگ گئے تھے۔

ر مربان کے کے سے کہ اس شاندار فتح کے نتیج میں سلطان نے انطا کیہ کے بادشاہ بوہمینڈ طرابلس کے بادشاہ ریمنڈ جوسلین ٹالٹ اور ایک رو ما کے مشہور ڈیوک کوبھی ن<sup>18</sup> گرفتار کر لیا تھا اس طرح سلطان نے حصن اکراہ کے میدانوں میں اپنی پسپائی کا دشن سے خوب انقام لیا پھر سلطان ایک حاکم کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا اور شہر کی فصیل پر اسلاکا خوب انقام لیا پھر سلطان ایک حاکم کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا اور شہر کی فصیل پر اسلاکا

ہفرنصب کردیا گیا تھامور خین کھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زگی کی بیر فتح اس کے عظیم معرکوں اور کارناموں میں شام ہوئی ہے کہ نکہ اس میں سلطان نے اپنے چار ہزار لشکر کے ساتھ صلیوں کے بتیس ہزار لشکر یوں کو فکست دے کر ان میں میں ہزار کا کمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔
دیا تھا۔

مارم کی فتح کے بعد سلطان نورالدین زگل نے چند ہفتوں تک وہاں قیام کیے رکھا پھر

ہم عرصہ کے بعد انطاکیہ کے حکر ان بوہمنڈ نے ایک کثیر رقم فدید دے کر سلطان سے رہائی
ماصل کی سلطان نے اس رقم کو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا ارداہ کر لیا تھا انطاکیہ کا

ہادشاہ ریمنڈ آٹھ سال تک سلطان کی قید میں رہا آخر اپنے سالار فخر الدین مسعود کی سفارش پر

ڈرٹھ لاکھ دینار ادرا کی ہزار مسلمان قیدی رہا کرنے پر اسے بھی چھوڑ دیا گیا یوں نور الدین زگلی
کے ہاتھوں مادم شہر فتح ہوا جے صلیمی نا قابل تنے رخیال کرتے تھے۔

ملطان نور الدین زگل نے جب دیکھا کہ بروشلم کے بادشاہ آموری نے ابھی تک ثیرکوہ اور صلاح الدین کا محاصرہ کر رکھا ہے تب سلطان نے اس کے علاقوں پر یلغار کرنے کا تہ کرلیا تا کہ آموری شیرہ کوہ اور صلاح الدین کا محاصرہ ترک کر کے بروشلم کا رخ کرنے پر مجود ہو جائے۔

سلطان نے سب سے پہلے طبریہ شہر کا انتخاب کیا آموری کے علاقوں میں بغیر کسی ملت اور مقصد کے سلطان کا بلغار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ صرف بالڈون کے علاقوں پر ایسے طوفانی حملے کر کے اسے شیرہ کوہ کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور کرنا جا ہتا تھا ای بنا پر سلطان آگے بڑھا اور طبریہ شہر کو اپنا ہوف بنایا۔

روشلم کے سلبی انگریوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے سلطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہر طبریہ کا دفاع کیالیکن سلطان کے ہاتھوں عبر تناک فکست کا سامنا کرنا پڑا اور میدان سے بھاگ گئے سلطان کا ارادہ تھا کہ میدان سے بھاگ گئے سلطان کا ارادہ تھا کہ فہریہ پر قبضہ کرلیا سلطان کا ارادہ تھا کہ فہریہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ آموری کے دوسرے علاقوں پراپنی تیز ترکتاز اور بے روک یلغار کا ابتدا کردے گا۔

یو خلم کے حکمران آموری نے لگا تارتین ماہ تک شیر کوہ اور صلاح الدین کا محاصرہ

کے رکھالیکن وہ دونوں بڑی جرائت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصور رہ کراپنے سے کی گنا ہوں کے رکھالیکن وہ دونوں بڑی جرائت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصور کی آنے کا موقع نہ دیا دونوں بے مثال جرائت مندی اور کمال بہادری سے بلیس کے قلعے کا دفاع کررہے تھے۔ دونوں جانتے تھے کہ سلطان نور الدین ذکلی ان کے احوال سے بے خبر نہیں ہوگا۔ گا۔ لہذاوہ کوئی الی تدبیر ضرور نکا لے گا جس سے اموری بلیس کا محاصرہ ترک کرنے پر مجورہو

پھرایابی ہواسلطان نورالدین نے جب پہلے مارم فتح کیا اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ طرید پر بھی بھند کرلیا تب کے ساتھ طرید پر بھی بھند کرلیا تب صلیبوں کے پاؤں تلے سے زمین تکنی شروع ہوگئی وہ حواس باختہ ہو گئے اموری جو بڑی تی کئی کے ساتھ بلیس کا محاصرہ کتے ہوئے تھاوہ باعزت طریقے سے بلیبس کا محاصرہ فتم کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔

اموری کو بیضد شد تھا کہ مارم اور طبریہ پر قبضہ کرنے کے بعد اگر مسلمانوں کے مطان نور الدین نے اس طرح بے باکی اور جرائت مندی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے اس کا سلطنت کے اندر ایک قطع سے دوسرے قلعے ایک شہر سے دوسرے شہر یلخار کرنا شروع کر دی تو اس کا مرکزی شہر یوروشلم بھی سلطان کے سامنے خطرات اور خدشات کا شکار ہو جائے گا۔

اسے یہ بھی خطرات لائل ہو گئے تھے کہ شیرکوہ اور صلاح الدین سے بات اورکوئی معاہدہ طے کے بغیر وہ محاصرہ اٹھا کر بوروشلم کا رخ کرتا ہے تو کہیں ایبا نہ ہو دونوں شہروں کے سالار بلیس کے قلعے سے نکل کر پشت کی طرف سے ایبا تملہ کریں کہ اس کے پور لے فکر کوئہ سخے کر دیں۔وہ جانتا تھا کہ اگر ایبا ہوا تو شیرکوہ کے سامنے کوئی بھی قوت تھہر نہ سکے گا انگا خطرات اور خدشات سے بچنے کے لیے اموری شیرکوہ کے ساتھ سلح کی گفت وشنید پر مجبور ہو گیا۔کافی بحث و تکرار کے بعد دونوں فریقوں میں سے طے پایا کہ دونوں بی اپنے فکر کے ساتھ مصر فالی کردیں۔
مصر فالی کردیں۔
اموری جلد از جلد اس معاہدے کی تکیل چا ہتا تھا اس لیے کہ اسے فدشہ تھا کہ آ

اں نے جلد مصر چھوڑ کریوروٹلم کا رخ نہ کیا تو سلطان نورالدین زنگی مصر پرحملہ کردے گا اورایشیا میں ان کی بقاء کے لیے نہ ختم ہونے والا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا۔

ں ہیں۔ جس وقت اموری اور شیر کوہ کے درمیان اس معاہدے پر گفتگو ہور ہی تھی ۔ بینے غدار عشاور نے بھی شیر کوہ کو ساٹھ ہزار دینار کی پیش کش کر دی۔شیر کوہ نے مصلحتا اس

ای وقت غدار عشاور نے بھی شیر کوہ کو ساٹھ ہزار دینار کی پیش کش کر دی۔ شیر کوہ نے مصلحاً اس پی مش کو قبول کر لیا اور مصرے نکل جانے پر رضاٍ مند ہو گیا۔

ان شرائط کے تحت شیرکوہ اپنے چھوٹے کے انگر کے سائل ملیس کے اقلعہ سے انکلا۔اس کی مات مات کا اس کی مات کا اس کی مات کا اس کی مات کونظر انداز کر

مات بھیتا ایک فاص فاق فارات پرمجور ہوئے تھے۔ تے ہوئے شرکوہ سے معاہدہ کرنے پرمجور ہوئے تھے۔

مؤر خین لکھتے ہیں جب شیر کوہ اپنے لشکر کے ساتھ بلیس کے قلعے سے نکلا اس وقت لگر کے آگے صلاح الدین تھا اور وہ اپنے گھوڑ بے پر سوار تھا مارس دیوتا (جورومیوں کا بھی جنگی دیوتا خیال کیا جاتا تھا) کی طرح اس نے اپنی نگی تکوار فضا میں بلند کر رکھی تھی ۔ جب کہ اس کے دوسر بے ہاتھ میں اس کی و صال تھی جس سے اس نے اپنابایاں پبلوچھیار کھا تھا۔ لشکر کے بیچھے شیر کوہ خود تھا اور اپنا جنگی کلہاڑا فضا میں بلند کیے ہوئے اپنے لشکر کے بیچھے دستوں کی یوں حفاظت کرتا ہوا نکلا تھا جسے عظیم ومحترم چرواہا اپنے ریوڑ کی حفاظت کا سامان کرتا ہے۔

یوروثلم کاصلیبی لشکر اورعشاور کے لشکری بڑی خاموثی سے شیر کوہ کی اس روانگی کو دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں ایک صلیبی اسی دوران بھا گنا ہوا شیر کوہ کے آگے آیا اور اسے نخاطب کر کے کنے لگا۔

شیرکوہ کیاتم دیھے نہیں صلیبی اور مصری شکر متحد ہوکر کسی طرح تمہارے اس مختفر لشکر کا گیراؤ کئے ہوئے ہیں۔ کیاتم ان لوگوں سے خطرہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ تہہیں دھوکا دے کر تمہار ااور تمہارے سارے لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔

شیر کوہ نے مسکراتے ہوئے اس صلیبی کودیکھا اس کی چھاتی تن گئی پھراس نے نہایت غضب ناک لیج میں اس نخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

اے ناطب میں یہ جاہتا ہوں کاش وہ ایسا کرنے کی جراُت کریں۔اور جب وہ ایسا

کریں تو تم دیکھ سکو ان کے حملے کے جواب میں، میں ان پر کیما حملہ کرتا ہوں کیونکہ ان مصورت میں جب وہ ہم پر حملہ کریں میں اور میر بھی کان پر حملہ کریں گے تو جان اور خمن کے گئی آ دمیوں کو قتل کیے بغیر میرا کوئی لشکری بھی جان نہ دے گا۔اور جب شرق می ممارے سلطان نور الدین زنگی کو ہماری اس بے بسی کاعلم ہوگا تو قتم ہے میرے رب کی وہ ایا طوفان بن کر حملہ آور ہوگا کہ صلیبی اور مصری دونوں لشکر بھی اس کا متنابلہ نہ کرسکیں کے اور ان میں ہے کوئی لشکری بھی زندہ فی کرنہ جا سکے گا۔

کہتے ہیں شیر کوہ کی تعتگو کے اس جواب میں وہ صلیبی دنگ رہ گیا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور یوں شیر کوہ اپنے نشکر کو باحفاظت نکال کر ارض شام کی طرف کوچ کر گیا تھا۔

ادھر مجدد الدین اپنے جھے کے فقکر کے ساتھ سنظرہ کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں ہی صلیبی جنگ جوؤں، نائیوں کا بڑا جوش اور ولولہ تھا۔ اور یہ بعلبک اندھیرے راستوں پر واقع تھا۔ سلیبیوں کے لیے بیشہر اور قلعہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ مجد دالدین کے لیے سلطان کا صرف اتنا تھم تھا کہ سنیطرہ سے نکل کر جوصلیبی قو تیں مسلمانوں کے علاقوں پر جملہ آور ہوتی ہیں ان سے نیٹا جائے۔منیطرہ شہر پر جملہ نہ کیا جائے۔ لہذا اپنے جھے کے لشکر کے ساتھ مجد دالدین بڑی تیزی سے دور در از کے قلعہ منیطرہ کی طرف بڑھا تھا۔

سنیطرہ کے صلیوں کو بھی خبرہ و چکی تھی کہ سلطان کے شکر کا ایک حصدال کے سالار عبددالدین اور چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ ان کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ان کا یہ بھی حوصلة قا کہ سلطان کا میر عساکر شیرکوہ اپنے بھینے صلاح الدین کے ساتھ مصر میں برسر بھی ہے سلطان مارم کا رخ کیے ہوئے ہے اور یہ کہ جوافئکر ان کی طرف آرہا ہے اس کی تعداد بھی بھی زیادہ نہیں ۔ لہذا انہوں نے منظرہ سے بہت دور مجدد الدین کی راہ ایک بہت بڑے لئکرے روک دی تھی صلیوں کے لئکر کی تعداد مجدد الدین سے بہت زیادہ تھی۔

روت رق من مہر ہیں گی راہ روکتے ہی صلیبی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تو لئے لئے محمد دالدین کی راہ روکتے ہی صلیبی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تو لئے گئے ۔ محمل سمجھایا۔ پھر اس کے کہنے پر اس کے سالا روں اور لشکریوں نے اس انداز میں تجمیریں بلند کیں جیسے وقت کی مسافتوں میں حدی خوانوں کی آوازوں نے سنگ ریزوں کے بناز

کوے۔ اشجار کے م آلود پتوں کی سرسراہٹوں کے بھٹے پرعموں کی صداؤں،دریاؤں کی نی سے اشجار مینوں ند ہوں کی نفرین آوازوں نیلگوں جھیلوں کے ہلکوروں کے اعمرا کی حیات آفریں انتقاب برپا کرنے کا عزم کرلیا ہو۔ ایک انوکھی اور لمبی بازگشت کے ساتھ بجمیروں کی آوازیں انقل بر ہو گوئی تھیں جیے شمکن شمکن کر دینے والی نئی اور انوکھی آ عرجیوں نے بتخانوں کے سازوں، کامئہ زرکے پرستاروں، گماشتوں کی مناجاتوں اور ملمونوں کے راز و نیاز تک کومعدوم کردینے کا تہیر کرلیا ہو۔

کردیے کا مہیر سیا ہو۔

پچے دیر تک تکبیریں بلند ہوتی رہیں پھرصلبی بھی سجھ کئے کہ مسلمانوں کالشکران پر ملہ آور ہونے والا ہے۔ لہذاو وابھی مسلمانوں پرحملہ آور ہونے کے لیے پرتول بی رہے تھے کہ مجد دالدین ان پر جیہوں اور جیہوں کی انوکمی وادیوں سے اٹھنے والی شرافت و نجابت کے گولوں اور وجلہ و فرات کی بے کراں وہشت سے انگزائی نمودار ہوئی غسبل آتش دینے والے موائی احماس اور نبض دیر میں متحرک ہوکر ہے و تاب کھاتی آتش بے دود کی طرح حملہ آور ہوئی ان

الما ملیوں نے مجد دالدین کی سرکردگی میں مسلمان نظر کورد کنے کی بہتیری کوشش کی گئن انہیں ناکامی ہوئی جارحیت بھی نہ کر سکے لحوں میں انہیں مسلمانوں نے دفاع تک رہنے بھی ورکر دیا تھا۔ وہ بے محابا گنا ہوں کی بنیا دوں پر نجر کی بستیاں بسانے والوں اور اجالوں کے ایونوں پر تاریکی کی پابندیوں کا نفاذ کرنے والوں کے اعمد باتگ راحیل اور بے روک بھلاوں کی طرح محمقے چلے محملے تھے۔ وقت کی آتھی، آسان کی بصیرت نے دیکھا اپنے رب کی بھلاوں کی طرح محمنے والے منک و ذات کے شبتان میں کھڑے کرنے والوں کو اس محمورت کے نفے الاپنے والے ، نگ و ذات کے شبتان میں کھڑے کرنے والوں کو اس طرح آلیٹ کرنے والی آئی میاں خیموں کی دھیاں انہوں کی بین کرنے والی آئی میاں دھیوں کی دھیاں انہوں کی بین کرنے والی آئی میاں دھیوں کی دھیاں ازاد بی ہیں۔

صلیبی جوملمانوں کے اس چھوٹے سے نشکر کو مار بھگانے کا عزم اسی نیت سے کئے ہوئے تھے کہ مسلمان پر اس طرف کا رخ نہ کریں ان کی حالت بڑی تیزی سے ملکج اندھیروں کو ٹوٹی زنجیروں،آلاؤ کی مرتی تمازت، کسی داستان کو کے منجد ہونؤں اور درد کے فاصلے میں طیور کے منظمرتے پروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہوگئ تھی۔ جب کہ دوسری جانب مجد دالدین طیور کے منظمرتے پروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہوگئ تھی۔ جب کہ دوسری جانب مجد دالدین

مجددالدین اوراس کے لشکریوں کے اس ہولناک حملے کو وہ صلیبی زیادہ در پر ہداشت نہ کر سکے ذلت آمیز شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے مجدد الدین نے دور تک متی پائے سورج کی پھیلتی شدت، وقت کے قرطاس پر لکھے حروف کی طرح ان کا تعاقب کیا اوران کی تعداد کو کافی حد تک کم کیا پھر لوٹا اور دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر کے اس نے پڑاؤ کر ہا تعداد کو کافی حد تک کم کیا پھر لوٹا اور دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر کے اس نے پڑاؤ کر ہا تھا۔ چندروز تک احتیاط کی خاطر اس نے وہیں قیام کے رکھا پھروہ دشت کارخ کر گیا تھا۔

......☆......

مجددالدین جب این ظرک ساتھ مستقر میں داخل ہواتواس وقت مستقر میں اس الدی اطلاع پر سلطان نور الدین زگی، شیرکوہ اور دوسرے بہت سے سالار جن میں شمس الدین خر الدین خر الدین مسعود، اسامہ بن مسلم، شرف الدین عزیز الدین جرو یک، عین الدیار ق قط الدین خی ، سیف الدین علی بن چکاری، شہاب الدین محود حارمی اور مستقتل کا

العقیم ملاح الدین بوسف اور سلطان نور الدین کا بھتیجا اور اس کے بھائی قطب الدین کا ازین الدین اور کچھ چھوٹے سالا ربھی وہاں موجود تھے۔

سلطان کے قریب مجدد الدین اپنے محور دے سے اتر کیا اپنے تھکر ہوں کو اس نے مام کے کا تھے دیا ہے۔ مام کے کا تھے دوالدین کا تھے دیا گھرہ وہ آگے ہو حاسلطان نے مجدد الدین کو اپنے ساتھ لھٹا کم اس کی شاعدار فتح پر مبادک باددی پھراس کے بعد مجدد الدین فراس سے بعد مجدد الدین فراس سے بعد میں اس کی شاعداز میں طاقان فورالدین کے اشارے پر سب با مجدید میں سے بی س

مجدد الدین بیٹے تم کافی عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہولیکن تم نے جمعے ال شکایت کا موقع نہیں دیالیکن تم سے اب ایک الیک شکایت میرے پاس پیٹی ہے جس کا کمایے مدد کھ ادر صدمہ ہوا ہے سلطان رکا مچروہ دوبارہ کہ رہا تھا۔

مجدد الدین جو گفتگویس شروع کرنے لگا ہوں۔جوالفاظ میں استعال کررہا ہوں وہ مادت مجھ کر نے نہیں چاہیے تھے اس لیے کہتم تھکے ہارے ہو۔ اپنی مہم سے لوٹے ہولیکن مادوض عربتم سے گفتگو کرنا بھی ضروری تھا۔

سلطان کے ان الفاظ پر مجدد الدین کی حالت انجرتے سوالوں کی مضی المثول، بوندوں میں کھڑے راستوں اور اسیری کی سیاہ زنجیر جیسی اداس اور افسردہ موکررہ گئی

تم پراس نے اپنے آپ کوسنجالا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہے لگا۔

سلطان محتر م انسان کی زندگی دار مان کو کے ہونٹوں کی طرح محتر ک رہتی ہے اور اس متحرک زندگی میں ہمیشہ غلطیوں اور کوتا ہوں کا امکان رہتا ہے۔سلطان محتر م انسان کی خواہش تو ستاروں کے جمروکوں میں بھی صدیوں کے ملکجے اندھیروں کی سیابی پھیلا دیتی ہیں ہو

سکتا ہے میں بھی انجانے میں مراہیوں اور غلطیوں کی کدورت میں ملوث ہوگیا ہوں سلطان محترم کوشش تو یہی کرتا ہوں کہیں بھکوں نہ کہیں منتقیم راستوں کو چھوڑ کر ٹیڑ سے راستوں کی ۔

افتیار نہ کرلوں مگر سلطان محترم جہاں آلاؤ کی اجڑی تمازت ہوتی ہے وہاں دھویں کے میے سند سے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں انسان بے خزاں پھولوں کی وادی نہیں ہے چاتا پھر تاایک متحرک جائدار ہے اور اثتماِق واضطراب کے انتقابات اس کے اندر کی تبدیلیاں پیدا کردیے

میں ہوسکتا ہے جھے سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہوجس پر میر سے خمیر نے گرفت نہ کی ہواور میری نگار میں وہ مجر کادینے والا نہ ہو۔ ہوسکتا ہے آپ کی دور اعمالی نگاو ہوں نے میری اس کوتائی اور

علمی کو بھانیا ہو بہر حال سلطان محتر م اگر جھ سے کوئی علطی کوئی کوتائی ہوئی ہے توش مجدد الدین اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

جب تک مجدد الدین بولتا رہا سلطان نور الدیز گلی اور شیرکوہ کے چروں پر ہگا ما عہم تھا دوسری طرف شس الدین طلخ بھی مسکرا رہے تھے ان کی مسکرا ہٹ دیکھتے ہوئے مجددالدین کو کسی قدر حوصلہ ہوا اس کے چرے پر بھی بشاشت پھیل گئی تھی یہاں تک کہ سلطان نے مجرے مالے کیا۔

مجددالدین تم نے مرسینہ سے شادی کی میں بے صدخوش تھا کہ تم نے اپنا گھر آباد کر لیا ور نہ پہلے تم شادی کا نام نہیں لیتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ بیمرسینہ کا کمال ہے یابوں جانواں کی خوبصور تی کا اس کے حسن کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں اپنا گھر آباد کرنے پر مجبور کر دیاوں تم اس کے لیے رضا مندی نہیں ہوتے تھے۔

اوراب جوتم گر آباد کرنے پر آئے ہوتو لگنا ہے تم اس کا سلسلہ بی شروع کررہ ہو جھے اطلاع دی گئی ہے کہ اب تم مشال کو بھی اپنانے والے ہوید کیا حرکت ہوئی پہلے تم ایک شادی کرنے سے انکار کررہے تھے اور اب ایک چھوڑ دودوکی طرف ہاتھ ماررہے ہو۔

ملطان کی اس گفتگو پر سب سالار مسکرار ہے تھے مجدد الدین کے چہرے پر بھی میران کے جہرے پر بھی میران کے جمران کو کا طب کر کے کہنے لگا۔

را ہے۔ لگنا ہے میرے بھائی طلخ اور شمس الدین دونوں نے پھے تفصیل آپ سے کہددی ہے۔ علمان محترم یقین جانیے .....

م بردالدین کوخاموش ہو جانا پڑااس لیے کہ سلطان پھر بول پڑا۔

مجدد الدین میرے بیٹے تم ہے کوئی غلطی تم ہے کوئی کوتا بی نہیں ہوئی ہے تو تہاری فاوٹ دور کرنے کے لیے تم ہے ایک دل گئی تھی ورنہ تم اور شیر کوہ میرے ان سالا روں میں ہو جو جو دشمن کے لیے اداس چروں کی ذات سانسوں کی قاتل دھاریں ثابت ہوتے ہو جو ان کے دشمنوں کے لیے ہر لیحے کو بے قرار اذبت ہر مسافت کو گھبراتی قیامت میں تبدیل کرنے کا ہز بھی جانے ہیں میرے وزیا میں تم دونوں پر فخر کرسکتا ہوں تم دونوں میرے وہ دست ہو جو آندھیوں میں چراغ جلانے اور دست کوزہ کر کی مشاقی کی طرح دشمن پر فرب کا ہز جانے ہو۔

مجدد الدین میں بیمی جات ہوں تم خود مثال کی طرف ماکن ہیں ہوئے مثال مرف ماکن ہیں ہوئے مثال مرف عرف ماکن ہیں ہوئے مثال مرف عرف کے جہت کرری تھی لیکن اس نے اپنی مجت کو دبار کھا تھا کسی پر اظہار نہیں کیا تھا تہاری آمہ ہے پہلے مٹس الدین اس کی پوری تفصیل جھے ہے کہہ چکا ہے دیکھوجس وقت تم طب سے روانہ ہوئے تھے تہہیں چاہیے تھا مثال سے شادی کرنے کے بعد سب لوگوں کو اپنی ماتھ لے کر آتے لیکن بی تہاری جا ناری اور وفاداری تھی کہتم اپنی خوشیوں کو پس پشت ڈال کر آئے کے بہر حال آج تہارے اور مثال کے دوان کی طرف کوچ کر آئے بہر حال آج تہارے اور مثال کے دکاح کا اہتمام کیا جائے گاہم سب اس میں شامل ہوں گے۔

پھر ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے طلخ اور شمس الدین کو اپنے پاس بلایا دونوں کے کانوں میں گھسر کی جے س کر دونوں مسکراتے رہے پھر دونوں اٹھے قریب کھڑے اپنے گھوڑوں برسوار ہوئے اور گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔

ہ ان کے جانے کے بعد سلطان مجد دالدین کو حارم طبر بیاور مصر میں شیر کوہ کی مہمات کی تفصیل بتار ہاتھا۔

مشمس الدین اور طلخ دونوں دمثق شہر میں اس حویلی کے دروازے پر دستک دے ر بے تھے جوشہر میں ان کی رہائش کے لیے مہیا کی گئی تھی دوسری دستک پر درواز و کمل گل دروازه كھولنے والى مشال تنى درواز وكمول كروه ييجيے بث كى دونوں حويلى ميں داخل ہوئے نے دروازہ بند کر دیا پہلے وہ محور وں کواصطبل میں بائدھ کرآئے پھر زور زور سے وہ عبدہ ازیل اورسرون کو یکارنے گئے تھے ان کی پکار پر سب حویلی کے محن میں آن جمع ہوئے تھے ان میں مثال بھی تھی ان کو اس حالت میں دیکھ کرسب فکر مند اور پریشان تھے کہ یہاں تک کہ عبدونے تشمس الدين كومخاطب كيا\_

تشم الدین میرے بیٹے تم دونوں بھائی یہ کیا حرکت کر رہے ہواس طرح پہلے بھی تم نے محن میں کھڑے ہو کرنہیں پکارا تھا بیٹے کیا کوئی خاص بات ہے۔ عبدہ کے اس وال کے جواب میں شمس الدین کے بجائے خطلخ بول پڑا۔

مال ایک نبیں اس سے زائد خاص باتیں جس پہلی خاص بات یہ ہے کہ بمائی مجد دالدین مشقر میں پہنچ چکے ہیں اور اس وقت وہ سلطان کے پاس بیٹے ہیں اور تھوڑی در تك وه كھر آئيں مے كيابي خاص بات نبيل ہے بحد دالدين كي آمد كاس كر جہاں سب لوگ خوش تے وہاں مشال کی حالت الیمی خوش کن ہو گئی تھی جیسے بے کارواں مسافر کی ہی تھوں میں منزل کا قرب زدہ چیرے بر آرزوؤں کے سراب، زمزموں کی ساحری، درد کے الفاظ بھٹی کے پیروں اور زخموں کے حروف ی اجنبیت میں لذتوں، رنگینیوں کی متی اور اپنائیت کی انجان امنگیں رقع

کنال ہو گئی ہوں،اس کی سحر آفرین نگلہوں میں اس سے عیب وغریب نشے کی گھلاؤٹ اور اس کے پر جمال اور مہتاب چہرے پر آسودگی ،ابریشی لہریں رقص کر رہی تھیں۔ دوسری جانب مرسینہ می مشال جیسی ہی خوش کن اور معور کن دکھائی دے رہ می

يهال تك مطلخ نے الى تفتكوكا سلسله پرجارى ركھتے ہوئے كبنا شروع كيا

جوددسری خبر ہے وہ مکلی سے بھی زیادہ اچھی اور خوش کن ہے۔اماں سلطان کو پت چل گیا ہے کہ ہماری مین مشال محددالدین کو پشد کرتی ہے اس محبت کرتی ہے اب سلطان نے مجھے اور عمل الدین کو اس لیے بھیا ہے کہ ہم بھائی اور مثال کے نکاح کے سارے انظامات ممل كرير \_امال مي اور على يى دوخري آب سے كہنے آئے تھے ابھى ہم دشق

م ہازار جار ہے ہیں وعوت کا سامان خرید کر لائیں گے۔امال اس شادی میں جہال سلطان ہ ہر ہو شرکت کریں گے وہاں لفکر کے سارے چھوٹے بڑے سالار بھی شامل ہو گئے۔ ان نے ہمیں بھی کہا ہے کہ یہ نکاح انتہائی سادگی ہے ہوگا۔مہمانوں کو جو کھانا پیش کیا جائے اوم ہی بالکل عام ساہوگا۔ جوروز مرہ کے استعال میں ہوتا ہے۔سلطان نے ہمیں بختی سے منع ا ہے کہ کوئی معمول کے خلاف اہتمام نہیں ہونا جا ہے۔ لہذا آپ لوگ بھی اپنی تیاری کریں بہت سے میں اپنی بہن مشال سے کہوں گا کہ بداپنی تیاری ممل کرے تھوڑی دریتک مان اورشر کوہ سارے سالاروں کے ساتھ یہاں آئیں گے اور امیر کے ساتھ اس کے تکا ح اہمام کیا جائے گا۔ بس اور طلخ اب جاتے ہیں اور دعوت کا سارا سامان آپ کو لا کر دیتے ، اس كے ساتھ بى مطلخ اور عمس الدين برى تيزى كے ساتھ باہر لكل محي تھے ان ك نے کے بعد عبدہ بہت خوش کا اظہار کر کے سب کو ناطب کرتے ہوئے کہنے گی۔

ميرى بچيو! فورأ حركت مين آؤ دعوت كاسامان كرو اوراس كام مين مشال كوشامل نه کنا پھر مرسینہ، جمارا اور عجیرہ حر کمت میں آئیں اپنے ساتھ وہ مشال کو بھی کھینچق ہوئی پرانی ولی کے سکونی ھے کی طرف چل کئیں تھیں۔

اس روزمغرب کی نماز کے بعد سادہ می ایک دموت کے ساتھ سلطان اور سارے الدول كي موجود كي من مجد دالدين اور مشال ك لكاح كا اجتمام كرويا كيا تحار

مجددالدین اورمشال کی شاوی کے چندروز بعد ایک دن مجدد الدین ،تمس الدین السَّ تَنْوَل مستقر سے حو لی میں داخل ہوئے تنوں اپنے محور وں کو اصطبل میں لے الل ك اعدم سيند اور مشال وينخ اور چلانے كى آوازيں سنائى دين كى تميس يتنوں كواييا الرال بواجیے دونوں آپی میں جھڑ را ی بول شورشراب کرری بول اسموقع برشس الدین الل كى حالت قابل ديدهى دونول اداس اورافسرده مو كے تنے چروه دز ديده فكامول سے الاالدين كى طرف وكيور ب تعد

دونوں نے دیکھا اپنے محور سے کی زین آیک طرف رکھنے کے بعد اپنے محور سے کی الن تعبتبات ہوئے مجدد الدین گری سوچوں میں مکویا ہوا تھا۔ چرے پر بریشانی اور

آنکھوں میں فکرمندی کے آثار تھے شمل الدین اور طلنے جب اس کے قریب آئے تب اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس م ان دونوں کو بڑے دکھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

میرے دونوں عزیز بھائیو! جھے جس بات کا ڈراور خدشہ تھا۔ لگتا ہے وہی رونما ہوگئ ہے۔ تم نے دیکھا اندر مرسینہ اور مشال کی آوازیں کس طرح باہر سائی وے رہی ہیں۔ لگتا ہے وو کسی معاملہ میں یا کسی چیز کے لین دین پرلڑ رہی ہیں جھڑا کر رہی ہیں۔ اس بناء پر میں صرف مرسینہ کو بی اپنی زندگی کا ساتھی رکھنا چاہتا تھا مشال سے شادی کرنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ لیکن میری بدھمتی کہ میں مشال کوافسر دہ اور اداس بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔

میرے دونوں بھائیو!کس نے پتج ہی کہا ہے جواپی زندگی کی خوشیاں ذرہ ذرہ کرنا چاہتا ہو۔جواپی منزل کا کوئی کناراءاس کی گہرائی نہ دیکھنا چاہتا ہو وہ جوادھورے خواب میں جواں مرگ خواہش کجرنے کا خواہشند ہو جوزیت کے حروف تمام میں فکست خور دہ غم چاہتا ہو اور ماضی کی عظمتوں کے نشانوں میں ٹوٹے کھنڈروں کا ساں دیکھنا پہند کرتا ہو وہ دوسری شادی کرا۔۔

مریدا کیلی بی میرے لیے اجاز ویرانوں میں سکون کی آبشار بشورشوں کی صداؤں میں سکون کی آبشار بشورشوں کی صداؤں میں سابوں کو آبشن اور دکھوں کے اندھے ہام میں اپنے سحر خیز جمال کی وجہ سے ایک دل کشا آسود گی تھی گوید دوسری شادی میں نے اس کے کہنے پر کی ہے پر اب اس کی وجہ سے دہ فود جمل فوٹی کرنوں بھرے چوں ، بدختی کے تھمبیر طلسم ، عدادت کے رہتے جھکڑوں اور دردوکرودھ کی آگ کا شکار ہوکرر ہے گی۔

میرے بھائیو! سب سے بڑھ کر ہماری ماں جوہماری ساری آرزؤں ہماری روح کی تمام امیدوں کا مرکز ہے۔ اور جس کے نزدیک آج تک ہم ۔ آج بی تا اور او بوں ی دھندور تاک سموں کوئیس آنے دیا اب وہ بھی اس ماحول میں تیز ابی تلخیوں، جمود وخموشی کی تہوں کا شکار موکر رہ جائے گی۔ میرے جیتے جی میری ماں اداس اور افسر دہ ہو میں سجھتا ہوں مجد دالدین کے لیے اس سے بڑھ کر بریختی کی اور کوئی بات ہوئی نہیں عتی ۔

جب تک مجد د الدین بولتا رہائٹس الدین اور مطلخ کی گردنیں جھکی رہی وہ ادا<sup>س اور</sup> افسر دہ تھے۔مجد دالدین کچھ دیریفاموش رہا پھر ان دونوں کومخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ت<sup>ھا۔</sup>

تم دونوں اندر جاؤ میں اس حالت میں اس کا سامنانہیں کرسکتا میں ذرا ستعقر کی لمرف جاتا ہوں اس محلن کھڑی گرتے حول میں میں داخل نہیں ہوسکتا۔

سٹمس الدین اور طلخ نے اس سے کچھ بولنے کا ارادہ کیا لیکن مجدد الدین کی حالت رکھتے ہوئے آئبیں کچھ بولنے کی جرأت نہ ہوئی مجدد الدین چپ چاپ اپنی حویلی سے باہر نکل

میں الدین اور طلخ دونوں اصطبل سے نکل کر جب حویلی کے سکونتی جھے کی طرف مانے والی سیر حیوں کی طرف مانے دولی سیر حیوں کی طرف میں تو اندر سے عبدہ زہراں ازیل مجیرہ جمادا، مرسید، مثال سب ایر لکل آئیں تھیں شاید سب وہ ایک جگہ بیٹی ہوئی تھیں عبدہ کچھ دیر تک ان دونوں کوخور سے باہر لکل آئیں تھیں شاید سب وہ ایک جگہ بیٹی ہوئی تھیں عبدہ کچھ دیر تک ان دونوں کوخور سے

ر کھتی ربی اس لیے کہ ان دونوں کے چہرے اترے ہوئے تنے اداس اور افسر دہ تنے۔

ان دونوں کی حالت دیکھتے ہوئے سب پریشان ہے ہوگئے تنے پھر اداس سے لیج ٹی عبدہ نے شمس الدین اور تنظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا میں دیکھتی ہوں تم دونوں بھائی پچھاداس فکر مند سے ہو کیا بات ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہو کہ مجد دالدین کہاں ہے تمہارے ماتھ کیوں نہیں آیا کیا تم باہر ہی باہر اسے کی مہم پر روانہ تو نہیں کر آئے۔ اب اس کھر میں ایک

سٹس الدین نے باری باری ان کے چیرے کی طرف دیکھا اور پھر نم زدہ سے لیجے میں مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بول اٹھا۔

کے بجائے اس کی دو یویاں ہیں اور وہ بڑی بے چینی سے اس کا انظار کرتی ہیں۔

مرسیند میری بہن کیا آپ بتا کیں گی۔آپ اور مشال آپس میں کیوں اور رہی تھیں کیوں جھگزا کررہی تھیں۔

مرسینہ کی بجائے مثال جیرت اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھی عمس الدین میر سے بھائی یہ آپ کیا کہدرہے ہیں میں اور مرسینہ آپ میں اگر یہ ہے۔ آپ کہدرہے ہیں۔ الیا ہوئی ہیں۔ آپ کہدرہے ہیں۔ ایہا ہوئی نہیں سکتا کس سے آپ نے کہددیا۔ کہ میں اور مرسینہ آپس میں لڑی ہیں۔

اس کے خاموش ہونے پر حمس الدین پھر بول پڑا۔ بھائی ہمارے ساتھ آئے تھے دیکھ لوان کا گھوڑا اصطبل میں ہی بندھا ہوا ہے جس

وقت ہم اصطبل میں اپنے گھوڑوں سے زینیں اتارر ہے تھے قو حو کی کے اندر سے تم دونوں کے لڑنے اور شور کرنے کی لڑنے اور شور کرنے کی آوازیں اصطبل تک پہنچ رہی تھیں تم دونوں کے لڑنے اور شور کرنے کی آوازوں سے بھائی فکر مند اور اداس ہو گئے تھے اور پھروہ بڑی اداس اور افسر دگی سے فکر مندی کے لیجے میں ہم سے گفتگو کرتے رہے پھر کہنے لگے، یہ جوتم دونوں آپس میں لڑری ہواں ماحول میں میری ماں کی کیا حالت ہوگی۔ بس ای اداس اور افسر دگی میں وہ گھر سے متنقر کی ماحول میں میں نہیں جا سکتا شاید وہ تم دونوں کی طرف چلے گئے ہیں کہدر ہے تھے اس تھٹن کے ماحول میں میں نہیں جا سکتا شاید وہ تم دونوں کی لڑائی اور جھڑڑے میں نہ آنا چاہج تھے اس تھ اب تم ہی بتاؤ تم دونوں بہیں کس بات پر شور شرابر کر رہی تھیں میں الدین کے اس انکشاف پر سب اداس اور افسر دہ ہو گئے تھے عبدہ کی حالت غیر ہو گئے تھے عبدہ کی حالت غیر ہو گئے تھے میدہ کی حالت غیر ہو گئے تھے۔ پھر عبدہ نے خس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

میرے بیٹے تم نے غلط اندازہ لگایا مجدد الدین کم اذکم اعدا کر بیتو ہو چھتا کہ ان دونوں نے کیوں شور کر دکھا ہے۔ بیٹے میرے کچھ کپڑے دھونے کے لیے پڑے ہوئے تھے۔وہ کپڑے اٹھا کر مربید جب دھونے گئی تو بھاگ کردہ کپڑے مثال نے جھین لیے کہنے تھی بیٹرے میں دھود کئی ہی کپڑے مثال نے جھین لیے کہنے تھی بیٹرے میں دھود کئی ہی کپڑے میں دھود کئی ہی کپڑے میں دھود کئی ہی کپڑے میں دھود کئی اس طرح دونوں بہنیں میرے کپڑے لینی میراکام کرنے کے لیے آپس میں کرار می تھیں کہ ایک کہتی تھی میں دھود ک گئی۔ بیٹر یہاں کر رہی تھیں کہ ایک کہتی تھی میں کپڑے دھود ک کی دومری کہتی تھی میں دھود ک گی۔ بیٹے بیان کے درمیان باہمی مجبت اور خلوص کی نشانی ہے۔اور ان کی طرف سے میری عزت اور احترام کی بھی ایک غمازی ہے اگر اس شور سے تم نے بیا ندازہ لگایا ہے کہ بیآ پس میں اور رہی تھیں تو بیتم تیوں کی خام خیال ہے۔ میں بھی نہ ہو بائ تھوں کی خام خیال ہے۔ میں بھی نہ ہو بائ

اس ساری گفتگو پر مرسینه اور مشال دونوں رو دینے والی ہور ہی تھیں جمارا اور عجبرا مجمل کے اور تعلق جمارا اور عجبرا مجمی پریشان دکھائی دے رہی تھیں مطلخ اور تش الدین ایک دوسرے کی طرف و کیچ کر مسکرا دیے خطلخ بول پڑا۔

مش الدین تم سیس رہویں بھائی کو لے کر آتا ہوں اس کے ساتھ می مطلخ مزا اور تقریباً بھا گنا ہوا حویلی ہے نکل گیا تھا۔

تھوڑی دیر بعد طلخ اور مجد دالدین دونوں لوٹے شاید طلخ نے مجد دالدین کو اصل مورت حال سے آگاہ کر دیا تھا ای بناء پرمجد دالدین چپ جاپ خاموثی سے اور انتہائی سنجیدگی کی کیفیت طاری کیے اپنی مال کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔

اس کی بیرحالت دیکھتے ہوئے سب پر ایک سکوت اور خاموثی کے ویران حلقے طاری

عبدہ اپنی جگہ انتہائی شجیدہ اور کسی قدر پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی مجد دالدین جب اس کے سامنے آیا تو اس نے بڑے دکھ بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ مجد دالدین میٹے آج پنة جلاکتم ہمیں چھوڑ کر جا بھی سکتے ہو۔

عبدہ کے ان الفاظ پر ایبالگا جیسے مجدد الدین چربی کی طرح پلمل کر رہ جائے گا۔اس کی حالت ایسی ہوگئی تھی جید داستانوں کے الفاظ مرحم ہوکر ان گنت جرائم کے بوجم تلے داس کی حالت ایسی ہوگئی ہوں یا غاروں کے تلے دب گئے ہوں، جیسے تمناوُل کی صدائیں جہل کے سابوں میں ڈوب گئی ہوں یا غاروں کے اندھے دھانوں پر بردھکتی آگ کے قرب میں سوختہ جال کے لبول سے حیات کے سارے جذبے جسم ہو گئے ہوں۔

مجدد الدین کی بہ حالت مرسینہ اور مشال دونوں کے لیے نا قابل ہرداشت میں۔دونوں کی حالت ایک ہوگئی جیے دکھ کی خبرہ کن شعاعیں ان دونوں کے جسموں کے گوشے گوشے بنس،نس میں گھس کرنا کام آ درش کے آسرار کھو لنے تکی ہوں دوسری جانب انہوں نے دیکھا عبدہ بے چاری اپنے منہوم سے نا آشنا بے لفظ نقطوں کی سنسنانیوں کی طرح کھڑی تھی افوا کی کہدر الدین آ گے ہو ھا اور جھک کراس نے اپنی ماں کے پاؤں پکو لیے تھے۔ پھر کیکیاتی لزتی آواز میں کہدر ہا تھا۔

ماں ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا اور بیسب پھے غلط قبی کی بناء پر ہوا ہے دراصل ماں میرے ذہمن میں ہر وقت یمی خدشات ابھرتے رہتے تھے کہ کہیں مشال اور مرسیدہ آپس میں مجھوسنہ پڑیں اور گھر کا ماحول خراب نہ ہو جائے اس بناء پر جھے بیشک گزرا ماں اس غلطی پر

معافسہ کرو۔

مجدد الدین کے ان الفاظ نے مرسینہ اور مشال کی حالت یکسر ہی بدل دی تی دو ایک ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں الی ہوگئی تھیں جسے دکھ کے اندھیر سے جنگل میں کرب کی پہلی کوئیلیں، جیسے کرب خوردہ نگاہوں میں حس کی دیواریں کھڑی ہوں پھراچا تک جب مرسینہ سسک سسک کررونے لگی تو مشال بم میسٹ پڑی چکیوں اور سسکیوں میں روری تھی۔

اس موقع پرشس الدین تیزی ہے آگے بڑھا اپنامندعبدہ کے کانوں کے پاس لے گیا اور بیار سے سرگوثی میں کہنے لگا۔

مال تقی بری بات ہے۔ بھائی آپ کے قدموں پر پڑے ہوئے ہیں اور آپ بالکا چپ چاپ خاموش کمڑی ہیں امال سے بھائی کے ساتھ زیادتی ہے امال ذرا سوچ بڑے برے برے لفکروں کو زیر وزیر کر دینے والا سالار، بڑے بڑے نا قابل فکست تصور کیے جانے والے سور ماؤں کولحوں کے اعمر اپنے سامنے روک دینے والا آپ کے پاؤں میں انتہائی بے بی ادر لا چاری کے عالم میں پڑا ہے۔

مش الدین کے ان الفاظ برعبدہ بہت بڑی رو دی تھی جھی اور مجددالدین کو اضایا، گلے لگایا اور پیشانی چھی، میصورت حال دیکھتے ہوئے مرسینداور مشال پہلے ہی روری تھے۔ تھیں جمارا اور جیرہ واز بل سب رور ہے تھے۔

اپنے ساتھ لپٹائے ہی لپٹائے عبدہ نے مجدد الدین کو خاطب کیا میرے محترم بچ تجھے تھوڑی دیر میں نے زمین پر اس لیے پڑار ہے دیا ہے تاکہ جھے اپنی غلطی کا احساس ہوا بیا رویہ تم نے بھی ہمارے ساتھ روا رکھا ہی نہیں بیٹے کسی سی سائی بات پرفورا آخری فیملز نہیں کر لینا جا ہے تھا۔ جس وقت تم نے حو بلی کے اعدر سے مرسید اور مشال کی آوازیں سی تھیں اور پھر جب تمہیں شک ہوا کہ یہ آپس میں لڑ جھڑ رہی ہیں تو تم تیوں کو اعدر آنا جا ہے تھا شور کرنے کی وجہ بوچھنا جا ہے تھی۔ اس کے بعد ہی کوئی حتی رائے قائم کرنی جا ہے تھی۔ اس کے بعد گھر میں بیٹھ کر کوئی فیملہ کرنا جا ہے تھا۔ تمہارا اس طرح سے گھرسے چلے جانا کیا تم سجھتے ہو ہمرے مرسید، مشال اور دیگر گھر کے افراد کے لیے قابل پر داشت ہے۔

عجد دالدین مسرادیا منه آ محے بر ها کرانی مال کی پیثانی پر لمبابوسد دیا کہنے لگا۔

اماں آپ سے تو میں معافی ما تک چکا ہوں پھر ما تک رہا ہوں لیکن ان دونوں سے بھی کئی گلہ شکوہ نہیں بلکہ میں تو خوش ہوا ہوں کہ یہ آپ کے کام کی وجہ سے ایک دوسرے پر بھت لے جانے کی کوشش کررہی تھیں اماں ان کا یہ کردار میرے لیے باعث فخر ہے۔

مثایہ شمس الدین اور طلخ نے آپ کوئیس بتایا ہوگا کہ ہم کل یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔

ماں کوسلیلرہ کے نواح میں میں نے ایک لشکر کو تکست دے کر بھاگ جانے پر ججود کیا بی ۔اماں کوسلیلرہ کی نسبت زیادہ سلیبی جع ہو بھیے ہیں اور انقاما ہمارے علاقوں پر یلخار اور بی کا زکرنا شروع کردی ہے اس لیے سلطان نے فیصلہ کیا ہے کہ سلیلرہ کو ہرصورت میں فتح بی میزوں بھائی ایک لشکر کے ساتھ کوچ

عبدہ مسرا دی کہنے گئی میرے بچو! میر الله تمہیں ہر مجاذ ، ہر ہم پر کامیاب اور کامران عبدہ مسرا دی کہنے گئی میرے بچو! میر الله تمہیں ہر مجاذ ، ہر ہم پر کامیاب اور کامران رکھے ذرا یہ سامنے مرسینہ اور مشال کو دیکھو بید دونوں نے اس واقعہ کو بہت محسوں کیا ہے۔اس کے بعد مب بیٹے کر کھانا کھاتے ہیں چرتم اپنے کوچ کی تیاری بھی سونے سے پہلے کر لینا۔ پھرعبدہ نے مرسینہ اور مشال کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے گئی۔

میری بچیو! جو کچھ ہوا غلط نہی میں ہوا ابتم اپنے کمرے میں جاؤ۔مثال اور مرسینہ دونوں حرکت میں آئیں دونوں اپنی خواب گاہ کی طرف چلی گئیں تھیں۔ان کے جانے کے بعد عبدہ نے مجدد الدین کو مخاطب کیا۔اب جاؤتم ان کوسلی اور ڈھارس دو بیرسب پچھتمہاری مظلمی کی دجہ سے ہوا ہے مجد دالدین مسکرا دیا بھر بھی خواب گاہ کی طرف ہولیا۔

مجد دالدین جب کمرے میں داخل ہواتو اس نے دیکھام سینہ اور مشال کمرے کے وسط میں چپ چاپ کھڑی اپنی گر دنیں جھکائے اداس اور افسر دہ تھیں مجد دالدین دب پاؤں آہتہ آہتہ آ گے بڑھا اور ان کے قریب کھڑا ان کو دیکھنے لگا تھا ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا کم مجد دالدین خاموثی رہی پھر مرسینہ کم مجد دالدین خاموثی رہی پھر مرسینہ نے آپ کھر دیکھ دیر تک خاموثی رہی پھر مرسینہ نے آہتہ سے اپنی گردن سیدھی کی اور مجد دالدین کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ اور اذبت آمیز کہتے میں کہہ رہی تھی امیر گھر میں جو ہاحول میں تنی اور دکھ تھی گیا تھا بیسب ہم دونوں کی

و کی کرے میں لاکر دیتی ہوں آپ بہیں کھڑی رہیں اس کے ساتھ بی مشال بھا گئی ہوئی ردں ہے۔ روک ہے کونے کی طرف چلی گئی تھی۔اس کے جانے کے بعد مجد دالدین نے بڑے پیار کے الدمرسينه كومخاطب كيا-

مرسینة تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟

مرسیندایک بار پھرآ کے برھی اپنا سرمجددالدین کے شانے پردکھا پھرشانے کو کئ بار

مرسینه مرسکتی ہے لیکن آپ سے ناراض نہیں ہو علی آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ میں

أب اراض مول \_آب سے خفا مونے كاسوال عى پيدانبيں موتا \_ مرسینہ کے بیالفاظ کونے میں لکڑی کے صندوق سے کیڑے نکالتی مشال نے بھی س لے تھ لہذا وہ بلٹی اور کسی قدراونچی آواز میں کہنے لگی اس سلسلے میں میرا بھی یہی جواب ہے۔

مثال کے ان الفاظ پر مرسینہ اور مجدد الدین دونوں کھل کر ہنس دیے تھے۔ پھر

میدنگیده موئی اور کہنے لگی۔

آب مثال سے کیڑے لیں لباس تبدیل کریں پھرسب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ مجدد الدین آ کے بر حامثال ہے اس نے کیزے لیے کمز کے ایک طرف جو پردہ

لاً ہوا تھااس میں جا کراس نے لباس تبدیل کیا پھر تینوں مطبخ ے ملحقہ کمرے میں آئے وہاں کمر کے بقیہ افراد پہلے سے موجود تھے۔وہ بھی ان کے درمیان بیٹھ گئے پھر سب ل کر

کھانا کھانے گئے تھے۔اگلے روز سورج کے طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد وہ سلطان کے

ہاتھ سنظر ہی طرف کوچ کر گئے تھے۔

وجہ ہے ہوا آپ کا یوں گھر سے چلے جانا ہمارے لیے نا قابل برداشت تھا۔ہم دونوں آپ ہے وعدہ کرتی ہیں کہ ہم دونوں آئندہ بھی گھر میں اس طرح کا شوروغو غانبیں کریں گی اور جو پکو ہوا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اور مشال کومعاف کردیں گے۔

مرسینہ بیچاری رو دی تھی آ گے بچھ نہ کہہ کی جیکیاں لے کررور بی تھی الفاظ اس طنق میں انک کئے تھے اس کی اس حالت پرمثال پیاری اس سے بھی بردھ کررونے کی تھی۔

کچھ دریر خاموثی رعی مجدد الدین محراتے ہوئے کچھ دریان کی طرف دیکم ارائر نے سے بعد کہنے آئی۔ مجددالدین برے بیارے انداز میں ان دونوں کو خاطب کر کے کہنے لگا۔

یہ سب میری غلطی میری کوتابی کی وجہ ہے ہوا امال ٹھیک کہتی ہیں جب میں نے پر

شور وغل سناتو مجھے اندر آ كراس كى وجه معلوم كرنى جائيے تھى چركوكى فيصله كرنا جا ہے تھار بر ُ حال میں اپنی علظی پر نادم ہوں علظی تم دونوں کی نہیں میری ہے۔اس بناء برتم دونوں سے مجھے معذرت کرنی جا ہے بھی نہ کہ مہیں۔

مجدد الدین کے ان الفاظ پر دونوں چونک می بڑی تھیں احتجاجی سے انداز میں دونوں مجدد الدین کی طرف دیکھنے لگی تھیں اس موقع پروہ اس سے بھے کہنا جا ہتی تھیں کہ اجا یک مجد دالدین نے اپنے دونوں بازو پھیلا لیے پھر کہنے لگا۔

جو کچھ ہوا اس پرلعنت بھیجو اور یہ جو کچھتم نے کہا کہ آئندہ گھر میں پھر ایباشور دفونا تہیں ہوگا بلکہ مال کے کام کے سلسلے میں ایسا شور وغوغا ہوگا اور ہونا جا ہیے۔

عجدد الدین کے ان الفاظ بر مرسینہ اور مشال کے لیوں برمسکراہٹ بھر کئی تھی۔ وا مجد دالدین کے تھیلے بازؤں کی طرف میکا نیکی انداز میں برھی تھیں اور دونوں نے اپنے سربری

عامت سے محددالدین کے شانوں برر کھ دیئے تھے۔

پھے در ایسا ہی سال رہا مجدد الدین برسی جاہ، برے پیار، بری شفقت، بری مجت ميں ان كى چيشے بر ہاتھ كھيرتار ہا كھردونو عليحده ہوئيں مرسيند نے مجدد الدين كو خاطب كيا-میں آپ کو کیڑے نکال کردیتی ہوں آپ لباس تبدیل کرلیں پھر بیٹھ کر کھانا کھائے

اس پرمشال نے حجت سے مرسینہ کا بازو پکڑ لیا کہنے لگی نہیں بیکام آپ نہیں جم

بانی کے تصوں اور اداس خٹک راتوں کے نوحوں میں بے کراں وسعتوں کے عذاب کھس کر ایک کے افوال سے عنداب کھس کر ایک انتقاب ہر پاکر دیتے ہیں جیسے ذہن کے آفاق پر منڈلاتے کالے بادلوں ،سکوت کے صحرا میں ازاں خاموشیوں اور راتوں کی تیرگی کی آئدھیوں کے اندر بھاپ اور تیل کے ہرسو پھیلتے میں اردان خاروشکریزوں کے طوفان اپنے سامنے آنے والی ہرشے کا نقشہ اس کا خلیہ بدل کر رکھ دیتے فار اورشکریزوں کے طوفان اپنے سامنے آنے والی ہرشے کا نقشہ اس کا خلیہ بدل کر رکھ دیتے

> باددان کی صورت اختیا رکر گیا تھا۔ مدیر میر مارو

اپنے تیز حملوں میں سلطان نے لمحوں کے اندر صلیبی لشکر کے سارے دم خم اور بل النے شروع کردیے تھے۔ بری تیزی سے ان کی حالت رات کے آگل میں جنم لیتی دور ہوں کے بولناک نوابوں کی تو ت ہے بہر ہ نقش ہر آب اور سرد تہوں تک میں اتر تی خوف بحری تاریکیوں سے بی بری کر کے رکھ دی تھی۔ آخر کار سنیطر ہ شیم کے باہر صلیمیوں کو سلطان کے باغوں بدترین فکست کا سامنا کرنا پڑا وہ ہزیمت اٹھا کر بھا کے اور سنیطر ہ شیم میں محصور ہوگئے۔ سلطان نے بڑی تندی اور تخی کے ساتھ سنیطر ہ شیم کا محاصرہ کرلیا تھا۔

کے۔سلطان نے ہوں سدی اور میں سے سو سور ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ایک بہت ہو اور جرار دوسری جانب مختلف صلیبوں کے لئکروں نے متحد ہوکر ایک بہت ہو اور جرار لئر کی صورت اختیار کر کی تھی اور وہ ہوئی تیزی سے سنیطر ہوالوں کی مدد کے لیے ہو ھ رہا تھا گر ان کی مرتب ہوئی کہ دو بے روک طوفان بھی ان کی طرف ہو ھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر تک انہیں طوفانوں میں اڑنے والے خس و خاشاک کی طرح بے بس اور پا مال کر کے رکھ دیں گے۔ان کے ایک طرف سے مجد دالدین اپنے لئٹکر کے ساتھ دوسری جانب سے شرکوہ ان پر ضرب لگانے کے لیے طوفانوں کی طرح آ رہا تھا۔ وقت کی آ تکھنے و یکھا سب شرکوہ ان پر فرت کے سکون میں رات کی حشر سانیاں کھڑی کرتی رہز کی ہواؤں سوچوں کے بے انت اعتکاف میں کھوئی مکوئی خواب کے سانیاں کھڑی کرتی رہز کی ہواؤں سوچوں کے بے انت اعتکاف میں کھوئی مکوئی خواب کے کرب کا شکار گریز پا ساعتوں میں تیرگی کے عذاب ،حسرتوں کے آئش گرے اور آئش و آئین

سلطان نور الدین زنگی جب اپن لشکر کے ساتھ سنظرہ کے قریب پہنچا تو اس کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ سنظرہ کے صلیبی سی مدد کے لیے مختلف صلیبی شہروں سے مخبروں سے دوڑتے چلے آرہے ہیں۔ فاصے بڑے فخبروں سے ساری تفصیل جاننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے فوراائے

لٹکرکو ٹین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ شیرکوہ دوسرا حصہ اپنے پاس اور تیسرا حصہ مجد دالدین کے حوالے کیا گیا خود سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لٹکر کے ساتھ صلیموں کے اس لٹکرے کلرائے گا جوسٹیلر وشہر کے باہران کا ختفر ہے۔

جب کہ شیر کوہ اور مجد دالدین دونوں کے ذمہ یہ کام لگایا گمیا صلببی شہروں ہے جو بڑے در کے بڑے دان کی راہ روکیس اور کچھ بڑے بڑے بڑے ان کی راہ روکیس اور کچھ مخبروں کو بھی منتخب کیا گیا جو اس سلسلے میں شیر کوہ اور مجد دالدین کی آنے والے صلببی لشکروں کا طرف راہ نمائی کریں۔

چھوٹے سالا روں کو بھی سلطان نے تین حصوں میں تقتیم کر دیا تھامخروں کی راہ نمائی ا میں شیر کوہ اور مجد دالدین تو اپنے احداف کی طرف روانہ ہو گئے تھے جب کہ سلطان نورالدین اپنے جھے کے لشکر کو لے کرآ گے بڑھا سنیطرہ کے نواح علم تیمن استوار ہو چکا تھا اس کے سامنے ا اپنی صفیل درست کرنا شروع کر دی تھیں سلطان نے جب دشمن کے لشکر کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کے سنیطرہ کے باہر جس

سلطان نے جب ویمن کے نشکر کا جائز ہلیا تو اس نے دیکھا کہ سنطرہ کے باہر جس لنظر نے پرا او کیا ہوا تھا اس کی تعداد کہیں زیادہ تھی لہذا سلطان نے پہلے ضرب لگانے کا فیعلہ کر لیا تھا تب سلطان نے اپنے کام کا لیا اور پھر جوں بی اس کے نشکر نے اپنی سطیم کو درست کرلیا تھا تب سلطان نے اپنے کام کا ابتداء کی پھر دہ صلیبیوں پر جملہ آور ہوا ایسے جیسے بے نام خواہشوں کی سرگوشیوں کے وقت کی ب

کے پیل کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔

سنیطرہ کی طرف بڑھنے والے مختلف علاقوں کے سیدی دنگ رہ گئے تھے وہ امیر بھی نہیں رکھتے تھے کہ مسلمانوں کا لئکر سنیطرہ سے دور بی ان پر ضرب لگانے آجائے گاوہ تو بیامیر لگائے ہوئے تھے کہ سنیطرہ سے باہر سنیطرہ کے صلیبی اور مسلمانوں کے درمیان ہولناک بنگ ہوگا تنی دیر تک وہ پہنچ کر ضرب لگانے کے قابل ہوجا کیں گے لیکن یہاں تو ویر انوں میں ان ہوگی اتنی دیر تک وہ تھاہ سمندر میں در دناک سموں اور اندھیری را توں کے سناٹوں میں یا دوں کے حالت وقت کے اتھاہ سمندر میں در دناک سموں اور اندھیری را توں کے سناٹوں میں یا دوں کے یہارتر ہوچکی تھی۔

لیکن ان کی بدترین تقدیر نے یہاں تک اکتفانہیں کیا ابھی وہ مجد دالدین کے حلے کے سامنے ہی کلبلا رہے تھے کہ دوسری طرف سے شیرکوہ اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور تکبیریں بلند کرتا ہوا وہ ان پر فضاؤں کی نبض کو برہم کرتی گرم شعلہ نگاہ برق رخونی انگزائیاں ارمانوں کا بیجان موت کے پیغامات آہو فغال کے ہنگاہے کھڑے کرتے جموم کر اٹھنے والے طوفانوں اور انگزائیاں لیتے انتھیں بیل کی طرح حملہ آور ہور ہاتھا۔

مجد دالدین کی طرح شیر کوہ نے بھی ان کی حالت خول کی لہروں میں گرد ہائے بلکوں اور معدھویائے چہروں سے بھی زیادہ کر بناکی کر کے رکھ دی ہے۔

کھلے میدانوں میں شیرکوہ اور مجدد الدین کے ہاتھوں سنبیوں کے اس متحدہ الشکرکو بدترین شکست ہوئی اور وہ شکست اٹھا کر ادھرادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔

ان میں سے کافی بڑی تعداد نے بھاگ کرسٹیلر ہ کا رخ کیا ان کا خیال تھا کہ دہ سٹیلر ہ کے سلیدوں سے مل جا کیں تعداد نے بھاگ کرسٹیلر ہ کے صلیبوں سے مل جا کیں گے اوران کی طاقت اور قوت میں اضافہ کریں گے کین ان کی برقسمتی کہ جب وہ سٹیلر ہ شہر کے قریب پنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان نورالدین زگی شہر کے دروازوں پرسلطان نورالدین زگی کے ملم کہرار ہے تھے۔

ایم است کے انہائی حوصلہ میں انہائی حوصلہ شکن تھی لبذا اپنی جانیں بچانے کے لیے انہائی حوصلہ شکن تھی لبذا اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ سب اپ اپنے انہائی طرف بھاگ گئے تھے دراصل شہر کے باہر سلطرہ کے صلیبوں کو حکست دینے کے بعد سلطان تورالدین نے بری شدت کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیا تھا اور شہر کو وہ فتح کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا دوسری طرف سنظرہ کے نواح میں صلیبی لشکر کو

بزین تکست دینے کے بعد شیر کوہ اور مجد دالدین سلطان سے آن ملے تھے۔ سلطان نے چند روز تک سنطرہ میں قیام کر کے شہر کا نظم ونسق درست کیا وہاں اپنا اللم مقرر کیا اس کے بعدوہ ومشق کی طرف چلا گیا تھا۔

## O

جن دنوں مجد دالدین شمس الدین اور طلخ تیوں سلطان کے ساتھ سنیطرہ کی مہم میں ٹال تھے ان کی غیر موجود گی میں بوڑھا سمرون بیار ہو کیا تھا جنگ سے فارغ ہونے کے بعد بب وہ گھر پہنچے تو سمرون انتہا درجہ کا لاغر ہو چکا تھا اور علالت پوری طرح اسے اپنی گرفت میں ایک بھی ہے۔

مجد دالدین مثمل الدین اور طلخ تینوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی بہترین طبیبوں سے ان کا علاج شروع کروایالیکن سمرون کو کوئی آرام نہ آیا اس لیے کہ اس کی بیاری دن بدن بڑھتی گئی کہ سمرون اس قدر لاغراور کمزور ہوگیا کہ بڑی مشکل سے مطلب کی گفتگو کرتا تھا۔

ایک روز مجد والدین شمل الدین اور مطلخ عبده زبران ازبل مرسینه مشال عبره جمارا مبدیاره مجارا مبدی روز مجد والدین کی طرف و یکھتے مبده بوئے سے کہ مجد والدین کی طرف و یکھتے ہوئے عبده بول پڑی مجد والدین میر بے بیٹے تمہاری غیر موجودگی میں مرسینہ اور مشال دونوں بچہدی تھیں کہ یہاں وشق میں ہمارا قیام عارضی ہے یا دائی مجد والدین نے ایک گہری نگاہ باری مرسینہ اور مشال پر ڈالی اور کہنے لگا۔

اماں ابھی حالات کا کچھ بتانہیں فی الحال تو ہمیں بہیں قیام کرنا ہے اس لیے کہ ملطان ابزیادہ وقت وشق ہی میں قیام رکھتے ہیں بھی بھی حلب کی طرف جاتے ہیں اس لیے الدادشق میں رہنا ضروری ہے۔

یہاں تک کہنے کے بعد مجد دالدین رکا اور اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اماں آپ ریبھی کہنا چاہیں گی کہ حلب کی حویلی کا ہم کیا کریں گے۔ عبدہ مسکرائی اور کہنے لگی۔

تم ٹھیک کہتے ہومیرے بیٹے میرے دل میں بیسوال ضرورا ٹھتے ہیں کہ ہماری حویلی

اس طرح خالی پڑی رہی تو ویران کھنڈر ہو کررہ جائے گی کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے وال<sup>نہی</sup>ں بیٹے یہ حیات ایک رات کے سونے سنسار سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اس میں وادول طرف لہولہو اضطراب خون خون جو تاب نفرت کے حق داروں کے کہرام کی تھنی جواب میں مجدد الدین نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا۔

اماں آپ کوفکر مندہونے کی ضرورت نہیں ہے چند ہفتے اور تھہر جا کیں اگر یہ ہات

کی ہو گئی کہ ہم نے متعل طور پر دمثق میں قیام رکھنا ہے تو پھروہ حویٰ کی کور ہے کے لیے وے دیں گے جواس کی دیکھ مجھال بھی کرے گا اور اپنی ر ہاکش بھی رکھ لے گا بہر حال اس سلیلے

میں آپ کوفکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے مجد دالدین کو خاہوش ہو جانا یرا اس لیے کہ کراہتے کراہتے ہاتھ کے اشارے سے سمرون نے مجدد الدین کواپ سمرون کی اس حرکت پر مرسینه جمارا مشال عمیره اور دیگر سب لوگ پریشان ہو گئے

تھے سب اس کے نزد کیک ہو کھڑے ہوئے تھے مجدد الدین آ گے بڑھا اور سمرون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تب ہری مشکل سے ہکلاتی ہوئی آواز میں اور انتہائی مدہم لہج میں مجد دالدین کو

مجدد الدین میرے بیٹے سب سے پہلے میں تیراشکریدادا کرتا ہوں کہتو نے ہمیں حلب لے جا کر بہترین سکونت مہیا کی بلکہ ہم میاں بیوی کے علاوہ ہماری بیٹی جمارا کی خوشیوں کابھی اہتمام کیا۔

بیٹے یہ دنیا وقت کے بگولوں کے رقص میں نادیدہ ریت کی یاس کے تہہ شدہ موسموں جمکروں میں زوال اور انحطاط کی لہروں سے بھی بدتر ہے کہیں رات کے بھاری کواٹروں پر دستک دیتے بے صداعل جیسی ہے کہیں سے صداؤں کے خلاوک میں آنے والے

موسمول کی نوحہ گری جیسی ہے زندگی وقت کے کالے بھا گتے کھوں میں نیستی کے خوف اور ب بی کے زہرجیسی بھی ہے۔ یہاں کس کے لیے خوشیاں آ ہوں میں بدلتی ہیں کہیں سم کی آگ کا ایندھن مہیا ہوتا

ہے کہیں تعمیروں کے گلدانوں میں خار بوئے جاتے ہیں کہیں کھلیانوں میں قحط کے ڈھیر ملتے ہیں کہیں نشیمنوں پر بحلیاں گرتی ہیں بس بیکاروان رواں دواں ہے۔

بیٹے میں ہزاروں ابھرتے طوفانوں ہے گز ر کرسکتی نظروں کی آئچ کی طرح تقدیر کو سلس تلاش کرتے ہوئے زندگی گزار چکا ہوں میرے بچنے کی کوئی امید نہیں میں کموں کا ہمان ہوں جو بات میں تم ہے کہنا جا ہتا تھاوہ یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں بھی از بل اور جمارا اوخواہ شوں کی پیاس دکھ کی ساعتوں نفرت کی کراہتوں کا شکار نہیں ہونے دیا بیٹے میری

عومیت کے ساتھ باقی سب سے عمومیت کے ساتھ بیالتجا ہے کہ میرے بعد ان دونوں ماں نی کا خیال رکھنا شاید قضا کا قاصد مجھے حلب سے یہاں دمشق میں لے آیا ہے شاید مجھے مرکر ہیں دفن ہونا تھاا یک بار پھرآپ سب لوگوں کاممنوں اورشکر گز ار ہوں کہ.............

اس ہے آ گے سمرون کچھ نہ کہد سکا اس کی آواز دب گئی چند بچکیاں لیس پھر اس کی گردن ڈھلک گئی وہ ختم ہو چکا تھا اس کے مرنے پر ازبل جمارا مرسینہ مشال اس سے لیٹ کٹ کر رو رہیں تھیں عبدہ اور زحران بیجاری بھی ہیجکیاں اور سسکیاں لے کر رو رہیں تھیں شمس الدین اور مجدد الدین غمناک آنکھوں کے ساتھ اداس بیٹھے ہوئے تھے ای روزسمرون کو دشش می دُن کردیا گیا تھا کوئی ایک ہفتہ بعد جب کہ سب ا تھے ہیئے کر ایک روز مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھارہے تھے کہ دروازے ہر دستک ہوئی۔

اس پر چو تکتے ہوئے مجددالدین کہنے لگا اس وقت دستک کس نے دی ہے۔ ستمس الدين اڻھ ڪھڙا ہوا اور ڪہنے لگا۔

بھائی فکر مند نہ ہوں میں ویکھتا ہوں کون ہےصدر دروازے تک گیا وہاں ایک مسلح جال عمس الدین کو دیکھتے ہی کہنے لگا امیر مجدد الدین کو سلطان نے فی الفور مشقر میں باایا ہے نمرکوہ بھی وہیں ہیں دونوں بری نے چینی ہے امیر کا انتظار کر رہے ہیں کوئی انتہائی اہم معاملہ

اس پر شمس الدین نے اس کا شانہ تھیتھیایا اور کہنے لگا جاؤ امیر کھانا کھا رہے ہیں وہ ۔ تمہارے بیچھے بیچھے متعقر کی طرف آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان چلا گیا جب کہ

جبوہ اس نشست کی طرف گیا جہاں سے اٹھ کرصدر دروازے کی طرف گیا تھاتہ مجددالدین نے اسے نخاطب کیا۔

كون تقا؟

عمس الدین درواز ہبند کر کےلوٹا۔

مشمس الدین اپی نشست پر بینه گیا کہنے لگا ستقر کی طرف سے ایک آدھی آیا تھا المطان اور شیر کوہ ۱۰ نول اس وقت مشقر میں آپ کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں جو شخص آیا تھا میں نے اس سے کہد دیا تھا کہ امیر کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد تمہارے چینچے جنھے مشقر کی طرف آتے ہیں۔

اس پر بجد دالدین فور ان ٹھ کھڑا ہوا ہاتھ میں جولقمہ پکڑا ہوا تھاوہ اس نے وہیں رکھ دیا ۔ اس کی اس حرّ ست پر مرسینہ نے چو تکنے کے انداز میں اس لی طرف دیکھا پھرا ھتجا جی سے انداز میں بول پڑی۔

> آپاٹھ کیوں گئے میں پہلے آرام سے کھانا تو کھا کیں۔ مجد دالدین مسکرادیا۔

مرسید، کھانا میں کھا چکا ہوں میں اب متعقر کی طرف جاتا ہوں نا جانے کیا معالمہ ہے جوسلطان نے مجھے یوں عجلت میں طلب کیا ہے اور شیر کوہ بھی وہاں ہے۔ اس موقع پر مشال فورا اٹھی اور کہنے لگی۔

ان کپڑوں میں ناجائے گا پہلے لباس تبدیل کرلیں مجدد الدین نے ذرا جھک<sup>کر</sup> لباس کی طرف دیکھا پھرمشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔

کیڑے ٹھیک ہیں کیا ہوا ہے انہیں۔ اس بر مشال فورا آگے بڑھی بڑی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجد دالدین کا باز دیکڑلیا اورائے صینچ کرایک طرف لے جاتے ہوئے کہنے گلی۔

بور پرویا ہو ہوں میں تہیں جا کیں گے آپ میرے ساتھ آکیں میں آپ کولبا<sup>س</sup> نکال کردیتی ہوں۔

مجد دالدین چپ جاپ مثال کے ساتھ ہولیا مرسینہ بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہوگئی کھانا

کھانا اس نے بھی چھوڑ دیا تھا مشال کھینچتے ہوئے مجدد الدین کو دوسرے کمرے میں لے گئی مرسینہ بھی ان کے چیچھے چیچے اس کمرے میں داخل ہوئی اندر داخل ہوتے ہی مرسینہ نے پھر احتجاجی سے انداز میں مجد دالدین کو نخاطب کیا۔

آپ نے پیٹ بھر کر کھانانہیں کھایا۔

مجددالدین مکرایا پیارےاس نے مرسیند کا گال تھی تھیایا کہنے لگا۔

مرسینه جس قدر میں کھانا کھاتا ہوں تم جانتی ہوای قدر میں کھا چکا ہوں تمہیں فکر مند

اور پریثان ہوئے کی ضرورت نہیں ہے۔

اتن ومیر میں مشال حرکت میں آئی لکڑی کا ایک صندوق کھول کر اس نے مجد دالدین کانیالباس نکالا اور وہ الباس اس نے مجد دالدین کوتھاتے ہوئے کہا۔

ایسے دولباس ہم نے آپ کے لیے بنوا کرر کھ میں مجددالدین نے فورا مشال کی بات کاٹ دی میں نے مشقر کی طرف جانا ہے یہ نیا لباس پہنے کی کیا ضرورت ہے اس بار مشال کے بجائے مربید نے زور دیتے ہوئے کہااس کی ضرورت ہے اور آپ یہی لباس پہن

کر جائیں گے اور مشال ٹھیک کہدر ہی ہے۔ مجد دالدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔

بعد میں ہوں ہواور میں ایک طرف اکیلا اکیلے کا دو کے مقابلے میں کیا بس چلے گا جو کچھتم کہتی ہوییتو مجھے کرنا ہی پڑے گا۔

مجد دالدین کے ان الفاظ پر دونوں نے قبقہدلگایا پھر مجد دالدین پر دے کے پیچھے گیا لباس تبدیل کر کے آیا وہ نینوں اس کمرے میں گئے جہاں سب کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے پھرمجد دالدین حویلی نے نکل گیا تھا۔

متعقر میں جب مجددالدین اس کمرے میں داخل ہوا جوشیرکوہ کے لئے مخصوص تھا تو وہاں پہلے سے سلطان نورالدین زنگی اورشیرکوہ بیٹے ہوئے تھے جونبی مجددالدین اندرداخل ہوا ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا مجددالدین جب بیٹھ گیا تب سلطان نے گفتگو کا آغاز کیا مجددالدین تمہیں اس وقت اس لیے بلایا ہے کہ شیرکوہ مصر کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہے دیکھومصراس وقت ہمارے لیے ایک انتہائی اہم اور نازک موضوع بنا ہوا ہے

صلبی بار باراس کی کمزور یوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کررہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان نورالدین زخمی رکا پھررہ دوبارہ کہہر ہاتھا۔ جہاں تک بیٹے مصر کی سرزمین کا تعلق ہے تو صلیبی تو پہلے ہی اس کے اندر روزما ہونے والی کمزوری کا اندازہ لگا چکے ہیں شیرکوہ اور صلاح الدین دونوں چھا بھیجا بھی مھر کی صورت حال کود مکھ آئے ہیں۔

شرکوه کا کہنا ہے کہ اب مصر میں اتنی طاقت اور قوت نہیں رہی کہوہ اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھ سکے جوصورت حال ہمارے سامنے ہے اگر ہم نے مصر کے لوگوں کو ان کی ای صورت حال پر چھوڑ دیا۔تو یا در کھناان کی حیثیت صلیبوں کے رحم و کرم پر رہ جائے گے اور ایک ندایک روزصلیبی مصر پر قبضه کرلیس محاس لئے کدوہ پہلے ہی مصر کی طرف تریص نگاہوں ہے

میراا نا اندازہ ہے کہ معرکی سرزمین صلیبوں سے صرف اس مورت میں نئے عتی ہے کہ ہم نود آگے بڑھ کرخودمصر پر قبضہ کرلیں مجدد الدین میرے بھائی تم بھی جانتے ہوادر سلطان بھی کئی بار واضح کر چکے ہیں کہ ہماری ساری جنگوں کا نقطہ نظر پروٹنگم فکسطین اور شام کے

ملطان جب خاموش ہوا تو گفتگو کوآ کے برحاتے ہوئے شیر کوہ بول اٹھا

ان سارے علاقوں کو واپس لینا ہے جو نصرانیوں نے گزشتہ صلیبی جنگوں میں زبردتی مسلمانوں اوراگران دنوں خدانخواستہ پروٹلم کے بادشاہ آموری مصر کے خلاف کشکر کشی کرتے ہوئے مصر پر بھی قبضہ کر گیا اور وہاں اپنے اقتد ارکومتھ کم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یا در کھے گا

رو شلم اور فلسطین کے دیگر علاقے تو پہلے ہی ان کی گرفت میں ہیں چرہم ان کی طرف دیجہ ہی

نہیں عمیں گے بلکہ جب ان کامصر پر قبضہ ہو گیا تو مصر کے گرد ونواح اور ہمسائے میں جو مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ ان کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا ای بنا پر تمہاری آمدے پہلے میں ای موضوع پرسلطان سے بات کرر ہاتھااور سلطان سے میں گزارش کر چکا ہوں کہ ایک بار پھر جھے مصری طرف جانے کی اجازت دی جائے مصریر جماری گرفت ہونا انتہائی ضروری اور اہم ج

اورا گرہم ابیانہیں کریں گے تو میرا دل کہتا ہے ہماری اس ستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نہ ایک دن بروشلم کا بادشاہ آموری مصریر قبضہ کر لے گا اور جب ایا ہوا تو شام سےمصر کی طرف جانے والے سارے راہتے مسلمانوں کے لیے غیرمحفوظ ہو جائیں گے اور پھرمصر میں انی طاقت کومضبوط اورمتحکم کرنے کے بعد آموری اندھی ترکتاز کاطریقه اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کے دیگرشہروں کے خلاف بھی ملغار کی ابتدا کردے گااور ابیا ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہے ملمانوں کے لیے انتہا درجہ کی بدیختی اور برقسمتی کا معاملہ ہوگا۔

شیرکوہ جب خاموش ہوا تو مجددالدین بول بڑا شیرکوہ میرے بھائی میں تمہاری اس تبویز سے ممل طور پر انفاق کرتا ہوں میں تمہارے ان جذبات کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جومصر متعلق تم رکھتے ہومیں اس بات ہے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اگرمصر پرصلیبوں کا قبضہ ہوتا ہے تو جاروں طرف مسلمانوں کے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی میرے ذہن میں بھی ایک تبویز ہے جس کا ظہار میں آپ دونوں سے کرنا جا ہتا ہوں۔

سلطان نے غور سے مجد دالدین کی طرف دیکھا پھر یو چھامجد دالدین کیسی تجویز؟ مجد دالدین نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا۔

ملطان محترم میں سوچ رہا تھا کہ آپ ہے گز ارش کروں گا کہ ہمیں صلیبوں کے دو شہروں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ایک حصن الا کراہ سلطان محتر محصن الا کراہ سے ہم ایک بار پیا ہونے پر مجبور ہو میکے ہیں اور میں حصن الا کراہ کے صلیبوں کو سبق سکھانا با ہتا ہول کہ اگر وقی طور پرایک موقع پر ہم وہاں سے بسیا ہوئے تھے تو ہم میں اتن جرأت و ہمت ہے كہ ہم حصن الاكراه كو فتح كر ليس سلطان محترم ميرے دل ميں اس وقت جوسب سے بڑى تمنا اور خواہش ہے وہ یہ کہ حس الاکراہ پرایس ضرب لگائی جائے کہ اپنے پہلے ہی حملے میں صلیبوں کو اپنے ما منے گھنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے اور حصن الاکراہ پر قبضہ کیا جائے سلطان محترم جہال تک صلیبوں کے مسکن حو ئین کا تعلق ہے تو یہاں مقامی صلیبوں کے علاوہ لگ بھگ میں ہزار فراسیسی نائٹ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہوہ جنگ کا وسیع تجر بدر کھتے میں اور نا قابل سنچیر میں میں چاہتا ہوں پہلے حصن الا کراہ پرضرب لگائی جائے پھر حوئین کا رخ کیا جائے اور وہ جو فرانسیسی نائٹ ہیں جن کے متعلق تصور کیا جاتا ہے وہ نا قابل تسخیر ہیں ذراان کا بھی دم خم دیکھا

جائے میں چاہتا ہوں حوکین پر الی ضرب لگا کیں کہ نا قابل تنخیر سمجھ جانے والے فرانسی

نائث ہمارے سامنے گردن جھکانے ہاتھ جوڑنے پرمجبور ہو جائیں مجد دالدین جب خاموش ہوا

کی اڑتی آ ندھیوں کی طرح نمودار ہونے کی ہمت اور جراکت رکھتے ہو۔

زنگی بول پڑا تھا۔

رم کرنے کی جرائت کرسکیں۔

تغیرو تبدل کا خونی انقلاب کھڑا کرنے کی اجازت دیں گے اگروہ مصرمیں اپنی پوری طاقت اور توت کواستعال کرتے ہوئے دہر کی اندھی ظلمت کی طرف مداخلت کرنے میں کامیاب ہو گئے

تو میرے اللہ نے جا ہاتو ہم انہیں مصرے مقتل گاہ کی خواری بتا کر نکال دیں گے۔ ملطان رکا پھروہ گفتگو آ گے بڑھاتے ہوئے کہدر ہاتھا اب جب کہ ہم تینوں اس

بات برمنفق ہیں کہ معر پر ہمیں اپنی گرفت مضبوط کرنی چاہے اور بیمعاملہ بھی طے شدہ ہے کہ

شرکوہ کو اب مصر کا رخ کرنا چاہیے۔اب جو معاملہ طے ہونا باقی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مالاروں میں سے کون کون شیر کوہ کے ساتھ جائے گا۔

سلطان نورالدین زنگی جب خاموش ہوا توشیر کوہ نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے

کہنا شروع کیا۔

سلطان محترم میں نے کچھ سالاروں کے نام اپنے ذہن میں ٹھان رکھے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے نام کہوں۔

'سلطان مشكرايا اور كہنے لگا۔ شرکوہ اس سلسلے میں تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جس کوتم ساتھ لے جانا

عات ہواس کا نام کہو۔ مسكراتے ہوئے پھرشيركوه كهدر باتھا۔

سلطان محترم میں جاہتا ہوں کہ حسب سابق میرا بھیجا صلاح الدین میرے ساتھ رہے اس کے علاوہ دو اور سالا روں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں ایک شرف الدین يكش اور دوسراعزيز الدين جرويك ان دونول كوبھي ميرے ساتھ كرديں مجھے اميد ہے كہ ہم انی اس مہم میں کامیاب رہیں گے۔

سلطان مسكرايا اور كہنے لگا۔

تم ان دونوں کواپنے ساتھ لے جاسکتے ہو۔

سلطان خاموش رہ کر کچھ دریسو جتار ہا پھراس نے شیرکوہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شرکوہ تمہاری روانگی کے بعد ہم انظار کریں گے۔اور اگر تمہارے مصر میں داخل

تو شیرکوه توصفی انداز میں اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگا۔ مجد دالدین میرے بھائی میں تمہارے جذبوں تمہارے ارادوں کی قدر کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا مول هفن الا کراه اور جو کین واقعی دو ایسے مقام بیل جن پر جمیل ضرب لگانی

شیرکوه کو خاموش ہو جانا پڑااس لیے کہان دونوں کی طرف دیکھ کرسلطان نورالدین میرے دونوں عزیز وا مجھےتم دونوں کی ذات پر فخر ہےتم دونوں نے جو گفتگو کی ہے اس سے میرے دوسلوں میرے ولولوں میں نئ تو انائی ابھرتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم رونوں شعلہ

زن ظلمتوں میں خیر کی آواز وں کا سیل ، ہر بادی کے صفور اور تباہی کے تھنے سناٹوں میں صداقتوں

۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان نور الدین ذرا رکا پھرسلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے

الله نے چاہاتو ہم مصر کی سرز مین کو وقت کے بدر میں کھر درے ہاتھوں میں نہ جانے دیں گے۔ہم بروشلم کے بادشاہ اموری کواپنے کندھے پر اپنی خواہش کی صلیب اٹھائے مصر میں داخل ہو کر وہاں اپنی حکومت قائم کرنے نہ دیں گے ہم آئہیں اس قابل نہ بننے دیں گے کہ وہ امن کومسار کرتے دن کی آزادی پر پلغار کرتی راتوں میں تبدیل کر دیں ہم صلیوں کوالک جرأت كا اظہار كرنے كاموقع بى ندديں كے كدوہ تاريخ ميں كوئے وحشت ناك كى داستانيں

الطان تھوڑی در رکا کچھ سوچا چروہ دوبارہ کہذر ہاتھا اور اگرمصر کے اندر ان صلیبوں نے ہم پر وار کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمیں بربادی کی بے قوت خونی آندھیوں اور بساط وفت میں دلوں کی دھڑ کنوں کو تیز کر دینے والےطوفانوں کی صورت میں دیکھیں گے ہم ا پی بر باد ہوتی نسل کا آخری فر د بنتا پسند نہیں کریں گے۔اور نہ ہی صلیبیوں کومصر کی سرز مین میں

ہونے کے بعدصلیوں نے کسی قتم کی انقامی کاروائی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اینے لشکر کو

حرکت میں لائیں گے ہم حصن الا کراد اور حو ئین دونوں کا کیے بعد دیگرے رخ کریں گے اور

دونوں کو فتح کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر صلیوں نے مزید مصر کی سرزمینوں میں کورنے

کی کوشش کی تو ان دونوں کو فتح کرنے کے بعد میں بروشلم کے بادشاہ اموری کی سلطنت میں دورتک بلغار کرتا جلا جاؤ نگا ایک صورت میں اموری مصرے نکلنے پر مجور ہو جائے گا برفیملہ مصر کے دزیر بدبخت عشادر کواطلاع ہو چکی تھی کہ مصریر بیفنہ کرنے کے لیے شیر کوہ ہونے کے بعد سلطان نے وہ مجل ختم کر دی پھر اگلے روز شیرکوہ ایک لشکر کے ساتھ مھر کی ایک شکر کے ساتھ کوچ کر چکا ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ مصری طرف کوچ کررہا ہے۔ یہ خبر ملنے پر بد بخت اور غدارعشاور نے ایک انتہائی قدم اٹھایا اس نے ایک تیز رفتار قاصد بروشلم کے بادشاہ اموری کی طرف روانہ کیے اور اسے اپنی مدد کے لیے معر بلایا اورشیر کوہ

کی راہ رو کنے کی التجا کی۔

رد شلم کابادشاہ امور بہلے ہی مصر برنظریں جمائے ہوئے تعاوہ جانتا تھا کہ اسلیمصر میں اتنی استعداد اور طاقت نہیں کہ وہ حکومت کا کاروبار چلا سکے اور وہ بیمی امید لگائے ہوئے تا كرآج نبيل توكل معري قبضركرن من كامياب موجائ كاراس اميدتمي كراكروه معرير قابض ہونے برکامیاب ہو گیاتو ووممر کے جوعلاتے صلیبوں کے قبضے میں ہیں ان کی حالت بھی منتحکم ہو جائے گی ۔

اب يهال جوصورت عال پيش آئي وه پچھاس طرح ہوئي كه شركوه كے معر چينج سے پہلے بی اموری ایک بہت بڑے لئکر کے ساتھ مصر پہنچ گیا اور عشاور نے بھی مصری لشکر کو رو شلم کے بادشاہ اموری کے ساتھ تعاون کرنے کا تھم وے دیا تھا۔اس طرح شرکوہ کے مقابلے میں بروشکم کا بادشاہ اموری اورمصر کا وزیرعشاور متحد ہو گئے تھے جب کہ معر کا خاطمی فلینرالعاضدایک بت اور جسے کی طرح خاموش تھا کوئی اے یو چھتا ہی ندتھا،ندہی اس کی وقعت تھی سب کچھاس کی آنکھول کے سامنے ہور ہا تھالیکن وہ کسی بھی موقع پر نیکی اور راستی کا ماتھ نہ دے رہا تھا اور نہاس میں اتنی استطاعت تھی۔

شیر کوہ فرانسیبی مقبوضات کو دائیں طرف جیوڑتا ہوامعم میں داخل ہوا اھنج کے مقام ، روہ دریائے نیل کے کنارے آیا اور دریائے نیل کوعبور کر کے نیل کے مغربی کنارے جیزہ کے طرف کوچ کر گیا تھا۔

يرخيمه زن ہو گيا تھا۔

مقام پرپڑاؤ کر گیا۔

مؤر خین لکھتے ہیں کہ اس مقام پرشیر کوہ نے اپنے اشکر کے ساتھ لگ بھگ چون روز تك قيام كيركها اور الي مخرول كے ذريعے وہ يوثلم كے باشادہ امورى اورممر كے ززر عشاور کے متحدہ کشکر کا جائزہ لیتا رہا اس دوران غدار عشاور نے ایک بڑا قدم اٹھایا اس نے

روشلم کے بادشاہ اموری کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا اس معاہدے میں عشاور نے وعدہ کیا کہ وہ بروشلم کے باوشاہ کو جنگ سے پہلے دولا کھاشرفیاں اداکرے گا۔اور جنگ میں شرکوہ کے

خلاف فتح کی صورت میں مزید دولا کھا شرفیاں ادا کرنے کا پابند ہو جائے گا۔ یہاں حمرت کی بات سے ہے کہ شیر کوہ کو شکست دینے کے لیے عشاور نے بروشلم کے

بادشاہ امری کے ساتھ جومعاہدہ کیا اس معاہدے پرمصر کے خاطمی خلیفدالاضد نے خود اپنے ہاتھ سے دستخط کیے عشاور اور نصر انیوں کے درمیان سیمعامدہ ہوجانے کے بعد صلببی اورمصر پول کا متحدہ اشکر شیرکوہ سے مکرانے کے لیے پیش قدمی کر گیا ۔دوسری طرف شیرکوہ کو بھی اس کے

طلابہ گردشمن کی نقل وحرکت ہے آگاہ کررہے تھے جب اسے خبر ہوئی کے ملیبی موجود والشکراس ے کرانے کے لیے جیز ہ کارخ کررہا ہے تب اس نے جیز ہ سے کوچ کرلیا اور بابین کے مقام

بابین کے مقام پراس کے شکروں نے آکر بروٹلم اورمصر کے متحد و فشکر کی تعداد کے مطابق بیان کیا جس ے اندازہ لگایا گیا کہ بروشلم اور مصر کے متحد ولشکر کی تعداد شیرکوہ کے لشکر

لٹکر کے چھوٹے سالاروں نے بیرائے دی کہاس اجنبی زمین میں اگر خدانخو استہ

ہم كلت كما كئو مارے ليے كوئى جائے بناه نہ ہوگا۔ یہاں کے نشکری اور کسان ہمارے خون کے بیاسے ہو جائیں گے اور وہ ہمیں چن

چن کرفل کرڈ الیں گے۔ يبهى مشوره ديا گيا كهاس قدرچيو في التكر كے ساتھ اينے سے باره گنا بزالشكر كے ماتھ بھی مقابلہ کرنا دانائی سے بعید ہے لہذا ہمارے لیے فی الحال بہتر یہی ہے کہ دریائے نیل کو

مرتی جانب سے عبور کر کے شام واپس چلے جا ئیں۔ مؤرمین کھتے ہیں کہ اس موقع پر اپنا تشکریوں کا حوصلہ برھانے کے لیے جوسالار

مب سے پہلے اٹھاوہ شرف الدین برعنش تھااپی جگہ پر کھڑا ہونے کے بعدایے لشکریوں کو فاطب کر کے وہ کہدر ما تھا۔ میرے عزیز ساتھیو! اگر دخمن کی تعداد ہم سے زیادہ ہے تو ہم اس کی تعداد کو خاطر

می نہیں لائیں اس سے پہلے بے شارا ہے معرکے ہم نے سر کیے جن میں وحمن کی تعداد ہم سے کی گنا زیادہ تھی اور ہم نے اس کی عددی فوقیت کی پرواہ نہیں گی۔

اكرتم آليس بين اتفاق اورتعاون ركھوتو بين تم كويفين دلاتا مول كه بهم مصراور بروشكم کے متحدہ کشکر کے سامنے اجل کی صبح و شام قضا کے تمرد کی لامحدود سعی اور کموشش بن کر نمودار او تھے ان کی ظلمت د ہر کی سی تعداد پراہواہو کردینے والے بتعبیر خوابوں کی طرح ان کے دل کے دروازوں پر دستک دیں گے میرے عزیزو! ہم کوئی لہروں پر بہتی جھاگ نہیں ہیں۔جے وہ مولک مارکر اڑا دیں گے ہم اس قوم کے فرزند ہیں جو حلقہ در حلقہ خونی رقص کرنے کا ہنر جانتی ا الرئم متحدر مورثمن كے سامنے جم جانے كاعزم كرلوتو ميں تمهيس يقين دلاتا مول كه جم وثمن

میرے رفیقو! وحمن کے مقالبے میں ہم کوئی ہزیمت کی گہرائیوں میں ڈوب جانے والاخوابنيس جي برسول كي آز مائي موئي صدافت كي طرح رن كے سامنے آئيں گے اور رب للتریک نے جاہا تو ہزاروں گزند دینے و لےطوفانوں اور قضا کے ستم کی آگ کی طرب ان پر

ہے لگ بھگ بارہ گنا زیادہ تھی۔ شیر کوہ بذات خود ایک تڈر اور بلند حوسلہ رکھنے والا سالار تھا وہ تو رشمن کے اپنے بڑے گشکر سے خوف ز دہ حراساں اور تبھرانے والانہیں تھا۔ تاہم اس کے نشکر بوں کو بھی خبر ہو چکی کے متحدہ کشکر کو پیس کر کھنڈروں کی بھری زمین اورلکڑی کے بوسیدہ برادے سے بھی بدتر بنا کرر کھ تھی کہ ان کے مقابلے میں جو شکر آرہا ہے اس کی تعداد اس کے نشکر کے مقابلے میں بارہ گنازیادہ ہے لہذا شرکوہ کوفکردامن گیرہوئی کہ کہیں اس کے چھوٹے اور وطن سے دور لفکر میں

مچھوٹ نہ پڑ جائے۔ ا پنے ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کیلئے اس نے اپنے شکر کے تمام سالاروں کو بلاکر سیح صورت حال ان کے سامنے رکھ دی اور آئندہ کیلئے ان سے مشورہ طلب کیا۔

غالب و فانح بن کرر ہیں گے۔

عائب و فاس بن حرریں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے شرف الدین برغش رکا پھر اپنے ساتھیوں کو پہلے ہے بھی زیادہ بلنداور پر جوش آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

وشمن کے خوف سے پیٹے پھیر کر وطن واپس لوٹ جانا بزد کی اور اپنے دلیں ، اپنے وطن اپنی سرز مین اپنے دیں ، اپنے وطن اپنی سرز مین اپنے دین سے نمک حرامی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا جو شخص موت یا قید سے خوف زدہ ہوتا ہے وہ لشکر میں کیوں شامل ہوتا ہے ایسے شخص کو جائے گئے مختصو آئے میں شامل ہو جائے یا عورتوں کے ساتھ گھر جیٹھار ہے شرف الدین برغش پھررکا اور اس کے بعدوہ پہلے سے بھی زیادہ پر جوش الفاظ میں کہدر ہا تھا۔

قتم خدائے واحد لا شریک کی اگر ہم یہاں سے جنگ کیے بغیر اپنی سر زمینوں کی طرف واپس لوٹ گئے تو خدائے قدوس کی ناراضی کے علاوہ نور الدین کے غضب اور غصے کا انشانہ بھی ہم ہی ہے گے۔

وہ ہمارے روزینے بند کر دے گا اور جن لوگوں کو ان کی اعلیٰ خد مات کے باعث اس نے زمینیں دے رکھی ہیں وہ ضبط کرے گا۔

میرے بھائیو! یہ بھی سوچو جب ہم لڑے بغیر واپس جائیں گے اور سلطان ہم ہے
یہ پوچھے گا کہ ہم مسلمانوں کا مال کھاتے ہیں اور اس کے دشمنوں کے سامنے سے راہ فرار اختیاری کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا جب وہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ ہم لوگ مسلمانوں کی سرز مین کو کفار کے حوالے کیوں کرآئے ہیں تو تم میں سے کون ہے جواس کا جواب دے گا۔اللہ سے ڈروقیا مت کے دن وہ تمہاری نمک حرامی کا محاسبہ ضرور کرکے گا۔

شرف الدين برغش كى اس تقرير في الشكريوں كے دلوں ميں ايك بجيب وغريب ولاله اور حوصله پيداكرليا تھا۔

مؤرضین کھتے ہیں کہ شرف الدین برغش کے بعد اللکریوں کا حوصلہ بر حانے کے لیے جودوسر الحض اٹھاوہ صلاح الدین ابو بی تھا۔اس نے اپنے للکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی پر جوثر ،الفاظ میں کہنا شروع کیا۔

میرید و بال نارسانهیو! هم مسلمان وقت کی ایک غالب تهذیب اور کائنات

ہتی کے ایک انقلاب و تبدیلی کا سبب و علت ہیں۔ اگرتم خوف زدہ ہو کہ وشمن کے لئکر کی ماری ہو کہ وشمن کے لئکر کی ماری ہم سارہ گنا زیادہ ہے تو میں تم کو یقین دلاتا ہوں جس طرح سیاہ رات کے پھیلاؤ میں ماری ہم خوبے داخل ہوتے ہیں ایسے ہی ہم بزیت بے کیف جلن اور وقت کے بدترین وہیں کے مرغوبے داخل ہوتے ہیں ایسے ہی ہم بزیت بے کیف جلن اور وقت کے بدترین ایوں کی موت فلک وشمن کی نگاہوں کو اجاڑ کر ان کے جذبوں کو خواب آلودہ کر کے رکھ زاہوں کی موت فلک وشمن کی نگاہوں کو اجاڑ کر ان کے جذبوں کو خواب آلودہ کر کے رکھ

یں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد صلاح الدین ابو بی رکا تھا اس کے بعد اچا تک وہ مجھٹ پرنے والے آتش فشانوں کی طرح کھول اٹھا تھا۔

پر اسان بلکہ نیلوفر کی معود کن ساوالی جی بہنوں کے پاسبان بلکہ نیلوفر کی معود کن ساتھیو! ہم اپنی گلائی کرنوں کی شادائی جی بہنوں کے عافظ چاند کی کرنوں سی مہربان ماؤں کے خوشہووں جیسی اپنی بیٹیوں کے محافظ چاند کی کرنوں سی مہربان ماؤں کے رکھوالے ہری گھاس کے متلاثی چرواہوں، وقت کے سنہری حصاروں میں ہاری خوثی کا سامان کرتے کسانوں کے نگہبان ہیں ہم لوگ آگ کی طرح سلگ کراپنے صناعوں کرنوں کے نقاب کے سانوں کے نگہبان ہیں ہم لوگ آگ کی طرح سلگ کراپنے صناعوں کرنوں کے نقاب ہے، اپنے شہروں سے شفق کے رخساروں سے اپنے در و بام اور سمندری کشادہ پیشانی رکھنے والے نگاہ دار ہیں۔

واے اپ ویں سے مدیب وسے واسے معدوی کے میں میرے ساتھوا ہم اپنے بے کراں صحراؤں کھولوں سے لدے تاکستانوں کے دیان ہیں کیا تم پند کرو گے کہ ہم یہاں ہز دلی کا مظاہرہ کریں اور دشمن جھلملاتی نیلمی بدنوں میں کیا تم میں کسی بھی میں داخل ہو کر در ندوں اور وحشیوں کا تھیل تھیلیں ہم از کم میں کسی بھی مورت کسی د شروں میں داخل ہو کر در ندوں اور وحشیوں کا تھیل تھیلیں ہم از کم میں کسی بھی مورت کسی د شروں میں داخل ہو کر در ندوں اور وحشیوں کا تھیل تھیلیں۔ کم از کم میں کسی بھی مورت کسی د شروں میں داخل ہو کہ در ندوں اور وحسین دے سکتا۔

ورت ی دن وایا سرے میں بورٹ میں رہے ہے۔ بھی زیادہ جوش اور جذب یہاں تک کہنے کے بعد صلاح الدین رکا پھر پہلے ہے بھی زیادہ جوش اور جذب کے ساتھ وہ کہدر ہاتھا۔
کے ساتھ وہ کہدر ہاتھا۔
کیل حقیقت کوفر اموش کر دو کہ دیکن کی تعداد ہم سے بارہ گنا زیادہ ہے اگرتم جال شاری ہے۔

کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آباؤ اجداد کے کارنا موں کوسا منے رکھتے ہوئے اپنی خود اعمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی خود اعمادی اپنے جذبوں اپنے ولولوں کو بحال رکھوتو میں صلاح الدین تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ دشمن کے لئکر میں ہم اس طرح کھیں گے جیسے ہد ہدے تالاب میں رقص کرتے خونی و جے نمودار ابوجاتے ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطروں کے اندر سورج کی تیز شعاعیں اپنا راستہ بناتی ہوئی ابوجاتے ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطروں کے اندر سورج کی تیز شعاعیں اپنا راستہ بناتی ہوئی

گھی جاتی ہیں میرے عزیز ساتھیو! قلت اور کشرت کائی معاملے کو فریب سمجھ کراہے اپنے ذہنوں سے نکال دو ہم تمہارے سالار تمہارے آگے آگے ہوں گے اور تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ دشمن کے سامنے ہم الغاظ اضطراب اور ابدتک نہ تھمنے والے طوفانوں کی طرح آئیں گے۔اور ہرصورت میں فکست ہزیمت اور بدختی کواس کا مقدر بنا کر کھیں گے۔

ان الفاظ نے لفکر کے اندر ایک عجیب سا جنون ، جوش و جذبہ اور ہمت عظمت کا سال باندھ کر رکھ دیا تھا۔سب سے پہلے عزیز الدین جرویک اپنی جگہ سے اٹھا اور پر جوش و جذبے میں تکبریں بلکد کرتے ہوئے دشمن کے خلاف جم جانے کا عہد کرنے لگے تھے۔

صلاح الدین کے خطاب کے بعدعزیز الدین جرویک کے تکبیریں بلند کرنے اور

پھر مختصر سے لفظوں میں اپنے لشکر کے جذبات ابھارنے کے باعث لشکریوں کے اندر جوش کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سارے لشکری اپنی ہر ہنہ تلواریں فضاؤں میں بلند کرنے کے لیے اور یو دشکر کے خلاف جان کی بازی لگانے کے لیے نعرے بلند کررہے تھے۔ سور متعدہ لشکر کے خلاف جان کی بازی لگانے کے لیے نعرے بلند کررہے تھے۔ موئے میصورت حال وہی تھی جو شیر کوہ چاہتا تھا اپنے لشکریوں کی بیرحالت دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکرا ہے پھیل گئ تھی پھر اس نے صلاح الدین شرف الدین برغش اور عزیز الدین جرویک کواپنے پاس بلایا تیوں جب اس کے پاس آئے تو انہیں مخاطب کر برغش اور عزیز الدین جرویک کواپنے پاس بلایا تیوں جب اس کے پاس آئے تو انہیں مخاطب کر

میرے عزیز و! میں نشکر کی تربیت میں پھے تبدیلی کرنے والا ہوں۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ ہم دشمن سے ایسے نگرا کیں کہ اس کی ساری قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیں گے۔ معمول کے خلاف اس بارا پنے بھیتے صلاح الدین کو قلب نشکر کا کما ندار بناتا ہوں خود میں مینہ میں رہوں گا میرے ساتھ عزیز الدین جرو یک ہوگا جب کے مشمس الدین تمہاری

کے شیر کوہ کہنے لگا۔

کمانداری میں میسرہ رہےگا۔

میرے عزیز ساتھیو! میں ایک عرص سلیبوں کے ساتھ برسر پیکارر ہا ہوں سلطان نور الدین کے علاوہ سلطان عماد الدین کے دور میں میں سلیبیوں کے خلاف برسر پیکارر ہا ہوں لہذا صلبی میرے نام سے زیادہ شناسا ہیں۔

وہ بھی خیال کریں گے کہ میں قلب لشکر میں موجود ہوں للبذا وہ لشکر کے ای جھے ؟

اپناپورا دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔

صلاح الدین میرے بیٹے جب دیمن ایسا کرے اس کیے قلب میں میں نہیں تم ہو گئے جب دیمن ایسا کرے اس کیے قلب میں میں نہیں تم ہو گئے جب تم دیمن اپنا پورا دباؤ تم پر ڈال رہا ہے تو تم آہت آہت چھے ہمنا شروع ہو جانا دشن سے خیال کریں گے کہ شیر کوہ نے پہائی اختیار کر لی ہے۔ وہ یکدم یہ بھی سوچیں گے کہ جب شرکوہ بہائی اختیار کرے گاتو س کے دائیں بائیں جو کماندار ہوں گے وہ آپ سے آپ بہائی اختیار کرے بھاگ کھڑے ہوں گے۔

اب جبتم پیچیے ہمنا شروع ہو جاؤ گے تو ظاہر ہے دشمن آگے بڑے گا اس موقع پر دائس بائس طرف ہے ہیں اور شرف الدین پرغش تعوز اسا پہلوؤں کی طرف ہٹتے ہوئے تہہیں پیچیے دھکینے والے لشکریوں کو آگے بڑھنے کے لیے مزید جگہ دیں گے تا کہ ان کے زیادہ سے زیادہ شکری آگے بڑھ آئیں۔

پھر جب میں دیکھوں گا کہ دشمن اب ہماری گرفت میں آگیا ہے تب تھمیری بلند
کرتے میں اپنے کام کی ابتداء کرونگا۔ میری تکبیروں کے جواب میں شرف الدین برش بھی
الیابی کرے گا اس کے بعد واکیں جانب سے میں اور باکیں جانب سے برش وشمن پرضرب
لگاکیں گے تو ہم وشمن کے پہلوؤں پر دور تک یلغار کرتے چلے جاکیں گے۔اس کے بعد وشمن
کے لشکر کا کر وہ حصہ جو کافی آگے بڑھ آیا ہوگا صلاح الدین تم اس پر اچا تک تملہ آور ہونا اور
میرے خیال میں تم اس لشکر کو ہر باد کرنے میں کامیاب ہو جاؤگے۔

شرف الدین برغش صلاح الدین اور عزیز الدین جرویک متیوں نے شیرکوہ کی اس ترکیب سے اتفاق کیا چروہ اپنے اپنے حصول کے لشکر کو حرکت میں لاتے ہوئے وہمن کے لشکر کے عین سامنے آگھڑ ہے ہوئے جب دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کردیں تب حملے کی ابتداء صلیبی ادر مصر کے متحدہ لشکر نے کی اور وہ شیر کوہ کے لشکر پر اندھے خشک بے کرال ہواوک مخت صحراوں کے اندر خون کے پیاسے غراتے بھیڑیوں اور دشت در دشت جوش مارتی اور فرتوں کی مشال بنی مسافتوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔

شیرکوہ کے اندازے درست ثابت ہوئے دشمن بی خیال کررہا تھا کہ مسلمانوں کے انگرکی کمانداری شیرکوہ کررہا ہوگالہذااس پر دہاؤ ڈالواگراس پر بسپائی کا دورہوا تو مسلمانوں کی

گئست اور ان کی کامیا بی بیتی ہو جائے گی سوانہوں نے قلب نشکر پراپنی ساری توانا کی صر<sub>ف کر</sub> دی تھی۔

لیکن دشمن کی بذهبی که قلب لشکر میں اس وقت شیرکوہ نہیں صلاح الدین تھا۔جم وقت قلب لشکر پرزور بڑا تو شیرکوہ کی تجویز کے مطابق تھوڑ کی دیر تک دشمن کے حملوں کے روئے کے بعد صلاح الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ چچھے ہٹنا شروع کر دیا اس کے چچھے ہٹنے کئل کے ساتھ ہی کے ساتھ ہی ساتھ ہی کافی خرف ہٹانے گئے تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی کافی خرص سلیمیوں کو آگے قلب پرضرب لگانے کے لیے کافی جگہ میسر آگئی تھی ا

جس وقت صلاح الدین ایو بی کاشکر کے نکراؤ صلیبی آگے بر ہو گئے تب شرکوہ نے اپنے کام کی ابتداء کی سب سے پہلے اس نے بے جہت اور بے مہار کر دینے والی آندھیوں اور گرم لفظوں کی بجتی نوبت کی طرح زور دار آواز میں تکبیر بی بلند کیں۔ پھر وہ ڈلت ولیتی کے گفن پہناتی خشونت آمیز سرحدی ہولنا کیوں اور روحوں کی نز بت گاہوں خیالات کی دنیا کے جذبوں تک کوفنا کر دینے والے چنگاڑتے کیڑے بھاڑتے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ شیر کوہ کا می حملہ ایب زور دار ایبا بھر پورلگ تھا کہ زندگی کے سابوں کو بدترین دھوپ اور اعلی خواہشوں کو انہونی حسرتوں میں تبدیل کر دینے والی تباہی کی تباہ نم آگیزیوں نے اپنے کام کی ابتدا کی ہوا ہے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث شیر کوہ صلیبیوں کے شکر میں کوء ساروں میں بہتر کوہ صلیبیوں کے شکر میں کوء ساروں میں بھیلتی کہر خونی قبا وحشت آمیز عبا پہنا دینے والے ابتلاؤں بھرے گرداب کی طرح گستا چا

شیرکوہ کے ساتھ ہی ساتھ بالکل اس کے انداز میں شرف الدین برغش نے اپنے کام کی ابتداء کی اس نے پہلے آوازوں کی گلیوں سے گزرتی دہمتی چنگھاڑتی وحشت ناکیوں کا طرح تکبیریں بلند کیس پھروہ بھی دشمن پراپنے نشانوں پر قضاؤ اٹھاتے وقت کی بدترین حدثوں ،زلزلوں کی آوازوں سا بھڑ کاؤ کرتی تلواروں کے ساز پر رقص کرتی بجلیوں اورظلمات تک میں جوش مارکرا بھرتے آوازوں کو تحلیل کرتے انقام کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔

شیرکوہ دائیں جانب سے دشمن کے کشکر میں گھسنا شروع ہو گیا تھا جب کہ شرف الدین اس کے انداز میں بائیں جانب ہے لیموں کی بے روک پورش، عذابوں کے خونی قصوں

اور سزاؤں کی ہولناک داستانوں کی طرح اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو کا تا ہوا ان کے اندر گھستا چلا گیا تھا۔

شیرکوہ اور شرف الدین برعش دونوں کے تملہ آور ہونے کے باعث اب صلاح الدین نے اپنے کام کی خوب ابتداء کی اس نے جب الدین نے اپنے کام کی خوب ابتداء کی اس نے جب دیکھا کہ اس کا چھا شیرکوہ اور دوسرا سالار شرف الدین برغش بہترین انداز میں اپنا کام کر چکے بین تب اس نے بھی دھکی شعلہ بار چمک ہمندروں کے ابلتے سینے پر بر ہنہ بگولوں اور کو ہتانوں کو بے آب کر دینے والی حدثوں کی طرح اپنا رخ بدلا طے شدہ لائح عمل کے مطابق اس نے بھی تر پی سکتی خلاور میں جہاں جذبوں کو عیاں کرتے اپنے ہونے کا ادراک دیتے جنگل کے شرع ایک میں جہاں جذبوں کو عیاں کرتے اپنے ہونے کا ادراک دیتے جنگل کے

نتوں کی طرح تکبیریں بلندکیں پھروہ صلیبوں کے اس تشکر پر جوکافی آگے بڑھ آیا تھا اور جس پر پہلوؤں پر شیرکوہ اور شرف الدین برغش کاری ضرب لگا چکے تھے۔وہ بھی اس لشکر پر ظلمت شب کے حصار میں تعنگی کا کرب نازل کرتے ہوؤں کے عکسوں طوفانوں،خیالات کی حسین

سب سے مصاوی مل کا رب ماری دے برین کے میں رہ کا دور و تہنوں اور لب بستہ حسر توں کو رہ ہوں اور لب بستہ حسر توں کو تا اور ہو اللہ کی مجر کتی آگ کی طرح حملہ آور ہو گاہ تا ہو۔

تباہ و برباد کر دینے والے اضطراب کیجنور اور ورو والم کی مجر کتی آگ کی طرح حملہ آور ہو گاہ تھا۔

گانتھا۔

صلاح الدین کا پیملہ ایسازور دارتھا کی صلیبوں کا جولشکر کافی آگے بڑھ آیا تھا اسے اس نے کا ننا اور ان کی تعداد کو بڑی تیزی کے ساتھ کم کرنا شروع کر دیا تھا

وقت کی آگھ نے دیکھا بڑے بڑے خود سرصیبی میدان جنگ میں سرگوں ہونا شروع ہو گئے تقے تشکی میں سمٹے پیاسے زرد و پُرخوف و وحشت بھری ہوئی بارش ہونا شروع ہو گئی تھی لمحوں کی آوازیں جذبوں کی جاپ خیالات کی روگرم سلکتی سانسوں اور ہزاروں شورسوں کی بکل میں دفن ہونا شروع ہوگئی تھیں۔

صلیبی حیران و پریشان تھے وہ تو بیدامید لگائے تھے کہ کموں کے اندر وہ اپنے سے بارہ گنا کم لشکر کو لپیٹ اور ادھیڑ کر رکھ دیں گے لیکن یہاں وہ چھونا سالشکر ان کے سامنے لامتنا ہی فضاؤں میں دردناک سموں میں جمتے ہوئے گناہوں کے سیاہ جیولوں میں حشر بیا کرت

لا منا ہی فضاؤں میں درونا ک ہموں میں ہے ہونے کتا ہوں سے باول کے سام ہیونوں میں سر بیا کر، جلا جارہا تھا صلیبی ہمیدائ متھے۔ تھی بھر وہ کشکری اپنے سالا روں کی سر کردگی میں کڑی دھوپ

کے صحرا میں نفرتوں کا اتھاہ نو حہ پھر و نولاد کی تھین چٹانیں یا بت ہور ہے تھے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اپنے الکی آگر دردو انہوں نے الشخر کا بھی جائزہ لیا ان کی اپنی حالت دلوں کی کھٹورتا میں چتا کی سلگتی آگر دردو الم کی سلگتی آتش کموری اینٹوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہوگئی تھی جب کہ مسلمان لشکری بوی تیزی نے دکھ کے تھے۔ در سابوں کی طرح ان کی زیست کودھواں دھواں تاریکیوں میں تبدیل کرنے کا عمل شروع کر بچکے تھے۔

مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار شیرکوہ کی عسکری جال بڑی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ جنگ کے آغاز سے ہی نصرانیوں نے جو قلب لشکر پر زور ڈالتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی تمی اور انہیں یہ آگے بڑھنا انہائی مہنگا پڑا تھا۔ وہ تو اس زعم میں آگے بڑھے تھے کہ قلب لشکر میں شیرکوہ ہوگا جے بڑی آسانی سے پہپا کر کے جنگ جیت لیس کے لیکن انہیں لینے کے دینے پڑگئے تھے۔

گئے تھے۔

اس طوفان اور ہولناک جنگ میں موزمین کیسے ہیں کہ نفرانی اور معری باہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے گئی بارصلبی اور معری لفکر ہوں نے آگے بڑھ کر کارگر ضرب لگاتے ہوئے شیرکوہ ، شرف الدین برغش اور صلاح الدین کو پہا کرتا چا ہالیکن انہیں ہر بارنا کا می کامنہ دیکھنا پڑا اور ہر بارنعر اندوں کے آگے بڑھنے والی جمعیت کے دواس پر اگندہ کر دیے گئے اور وہ پہائی پر مجبور ہو گئے۔

بوں میدان جنگ میں شیر کوہ کے چھوٹے سے نشکر نے اپنے سے ہارہ گنا زیادہ تعداد اور قوت رکھنے والے صلیبی لشکر کو ہولنا ک اور بدترین فکست دی۔

مور خین شرکوہ کی اس عظیم الثان فتح پر انگشت بدنداں ہیں کہ س طرح اس نے ایک چھوٹے سے نشکر کے ساتھ نفرانیوں اور صلیبوں کے جرار اور عظیم الثان نشکر کو ذات آمیز اور بدترین شکست سے دو جار کر دیا۔

صلیبوں اور شیرکوہ کی جنگ سے متعلق مشہور فرانسیبی مورخ چیاڈ لکھتا ہے کہ مفرک اندر ہریا ہونے والے الم معرکوں النے ٹابت کر دیا کہ بلاشبہ شیرکوہ ایک عظیم اور ماہر سالار ہے۔
مشہور مسلمان مورخ علامہ ابن اثر انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ شیرکوہ نے ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ نفرانیوں اور مفریوں کے زیردست لشکر کے جس شیرکوہ نے ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ نفرانیوں اور مفریوں کے زیردست لشکر سے جس

طرح بر فچ اڑا دیے اس کی بہت کم مثال تاریخ عالم میں لمتی ہے۔

اس شاندار فتح کے نتیج میں شیر کوہ چھوٹے سے لٹکر کے ساتھ صعید سکندریہ تک قابض ہوگیا سکندریہ میں اس نے اپنے بھینج صلاح الدین کوظم ونسق کے لیے چھوڑ ااور خودوہ بالائی مصر کا الیہ وصول کرنے کے لیے صعید کے علاقے میں چلاگیا تھا۔

صلیبوں اور مصریوں کے متحدہ نظر نے ٹیر کوہ کے ہاتھوں فکست کھانے کے بعد قاہرہ کارخ کیا قاہرہ پہنے کرانہوں نے جنگ کے لیے ساز وسامان تیار کرنا شروع کر دیا انہوں نے جب دیکھا کہ چھوٹے سے نشکر کے ساتھ شیر کوہ کے بیٹنجے صلاح الدین نے سکندریہ میں قیام کر رکھا ہے دوسرے سالار شرف الدین بغش اور عزیز الدین جرو کیک اس کے ساتھ ہیں جب کدان کا سالا راعلیٰ شیر کوہ نشکر کے ایک جھے کے ساتھ مالیا وصول کرنے شال کی طرف گیا ہوا ہے جب انہیں ایک اچھاموقع مل گیا انہوں نے اراوہ کرلیا اس وقت کیونکہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سائٹکر دو حصوں میں تقسیم ہے ایک کو شیر کوہ لے کر مالیہ وصول کر نے ہی لئے ہا اللہ کی اور دوسرے سالار سکندریہ کے طرف گیا ہوا ہے جب کہ دوسرے حالا سے فائدہ اٹھات الدین اور دوسرے سالار سکندریہ کے طرف گیا ہوا ہے جب کہ دوسرے حال سے فائدہ اٹھانے کے لیے صلیبی اور مصری پھر حرکت انہوں نے سکندریہ کا محاصرہ کرلیا۔

مورخین لکھتے ہیں کہ معربوں اور صلیبوں نے لگا تار تین ماہ تک سکندریہ کا محامرہ کے رکھا نوبت یہاں تک آگئی کہ سکندر بیشہر میں صلاح الدین اور اس کے لشکر یوں کے پاس خوردنوش کا سامان ختم ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو بزی مصیبت میں وکھی رہے تھے صلاح الدین کے پاس کیونکہ ایک چھوٹا سالفکر تھا جس سے وہ مشکل سے شہر کانقم ونسق چلا سکتا تھا الہذا وہ شہر سے باوجود وہ اپنی خدا داد جرائت مندی شہرسے بابرنکل کر دشمن کامقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے باوجود وہ اپنی خدا داد جرائت مندی دلیری حوصلے اور ہمت کے بل ہوتے پہضلیبوں اور مصربوں کے متحدہ لشکر کے مقابلے میں دلیری حوصلے اور ہمت کے بل ہوتے پہضلیبوں اور مصربوں کے متحدہ لشکر کے مقابلے میں ذار ہامورضین کہتے ہیں کہ اس محاصرے میں اس نے الی سختیاں اٹھا تھیں کہ انہیں وہ زعر گی مجر ذار ہامورضین کہتے ہیں کہ اس محاصرے میں اس نے الی سختیاں اٹھا تھیں کہ انہیں وہ زعر گی مجر

دوسری جانب شرکوہ بھی ایک عجیب تشکش میں جتلا ہوگیا تھامعر میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ مالیہ وصول کرنے میں مشغول تھا اور ایسا کرنا بے حدضروری تھاوہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ جوسلے دیتے اس کے پاس ہیں ان کے ساتھ وہ حرکت میں آتا اور سکندر ہیں۔ شہر کا محاصر ہ کرنے والوں پرضرب لگا کر آنہیں محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کر دے مسلمانوں کالٹئر پہلے ہی چھوٹا ساتھا اب وہ دوحصوں میں تقسیم ہوکر کسی بھی جگہ جم کر دشمن کی قوت کو پہپا کرنے۔ کے قابل نہ دہاتھا۔

یہ صورت حال بقینا شیرکوہ کے لیے بھی تشویشنا کتھی کیکن اس نے اس کرب اور مصیبت سے نکلنے کے لئے ایک چال اور داستہ ضرور تلاش کر لیا۔

شیرکوہ نے برابراپنے بھیتیج صلاح الدین سے رابطہ رکھا اس لیے کہ وہ شال معریں اپنے کام میں ہر طرح معروف تھا جب اس نے دیکھا کھیلیبی محاصرہ ترکنہیں کرتے تو وہ بھی حرکت میں آیا جو چند دستے تھے ان کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ سفر کیا معرکے ثال علاقوں سے اس نے کوچ کیا اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے قاہرہ شہر کا محاصرہ کرلیا۔

قاہرہ شہر کے دفاعی اسٹوکا مات اسٹے مضبوط اور مشتکم تھے کہ چند دستوں کے ہاتھ شیرکوہ قاہرہ پر قبضہ نہیں کر سکتا تھانہ ہی وہ چھوٹے سے تشکر کے ساتھ محاصرے میں فتی اور شدت پیدا کرنے کے قابل تھالیکن اس نے ایبا کر کے صلیبی لشکر کوسو چنے پرضرور مجبور کردیا تھا۔ دوسری جانب سکندریہ میں محصور صلاح الدین اور اس کے لشکریوں کو بھی خبر ہوگئ کہ میرکیوں کو بھی خبر ہوگئ کے حوصلے پھر جواں ہوکر رہ گئے تھے۔

شیرکوہ کے قاہرہ کا محاصرہ کرنے سے فی الفورردعمل کا اظہار ہوا اور مصر کا وزیرعشاور اور یوشاور اور یوشام کا بادشاہ آموری شیرکوہ کے ساتھ گفت وشنید کرنے پر مجبور ہوگئے وہ جانتے تھے کہ شیرکوہ ہرناممکن کام کوکرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔

اب بروشلم کا بادشاہ اموری اور عشاور این سروں پر دوخطرات منڈلاتے محسوں کر دوخطرات منڈلاتے محسوں کر رہے تاہرہ کا رخ کیا تو ملاح اللہ بن ان کا تعاقب کر کے ان کے لیے موت کا قاصد ثابت ہوگا۔

اور دوسرا خطرہ انہیں میدلاحق تھا کہ اگر شیر کوہ نے اپنی روایتی جراًت مندی دلیری اور جواں مر دی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے کوئی مافوق الفطرت حربہ استعال کرتے ہوئے قاہرہ کو فخ

کر کے قاہرہ کالقم ونس اپنے ہاتھ میں لے لیا تو صلیبوں اور عشاور کے پاس کیارہ جائے گاوہ تو سکندریہ اور قاہرہ کا تنج میں لٹک کر رہ جائیں گے اور اگر ای دوران انہیں اپنے سلطان نورالدین زنگی کی طرف سے بھی مزید مدول گئی تو بھر ان کی حالت صحرا اور دشت میں بھکتے ہورالدین زنگی کی طرف سے بھی مزید مدول گئی تو بھر ان کی حالت صحرا مان مسافروں سے بھی بدتر ہوکررہ جائے گی انہی خیال کے تحت انہوں نے شرکوہ کو گفتگو کی دعوت دی۔

آموری کے قاصد جب شیرکوہ کے پاس پنچ تو شیرکوہ نے قاہرہ کا محاصرہ ترک کر دیا اور سکندریہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں شیرکوہ کے ساتھ انہوں نے شرائط طے کیس۔

مبلی میکی میک میشاور شیرکوہ کو پچاس ہزار دینار دے گا۔ دوئم میک مصریس قیام کے دوران شیرکوہ جو مالیہ کی صورت میں حاصل کر چکا ہے وہ ای کے پاس رہے گا سوئم میہ کہ سکندر میشہر جہاں شیرکوہ نے اپنے بھتیج صلاح الدین أن کو رکھا ہوا ہے۔ خالی کر دیا جائے گا اور سکندر میہ

بہاں پروہ کے بیت ب سان اللہ یہ کہ بروشلم کا بادشاہ آمور اور شیرکوہ دونوں اپنے مصریوں کے حوالے کر دیا جائے گا چہارم یہ کہ بروشلم کا بادشاہ آمور اور شیرکوہ دونوں اپنے لشکریوں کو لے کرمصر سے نکل جائیں گے۔

اس معاہدہ کے بعد شیر کوہ نے مصری حکومت سے بچاس ہزار دینار وصول کیے سکندر بیمصر یوں کے حوالے کیا پھروہ اپنے لشکر کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔

کیلن بروحکم کا بادشاہ آموری بڑا دھوکے بارعیار اور فریبی تھاشیر کوہ کے چلہ جانے کے بعد وہ عشاور کے ساتھ اپنے عہد پر قائم نہ رہا اس نے عشاور سے اصرار کیا کہ وہ اپنے لشکر کواس صورت میں مصر سے نکالے گا جب عشاور اسے کم از کم ایک لا کھ دینار خراج دینا منظور کرے ساتھ ہی اس نے یہ بھی شرط رکھی کہ مصرییں اس کا ایک قائم مقام یعنی نائب بھی رہے گا

اوراس کے ساتھ پچھے ملیبی سلخ دیتے بھی اس کے ساتھ قیام کریں گے۔ شاور جانتا تھا کہ اگر اس نے آموری کے ان مطالبات کو منظور کیا تو اس میں اتنی طاقت اتنی ہمت اور جرائت نہیں ہے کہ وہ بروشلم کے بادشاہ آمور کا مقابلہ کر سکے اور اسے زبردتی مصر سے نکال باہر کر بے لہٰذا اس نے آموری کی ان شرائط کو قبول کرلیا موزمین لکھتے ہیں کہ آموری اور عشاور کے درمیان جونی شرائط طے یا کیں وہ بالکل فضیہ رکھی گئیں تھیں یہاں

تک کہمصر کے خاتمی خلیفہ العاضد کوبھی اس کی اطلاع نہ دی گئی تھی۔

مصریں شرکوہ کی دوسری مہم کا بھی انجام موزمین کھتے ہیں کہ نتائج کے لحاظ ہے پہلی مہم کی طرح میم بھی کوئی خاص اہمیت کی حامل نہ تھی بلکہ ایک طرح سے اگر حقیقت پندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو میم بھی مایوں کن تھی کیونکہ شیر کوہ تو مصر سے نکل آیا تعالین اس کے نکلنے کے بعد آموری نے ناصرف یہ کہ وہاں اپنا قائم مقام رکھا اپ لشکریوں کے دیتے بھی وہاں مقیم کیے اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک لاکھ وینار خراج کے طور پر عشاور سے وصوال کرلیا اس طرح مصر کی سرز مین پر یوشلم کے باوشاہ آموری کی طرف سے پہلے کی طرح بی بدستور خطرات اور خدشات منڈ لاتے رہے تھے۔

تاہم شیر کوہ کے دوبارہ مصر میں شامل ہونے کے دوفو اند بھی ہوئے دہ یہ کہ شیر کوہ اور صلاح الدین دونوں چیا بھیجے کوان دومہموں کے دوران نہ صرف یہ کہ عشاور کی سیاہ کاریوں اس کی غداریوں اور وعدہ خلافیوں کا تجربہ ہوا بلکہ وہ یروشکم کے نصرانی حکمران آموری کے گھناؤ نے عزائم سے بھی آگاہ ہوگئے اور ان کو یہ بھی تجربہ ہوگیا کہ آنے والے دور میں اگر مصر کے خلاف کسی مہم کی ابتداء کی جاتی ہے تو اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے کس قدر وقت اور کتی تعداد کے شکر کی ضرورت پڑے گی۔

جن دنوں شیرکوہ صلاح الدین شرف الدین برخش عزیز الدین جرویک اور دیگر مالارمصر کی مہم میں مصروف تھان ہی دنوں صلیبوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے سلطان نور الدین رائد مصر کی مہم میں مصروف تھان ہی دنوں صلیبوں کے دوشہروں کا ابتخاب کیا پہلاحصن الکرادو دوسرا ہوئین۔

حصن الاکراد وہ جگہ ہے جہاں اس سے پہلے سلطان نور الدین زقی کو پہائی اختیار کرنا پڑی تھی اور اپنی اس پہائی کا انقام سلطان ہرصورت میں صلیبوں سے لینے پر آل گیا تھا دور اہو کین کا شہرتھا جہاں فرانسیں قابض سے اور یہاں مقامی صلیبوں کے علاوہ وہ لگ بھگ افیس سے ہیں ہزار فرانسیں نائٹ اور تیخ زن بھی قیام کے ہوئے سے اور وہ اکثر و بیشتر اپنی افراجات پورے کرنے کئے ہوا کین سے نکل کرمسلمانوں کے علاقوں پر بلغار کیا کرتے افراجات پورے کرنے کئے ہوا کین سے نکل کرمسلمانوں کے علاقوں پر بلغار کیا کرتے تھائی بناپر سلطان نور الدین زگل نے حصن الاکراد کے علاوہ فرانسیسیوں کے قلعے ہوا کین کو مجان ہا ہونہ بنانے کا ارادہ کیا اس مقصد کے لیے سلطان اپنے لئٹرکو لے کرنکلا اس باراس نے ہونے بھائی قطب الدین کو بھی جو ہوئی سے طلب کر لیا اس طلی کے جواب میں قطب الدین جھوٹے بھائی قطب الدین کو بھی جو ہوئی سے طلب کر لیا اس طلی کے جواب میں قطب الدین جھوٹے کے کہائے آن ملاتھا۔

یوں سلطان نے اپ لٹنگر کے ساتھ ضرب لگانے کے لیے پہلے حصن الا کراد کا رخ کما حصن الا کراد کے صلیمیوں کے ولو لے اپنی انتہا کو پنچے ہوئے تھے انہیں اس بات پر فخرتھا کہ لیک باروہ حصن الا کراد کے کھلے میدانوں میں سلطان نور الدین زگی کو پیپا ہونے پر مجبور کر مجمع ہیں۔

اس بار انہیں خبر ہوئی کہ سلطان ایک بار پھر ان کا رخ کر رہا ہے تب انہوں نے ملطان کا استقبال کرنے کے لیے حصن الا کراد کے انہیں میدانوں میں صف آراء ہونا شروع کیا

تھا جہاں ایک بار پہلے بھی وہ سلطان سے نگرا چکے تھے۔ ایس کے علاوہ جو نمن میں پوریہ کی سے آئے نہ وا

اس کے علاوہ ہوئین میں پورپ سے آنے والے صلیبیوں کے علاوہ طرابلس اور الطاکیہ سے بھی رضا کاروں کے بڑے بڑے جھتے اور گروہ حصن الاکراد کے صلیبیوں کی مدد کے لیے بیٹن چکے تھے اور وہ سب حصن الاکراد سے باہر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ جو نہی سلطان ان کے سامنے آئے ایے لٹکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا نصرانیوں نے جو نہی سلطان ان کے سامنے آئے ایے لٹکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا نصرانیوں نے

بنگ کی ابتداء کرنے کے لیے طبل نقارے اور نفیریاں بجوادی تھیں سلطان کے نشکر میں کیونکہ ہے۔
طبل نہیں بجوائے جاتے تھے لہذا سلطان کے نشکر میں جوابا تکبیریں بلند ہونا شروع ہو کئیں تھیں۔
ساتھ ہی سلطان نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بوی تیزی سے اپنے نشکر کی تقسیم تھیک کر
کے اس کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔

لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا وسطی اور قلبی حصے میں سلطان نور الدین زگی خودر ہا اپ ساتھ اس نے تجم الدین اور اسامہ بن مرشد کور کھا تھا مینہ یعنی دائیں حصے پر مجد دالدین کو کما نداری دی گئی تھی اور مجد دالدین کی مدد کے لیے اس کے ساتھ شمس الدین اور قطن تھے ہائیں جانب کے حصے کی کما نداری سلطان نے اپنے بھائی قطب الدین کو دی تھی اور قطب الدین کی مدد کے لیے اس کا میٹازین الدین اور فخر الدین مسعود اس کے ساتھ تھے۔

چوتھے جھے کی کمانداری ایک سالار شہاب الدین عمود حاری کے سپر دھی جب کہ اس کے ہمراہ جو دوسرے سالار کام کر رہے تھے وہ عین الدولہ باروتی خطب الدین منجی سیف الدین ہلکاری وغیرہ شامل تھے اور جولشکر سلطان نے شہاب الدین کی کمانداری میں دیا تھا اس کے ذھے اپنے پڑاؤکی حفاظت کا کام لگایا گیا تھا۔

سلطان نورالدین حصن الا کراد والوں کو سبق بھی سکھانا چاہتا تھا اس لیے کہ اس سے کہ خصن الاکراد کے باہر وسیع میدانوں میں حالات کی وجہ سے پہاہونا پڑا تھا اس بار وہ حصن الاکراد والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بار بار وہ انہیں زخمی سانپ کی طرح ڈستے پھریں۔

صلیوں کے لشکر میں ابھی تک طبل نے رہے تھے کہ سلطان نے جنگ کی ابتداء کر دی جس کے جواب میں طبل بجانے والے صلیبیوں کے پچھلے جھے میں چلے گئے تھے۔

پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلطان نور الدین زنگی صلیبوں کے نشکر پر جلتے صحرا اور کڑکتی ہوپ کے نوحوں میں ہرشے کو دھواں دھواں غبار غبار کر دینے اورلہو کے طوفان اٹھا دینے والی معنظر بہروں تنہا کیں کے تہہ خانوں ٹھنڈی گہری کہرکی چا دروں دمشت کے ہیولوں کا اعرابہو کے طوفان اٹھا دینے والے چنگاڑتے ناچتے شعلوں اور ویرانی کے طالب گہرے کہا کہ کی طرح حملہ آور ہوگیا تھا۔

سلطان کے ساتھ ہی ساتھ مجددالدین نے بھی اپنے اشکر کوآ گے بڑھایا تھا اور جس فی سلطان تجبیریں بلند کرتا ہوا قلب سے والبانہ انداز میں حملہ آور ہوا تھا اس سے تھوڑا ہی فی سلطان تجبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے کام کی ابتداء کی اروہ بھی ویٹمن پر شب کے سابوں میں حشر برپا کرتے دروناک عذاب تشنہ دہمن زمین پر لمجتے بادلوں کی طرح برسے زندگی کی دیواریں گراتے طاقت قوت کے بیجان ویٹمن کے لمجان کی فیواریں گراتے طاقت قوت کے بیجان ویٹمن کے لیے میں کانٹوں کی چٹائیاں بچھاتے ہوئے شیطانی آرائٹوں میں آگ کی لییٹوں کے مدوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا مجدد الدین کے حملوں میں نیستی کی تاریکیوں میں جوش میں کے کرب کا ایک طوفان اٹھ کھڑ اہوا تھا۔

تیسری سمت سلطان نورالدین کا چھوٹا بھائی قطب الدین بھی اپنے بیٹے کے ساتھ بیب سے انداز میں اپنے کام کی اہتداء کر چکا تھا اور وہ بھی وادی کے سکوت میں بھیلتے خیالات کو گہرائی تک میں اتر جانے والے موت کے سرخ رنگ بیولوں زیست کی راتوں اور اطمینان کی گہرائی تک میں اتر جانے والے موت کے سرخ رنگ بیولوں زیست کی راتوں اور اطمینان کم کم می جانے والی آ ندھیوں کے بے خوف تھیڑ وں کا نئات کے سکون کو بیجان خیز کر ویئے اللہ قضا سے بھیلتے خونی عناصر اور جلتے بتیتے ریگتانوں اور موت بھرے بے آب و گیاہ گراؤں میں کو کی صورت گھی آنے والے سرابوں کی طرح تملہ آ ور ہو گیا تھا۔

یوں حصن الاکراد کے باہر سلمانوں اور صلیبوں کے نکرانے کے باعث میدان فی وحشت اور سراسیمگی کی آ ماجگاہ غوں فی وحشت اور سراسیمگی کی آ ماجگاہ غوں کے بجوم وحشت اور سراسیمگی کی آ ماجگاہ غوں کی طرح ممایافت حشر کا ساں پیش کر رہا تھا بڑے بڑے سور ما میدان جنگ میں پرانے بتوں کی طرح لمنے لئے تھے میدان جنگ میں برسوطوفان زدہ مجھلیوں کی تھی سراسیمگی تی کیفیت طاری ہونا اُن مورکی تھی۔

حصن الاکراد کے باہر جمع ہونے والے صلیبوں کو پکایفین اور پختہ امید تھی کہ جم طرح انہوں نے ماضی مین سلطان کو حصن الاکراد سے بھا گئے پر مجبور کر دیا تھا اس بار بھی وو سلطان کا دییا ہی حشر نشر کریں گے لیکن اس وقت دو وجو ہات کی بناء پر سلطان کو بسیا ہونا پڑا۔
اول یہ کہ اس کے بڑے سالاراس کے ساتھ نہیں تھے جواس کے کام میں اس کی مدر کرتے تھے دوسرے صلیبوں کے مقابلے میں سلطان کے لشکر کی تعداد بالکل تھوڑی تھی اور صلیبوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے سلطان کے لشکر کی کارکردگی پھر بھی مایوس کن نہ تھی۔ان وجو ہات کی بناء پر سلطان کو بسیا ہونا پڑا تھالیکن اب معاملہ کچھ اور تھا۔

اب سلطان ان کے مقابلے میں اکیلانہ تھالشکر کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ تھی اس بناء پر پہپا کرنا تو بہت دور کی بات صلیبی اب مسلمانوں کے حملوں کو روکنے کے لیے ناکام موتے دکھائی دے رہے تھے حصن الاکراد کے باہر میدان جنگ وحشتوں کا نہ ختم ہونے والا کھیل این عروج پرآگیا تھا۔

صلیبیوں نے کئی بار کوشش کی کہ سلطان کو پہلے کی طرح پسپا کر دیں لیکن لمحہ بہلحہ سلطان ان پر بھاری ہوتا دکھائی دے رہا تھا مسلمان بڑی تیزی سے اگلی صفوں کو کا نے کے بعد ان کے لشکر کے وسطی حصے میں موت کا کھیل کھیلتے ہوئے چھلی صنوں پر بھی نگاہ رکھنے گئے تھے

اور بیصورت حال دیکھتے ہوئے صلیبی لشکراپنے لیے انتہائی حوصلہ تھنی محسوس کررہے تھے۔ پھر آہتہ آہتہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں صلیبیوں کی حالت انسانی

چینوں کے ایکتے ہوئے طوفانوں میں دھول ابو ملے گروغبار باہیں پھیلائے بین کرتے نشک درختوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہوگئ تھی جب کہ دوسری طرف مسلمان لشکری توسن مبارزت کو گخت کر دینے والے شوریدہ سر دریاؤں کی تازگی اور تکبیروں کے سائے میں عوام کی تقدیر رقم کرتے عناصر کی طرح بھر پورضر ہیں لگا رہے تھے جس کے نتیج میں حن

الا کراد کے باہر صلیبوں کوسلطان نور الدین زقل کے مقابلے میں بدترین فکست کا سامنا کرنا ہڑا۔ اور وہ شہر میں محصور ہونے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔

لیکن اب سلطان کے سامنے سے بھاگ کر کہیں پناہ حاصل کرنا پڑا مشکل تھا جونگ پیپا ہو کرصلیبی شہر کی طرف بھا گئے لگے سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے شہر پناہ

سے محافظوں کوٹھکانے لگاتا ہواشہر میں داخل ہو گیا تھا ایک بار پھرشہر کے اندر گھمسان کا رن

اک رن کے نتیج میں جب سلطان نے بڑی تیزی کے ساتھ مزاخمت کرنے والوں پاپ آنا شروع کر دیا تب حسن الاکراد کے اندر جس قدر صلبی تنے وہ شہر پناہ کے دوسرے دردازوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تنے اور حسن الاکراد سے نکل کروہ ہو کین کے مضبوط اور مشکم قلع کارخ کر گئے تتے۔

حسن الاکراد کو فتح کرنا سلطان کا ایک بہت بردامعر کہ تھا حسن الاکراد کے صلبی جو دوسرے شہر کے صلبی اور دوسرے شہر کے صلبیوں پر اکثر و بیشتر اس بات کا گخرید اعلان کرتے تھے کہ انہوں نے حسن الاکراد کے باہر مسلمانوں کے سلطان کو پہا ہونے پر مجبور کیا ہے اس باریش شہر اور قلعہ مسلمانوں کے سلطان کے سلطان کے سلطان کے سلطان کے سامنے سرگوں ہو چکا تھا۔

۔ حسن الاکراد پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے وہاں چند روز تک قیام کر کے شہر کے نقم ونسق کوٹھیک کیا اس کے بعدوہ اپنے لشکر کے ساتھ حسن الاکراد سے نکلا اور اس کے آس

پاک کی چھوٹے چھوٹے نصرانیوں کے قلعوں اور شہروں پر بھی قبضہ کرلیا۔ موزخین لکھتے ہیں کہ سلطان حسن الا کراہ کی فتح سے فارغ ہی ہوا تھا کہ رمضان کے

ا مینے کا آغاز ہوگیا بیمبارک مہینہ سلطان نے مص عبر مین کر ارا الیدالفطر سی سلطان نے اپنے الکو کا آغاز ہوگیا بیمبارک مہینہ سلطان نے اپنے الکرکے ساتھ مص بی میں منائی۔

سلطان چونکہ دومہوں کوسر کرنے کے لیے نکلا تھا ایک حسن الا کراد اور دوسری ہو کئین من الا کراد کو زیر کر کے وہ اس پر قبضہ کر چکا تھا اب دوسری مہم باقی رہ گئی تھی للبذا ماہ رمضان گزارنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی بانیاس سے ہوتا ہوا فرانسیوں کے قلعے ہو کئین کا رخ گرام تھا

حن الاكراد سے في كرنكل جانے والے صليبى بھى اس قلعے ميں آن جمع ہوئے بھے حن الاكراد كى مسلمانوں كے ہاتھوں فتح نے قلعہ ہوئين كے فرانىيسيوں كى ايك طرح سے كم تو زكر ركھ دى تقى اور ان برمسلمانوں كا عجيب وغريب رعب اور دبد بہ طارى ہوائية.

ملطان جب اپنے لئکر کے ساتھ ہو کین کے قریب پہنچا تو ہو کین کے صلبی رہشت زدہ ہو گئے موزمین کی سیسے ناک اور صلح موزمین کی سے ہیں کہ اس وقت لگ بھگ انیس ہزار کے قریب فرانسی ناک اور صلبی اس قلع میں موجود تھے مقامی لئکری اس کے علاوہ تھے لیکن انہیں شہر سے باہر نکل کر صلبی اس مقابد کرنے کی جرائت نہ ہوئی اور وہ شہر کے اندر محصور ہو گئے سلطان نے بری تیزی سے ہو کین کا محاصرہ کرلیا تھا۔

مورخین کیھتے ہیں کہ بیر محاصرہ لگ بھگ تین ہفتے جاری رہا اس دوران دونوں لٹکر ایک دوسرے پرشد پدسٹک باری اور آتش باری کرتے رہے۔

ہوئین کے فرانسیسیوں اور دوسرے صلیوں کی برقسمتی کہ چوتھے ہفتے کے آغازیں چند مسلمان ایک سرنگ کے ذریعے قلعے کے شال برج میں داخل ہو مجھے اور اس پر اپنا علم نصب کر دیا۔

یہ ساری کاروائی رات کے وقت ہوئی تھی شیخ کونفرانیوں نے برج پر سلمانوں کاعلم الہراتے دیکھا تو دنگ رہ مجھے البغدا انہوں نے قلعے سے باہر نکل کر سلطان کے نشکر پر ہمنگی آوار، خوف زدہ گدھوں اور خون رسیدہ زمین پر اٹھتے سراب کمحوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ سلطان نور اللہ بن زنگی کو ان کے ایسے روعمل کی پہلے ہی امید تھی للبغدا جو نہی وہ مسلمانوں پر جھپٹے ان جیہ روعمل کرتے ہوئے سلطان اپنی پوری طاقت اور قوت سے کرب خیزی کے نہاں طوفانوں ارمانوں اور حسر توں تک کو ویران اور بنجر کردینے والے نصا کے بے چین کھولتے کمحوں کی طرق ٹوٹ بڑا تھا۔

اپنے پہلے ہی زور دار حملے میں سلطان نے اپنے سالاروں اور لکھر ہوں کے ساتھ لگ بھگ پانچے ہزارصلیوں کو خاک وخون میں لپٹا کر رکھ دیا تھا بیصورت حال ہو کین کے صلیموں کے لیے نا قابل برداشت تھی وہ بھاگ کھڑے ہوئے اس کے باوجود سلطان نے چاہ ہزار کو گرفتار کر کے اسیر بنا لیا تھا۔سلطان بغیر کسی روک کے ایک فاتح کی حیثیت تے فرانیسیوں کے قلعے ہوئین میں داخل ہوا۔

یہاں سلطان نے چندروز تک قیام کیا شہر کانظم ونسق درست کیا وہاں اپناایک والح مقرر کیا پھر اپنے لشکر کے ساتھ وہ لکلا اور ایک قریبی قلعے جس کا نام آکاف تھا اس کی صلبی

قابض تھے اس پر حملہ آور ہوکر اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا پھر سلطان اس سے بھی آ گے بڑھ کر صلبیوں پر ضرب لگانا چاہتا تھا کہ سلطان کے مخبروں نے اسے شیرکوہ کے مصر سے واپس آنے کی اطلاع کی۔

مخروں نے یہ بھی سلطان کو اطلاع دی کہ شیر کوہ اور صلاح الدین دونوں اپنے لشکر کے ساتھ ممص میں قیام کیے ہوئے ہیں لہٰذا سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ ممص کی طرف کو ج کر گرا تھا

پورے نظر نے چندروز تک مص میں قیام کیا اس کے بعد سارے نظر نے وہاں
سے کوچ کرتے ہوئے دریائے فرات کوعبور کرنے کے بعد طلب شہر میں قیام کیا سلطان
کے وہاں قیام کرنے سے طلب کے باہر دور تک خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا ہشت کی
طرف کوچ کرنے تک سلطان نے یہیں قیام کیے رکھا یہاں اکثر و بیشتر سلطان نور الدین زگی
ملاح الدین بوسف کے ساتھ چوگان کھیلا کرتا تھا۔

حملے کے لیے تیارر ہیں۔

بقول مسلمان مورخ علامہ ابن اجیر سلطان نور الدین زقی کے بعد شاہر ہی کوئی کے مران ہوگا جس نے کھیل کوخدا کی رضا جوئی کا باعث بنایا ہو۔

کہتے ہیں کہ حلب میں قیام کے دوران ایک دن سلطان کے ساتھ چوگان کھیلتے ہوئے صلاح الدین گھوڑے کا پاؤں پھل گیا اور اس طرح صلاح الدین گھوڑے سے گردن کے بل گرگیالیکن گردن ٹو شنے سے پال بال فی گئی۔

اس موقع پر سلطان نور الدین زگل کے کا تب عماد نے بڑے پر لطف اشعار لکھ کر صلاح الدین کو پیش کیے جن کامغہوم کچھاس طرح تھا۔

تم کی عمدہ گھوڑ ہے کی غلطی پر تعجب نہ کرواس وقت جب کہ اس پر سخاوت کا سمندر سوار ہوتمہار ہے گھوڑ ہے کی نظر سلطان پر پڑی تو گھوڑ اسلطان کوسلام کرنے کے لیے آگے کو جھکا اور تہہاری بخشش کا چھوٹا سا ایک حصہ سے ہے کہ اس گھوڑ ہے کی گخرش اور غلطی کو معان کر ووالوں کی کیونکہ بڑا لغزش اور غلطی کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے اور سے کہ تم حد کرنے والوں کی کیونکہ بڑا لغزش اور غلطی کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے اور سے کہتم فور الدین کے لیے آگھوں اور ان کی بدی سے بچو کہتم پر کسی کی نظر بدا پنااش نہ دکھائے اور تم فور الدین کے رہو۔ سلامت رہواور سے کہ جرشم کے حادثات میں اس کے مددگار اور اس کے معاون بن کررہو۔ گومھر کی مہم کامیا بنہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی شیر کوہ اور صلاح الدین دونوں نے گومھر کی مہم کامیا بنہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی شیر کوہ اور صلاح الدین دونوں نے

مل کرمصر کے وزیر عشاور اور بروشلم کے تھران آموری کو اس قدر بے بس کیا تھا کہ وہ ان دونوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا سلطان ان دونوں کی کارگز ارکی پر بے حد خوش ہوا تھا اور ان دونوں کی کارگز ارک دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین نے صلاح الدین کوحلب اور عظیم سیہ سالا رشیر کوہ کوتمص شہر جا گیر کے طور پر عطا کیا گوسلطان کا چھوٹا بھائی قطب الدین موصل کا

یہ معدیر رودوں کی ہرب میرف میر پر سے خوش ہوتے ہوئے سلطان نے رقد شہراس کی ولائت میں داخل تھا اس کی جھی کارگز اری سے خوش ہوتے ہوئے سلطان نے رقد شہراس کی ولائت میں داخل کردیا

کہتے ہیں کہ سلطان نورالدین زگل کے پاس بنوکلب کے کچھ لوگ ایک تخص کو پکر کر لائے جب اسے سلطان کے پاس پیش کیا گیا تو اس کا تعارف یہ کروایا گیا کہ اس شخص کا نام شہاب الدین بلک ہے اس کا تعلق بن میتب سے ہواوروہ حابرنام کے قلعے کا حاکم ہے۔

بنو کلب کے لوگ شہاب الدین کو پکڑ کر سلطان نور الدین زگل کے پاس لائے تھے انہوں نے کہا کہ میشخص شکار کھیلتے ہوئے بھٹک گیا اور ان کے ہتھے چڑھ گیا لہذا اے پکڑ کروہ سلطان کے پاس لے آئے۔

سلطان کی بڑی خواہش تھی کہ جبر کا قلعہ اس کے تسلط میں آئے اس لیے کہ وہ وہال مضبوط لشکر رکھتے ہوئے صلیبوں کے سامنے دفاع کا ایک مضبوط بند باندھنا چاہتا تھالیکن بنو میتب اس پر رضا مند نہ تھے۔

یہ وہی قلعہ تھا جس کے باہر چند سال پہلے سلطان نور الدین زگی کا باپ مماد الدین زگی شہید ہوا تھا اس کے علاوہ اس قلعہ پر سلطان ملک شاہ سلجو تی کے زیانے سے ہی بن سینب

عومت كررب تصاس تلع كومى سلطان ملك شاه بلح قى فى فى كما تعا-

اس قلع سے سلطان کی اپنے باپ سے یادیں بھی وابسة تھیں لہذا اس نے بہت سوچ و بچار کے بعد پہلے تو شہاب الدین کواپنے ہاں مہمان تھہرایا پھر ایک روز اسے اپنے پاس بایا اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سلطان نے اسے کہا کہ وہ جابرنام کا قلعہ اسلامی سلطنت میں شامل کرے۔

شہاب الدین بڑا تیز اور جالاک تھا سلطان نے جب اس سے قلعہ مانگا اس نے قلعہ مانگا اس نے قلعہ دیا ہے۔ قلعہ کا گا اس نے قلعہ دینے سلطان جا ہتا تو قلعہ پر بزورششیر تملہ کر کے قلعہ کو حق کر سکتا تھا۔ لیکن چونکہ قلعہ کا حاکم مسلمان تھا اس لیے سلطان جا ہتا تھا کہ اس قطار کیا جا کہ اس نے اس نے سلطان کیا جا تھا۔ اس لیے اس نے میں کرنا جا ہتا تھا۔ اس لیے اس نے شہاب الدین کو ترخیب دی۔

شہاب الدین اگر تم جابر قلعہ کو مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کرنے پر دفامندہوتے تو پھراس کے وضح مہیں ایک خاصی بڑی جا گیراور نقد رقم بھی اوا کی جائی گیکن شہاب الدین ایسا غیر ذمہ دار اور لمت کی بہتری اور فلاح سے ایسا بے بہرہ تھا کہ اس نے قلعہ پر بھی سلطان کے حوالے کرنے سے اٹکار کر دیا چونکہ شہاب الدین کواس نے ایک مہمان کے طور پر تھہرایا تھا۔ اس لیے سلطان نے اس پر جبر کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے قلعہ معرکی طرف جانے کی اجازت دی۔ حالانکہ اگر سلطان جا بتا تو شہاب الدین کواسیر بنا کر اپنے باس رکھ سکتا قاس لیے کہ بنوکلب کے لوگ اسے پکڑ کر اس کے باس لے کر آئے تھے کہ وہ شکاری طرف میں مناطان اس کے باس لے کر آئے تھے کہ وہ شکاری طرف میں مناطان اس کے باس ایک غیر موجودگی میں سلطان اس کے قلعہ پر اپنا قبضہ جو سکان تھا کین سلطان نے ایسانہیں کیا۔

اسے جانے دیالین سلطان نے تہہ کر لیا تھا کہ اس مضبوط اور منتکم قلعہ کو اسلامی ملکت میں شامل ضرور کرے گا۔ تاکہ اس قلعہ کو وہ صلیبیوں کے خلاف ایک منتکم حصار کے طور کاستعمال کرے۔

دمثق واپس آ کرسلطان نے چند ماہ انتظار کیا اس کے بعد اس نے ایک فشکر ترتیب الیاس فشکر کا سالا رفخر الدین کو بنایا گیا اور پھر اس فشکر کو قلعہ مصر پر حملہ آ ور ہونے کے لیے روانہ

کیا گیا۔

دوسری جانب شہاب الدین بھی مختاط ہوگیا تھا اسے اس کے حواریوں نے بتایا تھا کہ سلطان نے ایک لشکر فخر الدین مسعود کی سرکردگی میں قلعہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا ہے۔ لہذا سلطان کے لشکر کی آمہ سے پہلے پہلے شہاب الدین نے ایک قلعہ کے دفاع کے انظامات کے۔

قلعہ انتہا درجہ مضبوط منتحکم تھا اس کی نصیلیں انتہا درجہ کی مضبوط تھیں۔جنہیں سر کر کے قلعہ میں داخل نہ ہوا جا سکتا تھا۔اور پھر قلعہ نصیل کے اوپر مضبوط برج ہنے ہوئے تھے جن کے اندر ہرونت حفاظت کے لئے مسلح جوان رہجے تھے۔

شہاب الدین کو جب خبر ہوئی کہ فخر الدین مسعود اس برحملہ آور ہونے کے لیے پیش

قدی کر رہا ہے تو اس نے شہر کے اندر جس قد راشکر تھا اسے شہر کی نصیل کے اوپر پڑھا دیا۔
چھوٹی چھوٹی نجھوٹی مختنیں شہاب الدین نے رکھی ہوئی تھیں بیجی قلعے کی تھاظت کے لیے تھیں اور
ان مخیقوں کو بھی ہر جول کے اندر استوار کرتے ہوئے ان کے لیے پھروں کے ڈھر لگا دیے
گئے تھے۔اس کے علاوہ نصیل کے اندرونی طرف جو بڑے بڑے دشتشین سے بیخ ہوئے تھے
ان ہر بانی گرم کرنے کا بھی اجتمام کر دیا گیا تھا۔ تا کہ جب فخر الدین مسعودا پے نشکر کے ساتھ
ر بابر قلعہ کے نزدیک آئے تو اس پر نہ صرف سنگ باری کی جائے۔ بلکہ کھولتا ہوا پانی اور
آگ کے انگارے بھی چھینکے جائیں تا کہ کوئی بھی حملہ آور نصیل کے نزدیک تک میں جو بکت سے۔
اگر کے انگارے بھی چھینکے جائیں تا کہ کوئی بھی حملہ آور نصیل کے نزدیک تک میں جو بکت کے دور حصہ تلاش کر کے اس پر جملہ آور ہوکر وہاں پر چڑ ہے ہوئے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی جہائے کہیں داخل ہونے کی کوشش کی جائے کین اسے کہیں بھی کامیا بی کی صورت دکھائی نہ دی۔

شہر پناہ کے دروازے تھوڑے اور انہا درجہ کے معظم سے اور انہیں توڑ کرشہر میں داخل ہونامکن نہ تھا اس لیے کہ فخر الدین کے پاس ان وروازوں کوتو ڑنے کے لیے کوئی سامان نہ تھا۔اس کے پاس جوزیادہ سے زیادہ وسائل تھے وہ یکی کدرسوں کی سیرھیاں چینک کرفسیل کے اوپر چڑھاجائے کی نزد کی برج پر بینند کرنے کے بعد قلعہ پراپ تسلط کو پھیلا یا جائے پھر ایپ قدم شہری کی فسیل کے جھے پر جمانے کے بعد شہر میں تھمرا جائے۔شہاب الدین کے فشکر

ہی ضرب لگائی جائے کہ وہ خود قلعہ حوالے کرنے پر تیار ہو جائے۔لیکن فخر الدین مسعود کوکوئی ہا موقع نہ ملا حالانکہ کی مواقع پر اس نے قلعے پر سخت حملے کیے جان کی بازی تک لگانے میں پر ہو گیالیکن بدشمتی سے جابر کا قلعہ فتح نہ ہو سکا۔

ارہ ہیں ہوئی تھی اور فخر الدین کے استعاری میں میں میں اور فخر الدین کے استعاری ہوئی تھی اور فخر الدین کے ایک اتا بڑا اشکر نہیں تھا کہ وہ اشکر کو قلعے کے چاروں طرف پھیلائے ان بنا پروہ قلعے کے ایک اور دوسری طرف سے شہاب الدین کو اس کے حواریوں سے مدملتی رہی کھانے پینے کی اشیاء بھی قلعے میں داخل ہوتی رہیں۔اس کے علاوہ جواس کے ہم نوا تھے وہ اسے دیگر سامان فرب کی مدد سے فراہم کرتے رہے۔

جب اس قلعے کا محاصرہ طول پکڑ گیا اور سلطان نور الدین زگی کو خبر ہوئی کہ فخر الدین اللہ تا اللہ تا اللہ تا کہ اللہ تا ہے۔ اللہ تا کہ اللہ تا ہے۔ اللہ تا کہ اللہ تا ہے۔ اللہ تا کہ اللہ تا کہ ہے۔ اللہ تا کہ تا کہ تا کہ تا ہے۔ اللہ تا کہ تا

0

ایک روزش الدین اور مطلخ سنقر سے دولی میں داخل ہوئے گھر کے سب افراد نولی میں داخل ہوئے گھر کے سب افراد نولی کے مرے میں بیٹے ہاہم گفتگو کر رہے تنے کہ وہ بھی ان کے افراآ کر خاموثی ہے بیٹے گئے مرسیند اور مشال دونوں سوالیہ سے انداز میں ان دونوں کی طرف د کھر بیں تھیں ۔ شاید وہ یہ باننا چاہتیں تھیں کہ امیر مجدد الدین ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے دوسری جانب عبدہ بھی ان کی بانب بڑے فور سے د مکھری تھی اور گفتگو کا آغاز عبدہ بی نے کیا پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے گئی۔

میرے بچو! لگتا ہے آج کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آگیا ہے یا آنے والا ہے تم اللہ لمرح پہلے سے اللہ کی بیٹے جس طرح آج آکر بیٹھ گئے الرح پہلے سوچوں میں غرق ہوکرا پنے گھر کے افراد میں نہیں بیٹے جس طرح آج آکر بیٹھ گئے الاوسری بات یہ کہ مجد دالدین تمہارے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ یا تو کسی مہم پر روانہ اللہ فاللہ ہے یا کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سلطان نے اے روک لیا ہے آگر روکا ہے تا ہے اگر روکا ہے تا ہے اور تم یول ہے اس تھے بیاؤ کہ مجدد الدین کہاں ہے اور تم یول

کھوئے کھوئے سوچوں میں کیوں غرق ہو۔ عبدہ کے سوال پر ایک بار منس الدین اور طلخ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر گفتگو کا آغاز طلخ نے کیا۔

المال بات یہ ہے کہ بھائی تو ابھی تک مشقر میں ہے آپ کا اندازہ درست ہے کہ الک مہم در پیش ہے دراصل جعر نام کا ایک قلعہ انتہائی مضوط اور متحکم ہے اس کے حاکم کا نام شہاب الدین ہے وہ بڑا غیر ذمہ دار اور ملت اسلامیہ کے لیے غیر مخلص ہے سلطان نے اسے قلعہ اسلامی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے کہا اس نے انکار کر دیا جس پر سلطان نے اس کے خلاف لفکر کشی کی اور فخر الدین مسود کوقلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا لیکن آج قلع کا محاصرہ کے ہوئے کئی روز ہو بھے جین قلعہ فتح نہیں ہور ہا اس بنا پر قلعے کو فتح کرنے کے لیے معاصرہ کے ہوئے کئی روز ہو بھے جین قلعہ فتح نہیں ہور ہا اس بنا پر قلعے کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے امیر کوایک نے لئکر کے ساتھ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب امیر تو اس وقت مشتر سلطان نے امیر کوایک نے لئکر کے ساتھ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب امیر تو اس وقت مشتر میں جی اس خیں اس لفکر کی تیار یوں کو آخری شکل دے دہ جین جے لئے کر انہوں نے جابر کی طرف روانہ ہونا ہے۔

ا مال بيتو مجد دالدين كى جارے ساتھ قدآنے كى وجہ ہے آپ نے بيہ جوانداز ولكايا كه جم سوچوں ميں كيوں كم جيں تو امال آپ كابيا انداز و بھى درست ہے مال اپنے بچوں كے متعلق سے انداز و نبيل لگائے گي تو پھركون لگا سكتا ہے۔

امال سلطان نے مجدد الدین کو چھر پر حملہ آور ہونے کے لیے جو فیصلہ کیا ہے تو ماتھ ہی اس نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ جب قلعہ کو بجہ دالدین فتح کرے قو عارضی طور پر حملہ الدین کو قلعے کا حاکم بنا کر تھرائے یہ مستقل وہاں نہیں رہے گا بہر حال عارضی طور پر قلعے کا قلم و نس ورست کرے گا اور وہاں چھوٹے سے ایک لفکر کے ساتھ قلعے کے استحکامات کا جائزہ لے کا ساتھ ہی رہ بھی فیصلہ ہے کہ شمس الدین جمارا کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا اس لیے کہ اسے وہاں پھی دونوں میاں بیوی وہاں رہیں گے۔

یماں تک کینے کے بعد مطلخ رکا تو اس کی گفتگو کے پچ میں عبدہ بول پڑی۔ بیٹے اگروہ قلعہ فخر الدین مسعود کے ہاتھوں فٹح نہیں ہور ہا تو یہ بات کیے یقین کے ساتھ کی جاسکتی ہے کہ مجد دالدین اسے فٹح کرلے گا اور یہ کہ مجد دالدین اس کو فٹح کر کے ش

الدین کو حاکم کے طور پرمقرر کر ہے۔

عبدہ کے اس سوال پر طلخ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی پھر وہ عبدہ کی طرف دیجھتے ہوئے کہنے لگا۔

اماں آپ بھائی کی زندگی کے صرف ایک پہلو سے واقف ہیں اور وہ یہ پہلو ہے جس کا اظہار وہ گھر پر کرتے ہیں اماں گھر پر وہ نگر گر قریہ زخموں کے مرہم تلاش کرتے کی طبیب جیسا مہربان، زندگی کی بے کیف جلن میں دکھ کی دھکوں میں چراغ کی روشی جیسا خوشگوار، اداس سنسان ویران کرتی دھوپ کے اغدر آرزؤں کے حن میں پیڑ کے پرسکون سائے جیسا پیندیدہ ہے ہردشتے کا خیال رکھتا ہے ہرایک کوخوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اماں رزم جیسا پیندیدہ ہے ہردشتے کا خیال رکھتا ہے ہرایک کوخوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اماں رزم

گاہ میں اس کا پہلو دوسرا ہوتا ہے رزم گاہ میں وہ امیدوں کی سحر ٹابت ہوتا ہے ظالموں کی انگار کر زدہ روایتوں اور ان کے نصیلوں کی زنگ آلود عبارتوں کو ہ لیموں کے اندر رخصت ہوتی شب کی آخری ساعتوں اور کفن کی دھجیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اماں بھائی رزم گاہ میں وفت کی قاطع

تخ اور وحشت ازل سے بھی ہولناک ثابت ہوتا ہے اس بناء پر فخر الدین مسعود کے ہاتھوں قلعہ بعمر فنخ نہ ہونے کی وجہ سے قلعہ پر قبضہ کرنے کے لیے سلطان نے مجدد الدین کا انتخاب کیا

م با خطائے بولتا رہا سب مسکراتے رہے جب وہ خاموش ہوا تو فخریہ انداز میں ایخ سے انداز میں این مرکواد پر اٹھاتے ہوئے عبدہ کہدری تھی۔

تطلع المجدد الدین میرابیٹا ہے میں اس کی ماں ہوں جے اس نے جنم دیا ہے جھے سے بہتراہے کوئی نہیں جانتا میں اس کی زندگی کے صرف اس پہلو سے ہی واقف نہیں جو پہلوا پنے گھر میں استعمال کرتا ہے بیٹے میں اس کے رزم گاہ دالے پہلو سے بھی خوب اچھی طرح آگاہ موں میں ماں ہوں اس کی زیست کی ہر جہت کی خبر رکھتی ہوں بیٹے میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا ہوں میں ماں ہوں اس کی زیست کی ہر جہت کی خبر رکھتی ہوں بیٹے میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا ہوں میں اس کے زیست کی جہتر جیسا دیسرادراک کے بیچ

اوج تے بروگ شوریدہ جذبوں جیسا نا قابل تنجیر ہے اس بناء پراشکر میں خداوند قدوس نے

ممرے بینے کو بیروقار بیرعزت اور بیرمقام بخشا ہوا ہے۔ بہاں تک کہنے کے بعد عبدہ رکی اور طلخ کودیکھتے ہوئے کہنے گئی۔

مولیکن ادھر ادھر کی مار رہے موکہو کیا کہنا جا ہے ہو جہال تک جمارا کا حمس الدین کے ساتھ

جانے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں مجد دالدین سے بات کروس کی بیٹے جمارا وہاں اکیلی کیے

تعطیخ میرے بیٹے میں دیکھتی ہوں کہتم مجھے باتوں میں الجھارہ ہو کچھ کہنا جاہے

ہے كرنا بيے اب بم مل تو اتى مت كبيل بالمذا بم تيوں تو يهاں رہيں كى اگر بم تيوں ہاں ہیں گی تو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے کوئی اور تو ہونا جا ہے اگرتم یہ جا ہے ہو کہ تیوں ال رهم كام كاح كعانے بكانے كا اہتمام كركيس تو پورتم جو جا ہوفيصلہ كراو۔

اس موقع پرمرسینہ بول پڑی اور عبدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی ماں آپ ان کی ے والیں نہیں عمل الدین کے ساتھ اگر جمارا جارہی ہے تو مطلخ کے ساتھ عمیرہ کو جانے دیں اں تک ہم دونوں کا تعلق ہے تو میں آپ تیوں کے باس رموں گی آپ تیوں کی خدمت

ادں کی امیر کے ساتھ مشال چلی جائے گی۔ مرسینہ کی اس گفتگو کے جواب میں مشال کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ عین ای لمحہ ا دالدین اس حویلی میں داخل ہوا اور ان کے باس آن بیٹھا پھر جو اب تک تفتگو ہوئی تھی اع عبدہ نے پہلے محدد الدین کوآگاہ کیا چرسوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے

بيئے تمهاري آمدے پہلے يا تفتگو موئي ہاابتم بناؤ كتم كيا فيصله ديت مو اس بر مجد داليدن مسكرايا اور كهنه لكا\_

اماں اس سلسلے میں سلطان سے میں نے مثم الدین اور طلنح کی غیر موجودگی میں

امان! فكرمند نه مون تمس الدين صرف چندروز قلعه هيم مين رب كارا كرسب لوگ ہال سے روانہ ہو جائیں گھر کانظم ونسق نہیں چاتا ای بنا پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جارے الوه محر کا کوئی فردنشکر میں بھی شامل نہیں ہوگا اور پھر اماں سب سے بڑی بات بد کہ بدکوئی اتنی لا مم میں ہے ہوسکتا ہے چند دن کے اندر بی اس مہم سے سرخ رو موکر ہم لوث آئیں امال لل بھی ساتھ نہیں جائے گا ہم سب اگر یہاں رہیں گے تو گھر کا ماحول بڑا خوشگوار رہے گا اور الماميد ب كة قلعه بهت جلد فتح موجائ كار

اس پرمجد دالدین اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا۔ عشاء کی نماز کے بعد الشکر یہاں سے کوچ کرے گا دیمواہمی کافی وقت ہے تم سب الركھانا تيار كرواس كے ساتھ بى سب مجددالدين كے كہنے پر النيس اور كھر كے كام يس لگ رہے گی مشم الدین اکثر و بیشتر نے فتح ہونے والے قلع کے نظم ونسق کے سلسلے میں اپنی رہائش گاہ سے باہر دہاکرے گااس کے چھپے اکیلی جمارا کیسے وقت گزارے گی اس کے لیے برامشکل عبدہ کو کہتے کہتے رک جانا پڑااس لیے کہ طلخ مسکراتے ہوئے بول پڑا۔

امال میں ای موضوع برتو گفتگو کرنا جا ہتا تھا بھائی کے ساتھ میں اور شمس الدین بھی جارہے ہیں مم الدین کے لیے سلطان نے حکم جاری کردیا ہے کہ قلعہ فتح ہونے کے بعد بھائی اسے وہاں عارضی طور پر حاکم مقرر کرے گا اور جمارا اس کے ساتھ رہے گی ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے کوچ کریں تو۔ عبدہ مسکرادی اور کہنے گئی۔

میں تمہارا مطلب سمجھ کئ ہوں تم ہے کہنا چاہتے ہو کہ عمیرہ بھی تمہارے ساتھ یہاں تعطیخ منس دیااور کہنے ل**گا**۔

الل يه آدمى مات بصرف عميره بى نبيل من جابتا مول آب مرسيد مشال بهن

کے علاوہ خالہ ازبل اور۔ عبدہ نے مجراس کی بات کاث دی۔

اس کا مطلب ہے تم یہ جا ہے ہو کہ گھر کے سارے افراد کشکر میں شامل ہو جا کیں پر یتو کہو کھر پر رہے گا کون تم جانتے ہوہم مملے حلب کی حویلی چھوڑ کر آئے ہیں اور ابھی تک وہاں کی کی رہائش کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا ابتم چاہیے ہو کہ گھر کے سارے افراد شکر میں شال ہوکر قلعہ جمر کارخ کرلیں بنے یہ کیے اور کیونکر ممکن ہے۔

جہاں تک میراازبل اور زہرون کا تعلق ہے ہم تیوں تو لشکر میں شامل نہیں ہو عتی نہ بی لفکر میں اس قدر سخت زعد گی گزار علی جی ایک جگد سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ

سنی تھیں ای روزعشاء کی نماز کے بعد مجد دالدین الدین طلخ اور شمس الدین ایک شکر کو لے کر قلعہ جابر کارخ کر گئے تھے۔

O

مجد دالدین جب اپنے تشکر کے ساتھ قلعہ جابر کے قریب پہنچا تو قلعے کے نواح میں امیر فخر الدین مسعود پہلے سے وہاں خیمہ زن تھا مجد دالدین کا اس نے اس کے تشکریوں نے بہنزین استقبال کیا مجد دالدین نے پہلے اپنے جھے کے تشکر کو وہاں خیمہ زن ہونے کا تھم دیا اور سیختم ملتے ہی مجد دالدین کے تشکر نے وہاں پڑاؤ کرلیا پھر مجد دالدین فخر الدین مسعود اور خطانے اور سیخس الدین ایک خیمے میں جمع ہوئے یہ خیمہ مجد دالدین کا تھا پھر مجد دالدین نے فخر الدین کو خاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

فخر الدین میرے بھائی یہ بات محسوس نہ کرنا کہتم جابر کے قلعے کو فتح نہیں کر سکے اور سلطان نے جھے تم پر فوقیت دیے ہوئے قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔

مجددالدین اپی بات کمل نہ کر کا تھا کہ فخر الدین مسعود ہول پڑا مجددالدین میرے بھائی سوقم کی انتظام کریں گے کہ ہمارا اور بھائی سوقم کی انتظام کریں گے کہ ہمارا اور تمہارا کارگز اری بیس زمین آسان کا فرق ہے میں بیجی جانتا ہوں کہ جومہم ہم سب سرمہیں کر

سکتے وہ اپنے تجرب اپنی بہادری اپنی شجاعت کے باعث تم لحول کے اندر کھیل کر دکھانے کا حصلہ رکھتے ہوائی اس موضوع پر دوبارہ گفتگومت کرنا میں اس بات کو تسلیم کرنا

ہوں کہ میں بعبر کو فتح کرنے میں ناکام رہا ہوں اور ساتھ ہی میرے بھائی میں بیبھی امید کرتا ہوں کہ بیقلعداب تمہارے سامنے زیادہ دیر تک تھبرے گانہیں اس لیے کہ ہاری نسبت تم وثمن سے بہتر انداز میں نیٹنا جانتے ہو۔

> فخر الدین خاموش ہوا تو مجد دالدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ فخر الدین تم نے میری مشکل خود ہی دور کردی ہے۔

جو کھھ میں کہنا جا ہتا تھا میرے خیال میں اب مجھے بچھ کہنے کی ضرورت مہیں ہے میرے بھائی قلعے کوہم نے فتح کر کے چھوڑ نا ہے تا کہ قلعے کا حاکم شہاب الدین اس زعم میں نہ

رہے کہ اس کا قلعہ نا قابل تنجیر ہے بیتو کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ مضبوط متحکم قلعے جن رپ سیلبی قابض ہو گئے تھے انہیں ہمنے کاغذی لوح کی طرح اڑا کرر کھ دیا۔

مجد دالدین اٹھ کھڑا ہوا اور فخر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔

. میں پہلے چند دستوں کے ساتھ شہر کی فصیل کے ارد گر د چکر لگانا پسند کروں گا۔

فخر الدین نے اس سے اتفاق کیا پھر وہ باہر نکلے چند دستوں کو ساتھ لیا پھر مجددالدین نے جعمر کے اردگردایک چکرلگایا دوبارہ اپنے خیے میں آیا فخرالدین مسعود مطلخ اور

مبروندین کے سرحہ میں۔ منس الدین اس کے ساتھ تھے۔

کھ دیر خاموشی رہی چرمجد والدین نے گفتگو کا آغاز کیا فخر الدین پہلے یہ کہو کہ تم نے جو قلع پر حملے شروع کیے تو کیا حملے تم نے ایک ہی ست سے کیے یا اپنارخ بدلتے رہے یا

لشکرکو پھیلاتے رہے۔

اس پر فخر الدین مسعود کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا مجد دالدین میرے بھائی جعمر کا جو امثر تی دروازے بھائی جعمر کا جو مشرقی دروازہ ہے کہی بڑا دروازہ ہے جس سے آمدورفت ہوتی ہے باقی دروازے جھوٹے سے آمدورفت ہوتی ہے باقی دروازے جھوٹے

چوٹے ہیں اور وہاں شہاب الدین کے لشکری کم ہیں۔اس کے علاوہ زیادہ لشکری فسیل کے اوپر رکھتا ہے فسیل کے اوپر سے حملہ آوروں پر پھر تیر خبنیقوں کے ذریعے سنگ باری گرم پانی اور آگ کے الاؤ پھینکنے کا بہترین انظام کیا گیا ہے اس بناء پر جب بھی میں حملہ آور ہونے کے لیوفسیل کے قریب گیا جھی بچھ بر کھولتا یانی بھی انگارے بھی سنگ باری اور تیراندازی کی گئی

جم کی بناء پر مجھے بیچھے ہمنا پڑااور میں اس قلعے کوفتح نہ کر سکا۔ فخرالدین جب خاموش ہوا تو کچھ سوچتے ہوئے مجد دالدین کہنے لگا۔

فخر الدین میرے بھائی بھی تمہاری غلطی ہے کہ تم قلعے کے ایک طرف ہی جے رہے پادر کھوتم قلع کے مشرقی دروازے پر شہاب الدین کو طاقت اور قوت کا سرچشمہ سمجھ کر ضرب لگاتے رہے جب کہ دوسری طرف کے چھوٹے دروازوں ہے اسے باہر سے رسد اور کمک ملتی

دعی اور ضروریات کا دیگر سامان پھی مہیا ہوتا رہا اس بناء پر اس نے ڈٹ کر تمہارا مقابلہ کیا اور

محاصره طول بکڑ گیا جس کی بناء پر مجھے آنا پڑا۔

اب میں نے قلعہ هم پر آخری ضرب لگانے کے لیی جولائح ممل اختیار کرنا ہے تووہ

کچھاس طرح ہوگا۔

فخرالدین دونوں نشکروں کو کیجا کرنے کے بعد چار جھے کیے جا کیں گے ایک جو میرے دوسراتمہارے تیسراطلنج چوتھائمس الدین کے پاس میں اپنے تھے کے لئکر کے ساتھ نے ك مشرقى جانب رجول كااس جانب ك متعلق تهمين اعتاد ب كمشجر پناه كابرا درواز ويمي ب اوراس ست شهاب الدين كى زياد وقوت اورطاقت بـ

ہم تینوں اپنے جھے کے نشکریوں کے ساتھ قلعہ جسمر کے تین اطراف میں رہو گے لیکن قصیل ہے اس قدر فاصلے پر کداگر قصیل سے تیراندازی کی جائے تو تم تک کوئی تیرنہ

تمہارے ذمے دواہم کام ہوں گے پہلا ہے کہ دن کے وقت ہم عاروں طرف ہے آ گے برجتے ہوئے فعیل کے او ہر ہر جوں کے اندر جو محافظ ہیں ان ہر تیراندازی کرتے رہی یے خود نزدیک نہیں جائیں گے جس وقت تیر اندازی کریں گے اپنے سامنے ڈھالوں کی آربنا کیں گے تا کفسیل سے جو تیرا ندازی کی جائے اس سے ہمیں کوئی نقصان نہ پنچ ہم نے فی الحال تیراندازی تک بی اکتفاکرتا ہے اور کوشش کرنی ہے کہانی تیراندازی سے برجوں کے اندر جوشہاب الدین کے فشکری ہیں ان کی تعداد کم کی جائے یہ ایک کام ہے دوسرا کام ہم نے ید کرنا ہے کہ جبر کا چاروں طرف سے تخت محاصرہ کرنا ہے کوئی شہر سے نکل نہ سکے اور نہ ال با ہر ہے کوئی قلعے میں داخل ہو کر کھانے پینے کی کوئی چیز اندر لے جا سکے غرض کہ کوئی بھی تحق ضروریات کی کوئی بھی چیز شہر میں نہ پہنچانے یائے اور نہ بی باہر سے کوئی مخص شمر میں وافل ہونے پائے اگر کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے تواسے اپنے تیروں کی زویس لے لیا جائے۔ میرے عزیرہ ہم نے ایک کام کرنا ہے میں قلعے کے مشرقی جانب رہوں گااب میرا قلعے کے جنوب اور شال دونوں سے رابطہ رہنا جاہے گویا میر ارابطہ بیک وقت اپنے لشکر کے دو · صوں سے رہنا جا ہے ای طرح جو حصہ شال میں ہو گا اس کا مجھ سے اور مغرب میں رہنے

والے جھے سے رابط ہونا چاہیے اور بیرابطہ کچھاس طرح رکھا جائے گا کہ ہردوست کے درمیالی

ھے میں کچھ جوان متعین کیے جائیں گے جو گھات میں بیٹے رہیں گے اگر کسی بھی دروازے

ے نکل کرشہاب الدین حملہ آور ہوتو دوسمتوں کے درمیان جو جوان متعین کئے جائیں <sup>گے وہ م</sup>

از کم ہمارے لٹکر کے حصول کوآگاہ کر دیں محے اس طرح سمتوں کے درمیانی حصوں میں جو مبوان بیٹے ہو تکے وہ چاروں حصوں تک دشمن کی کسی بھی کاروائی کی اطلاع دیں گے۔ اب جوصورت حال سائے آئے گی وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ اگر بالفرض شہاب الدین کاصرے سے تنگ آ کرمشرقی دروازے سے مجھ پرحملہ آور ہوتا ہے تو شال مشرق اور جنوب مشرق میں مارے مخر مارے حصول کومطلع کردیں سے ای طرح جنوب مغرب اور ثال مغرب کے دونوں اشکر یوں کے درمیان جو گھات میں ہو نگے وہ مغرب والے حصے کو بھی اطلاع کردیں مے جونی کسی بھی جھے کواطلاع ملے کہ کسی ست سے دشمن با ہرنگل کرہم پرضرب لگانا چاہتا ہے باقی کے حصفور اسٹ کراہے اس مصے کی طرف برمیں سے جس پر تملہ کی ابتدا ك جائے كى اس طرح اكر بم اين لائح مل كو آخرى شكل دين تو زياده دن شهاب الدين الرب سامنے محصور روکر فی نبیل سکے گا۔ فخرالدین مسعود هلخ اور شمس الدین تینوں نے مجد دالدین کے طریقہ کارے اتفاق کیا سارے فکر یوں کو چارحسوں میں تعلیم کیا ان حصول کوشہر کے چاروں طرف متعین کرویا محد دالدین مشرتی جھے میں رہامغرب کی طرف فخرالدین مسعود کوشال کی طرف مشس الدین کو جؤب کی طرف صلح کورکھا گیا تھا۔اس طرح اس تقسیم کے بعد دوسرے دن کاروائی کی ابتداء کی گئی دن کے وقت ذرا آگے برصتے ہوئے لشکر کے چاروں تھے برجوں بر تیز تیر اندازی سرتے اور برجوں کے اغراثهاب الدین کے لشکر بوں کو کافی نقصان پہنیاتے اور شہر میں کسی کو واخل ندہونے دیتے نہ کسی کو باہر نکلنے دیتے۔اس طرح بڑی تیزی کے ساتھ شہاب الدین کے پاس سامان خوردونوش ختم ہونے لگا۔ اورراحتوں کو کرب میں مبتلا کردینے والے بخت روسیاہ کی طرح حملہ کردیا تھا۔

جدد الدین نے جب عاصرے میں تھی اورت ، پیدا کرنا شروع کر دیا تب شہاب الدین کواپی جان کے لالے پڑ گئے۔سامان خوردنوش اس کے باس ختم ہونے لگا تھا لبذا تک آمد بجنگ آمد کے مصداق ایک روز منح ہی منج اپنے لئکر کے ساتھ وہ شہر پناہ کے شرقی دروازے سے نکلا شہاب الدین اور اس کے لشکریوں نے مجدد الدین کے لشکر پر خواب ریزوں کے گلتانوں،روح کے سکوں زاروں اور محبتوں کے عطیوں کے خمار میں نمی سے نا آشنا بنجرین

مجددالدین اس کے لیے تیار تھااس لیے کہ اس نے اپ محاصر کر جوشدت پیدا کر رکھی تھی اس کے ردعمل پروہ امید رکھتا تھا کہ شہر بناہ سے نکل کر شہاب الدین حملہ آور ہو سکتا ہے اور اسے یہ بھی امید بلکہ پورااعتاد تھا کہ شہاب الدین حملہ کی ابتداای سے کرے گاس لیے کہ اسے فہر ہو چکی ہے کہ فخر الدین معود کے کامیاب نہ ہو سکنے کے بعد سلطان نے مجددالدین کو قلعہ فتح کرنے پر روانہ کر دیا ہے۔ پس جو ابنی شہاب الدین حملہ آور ہوااس کے حملے کہ جواب میں اس کے جواب میں اس کے جواب میں اس کے فکلے کہ اور میں اس کے حملے کہ اور ابنی سب سے پہلے مجددالدین نے تعمیریں بلند کیں پھر تھیروں کے جواب میں اس کے فکر میں ایس کے خاصر میں دھاڑتی شور بھاتی کف اثر اتی کرنوں کی طرح ان گنت گر دبا دواخل ہو گئے ہوں اس کے بعد مجددالدین نے اپنے کام کی ابتداء کی اور وہ ہرے ارادوں کے منجد جذبوں کو ایک کھوئن ، بصارتوں کے غیر متحرک اوراک کی ابتداء کی اور وہ ہرے ارادوں کے نقیب محتسب ، استجاب آمیز دفت کے دھاروں میں انسانی

ی طرح حمله آور ہوگیا تھا۔ دوسری جانب شہاب الدین کے حملہ کی اطلاع شمس الدین طلخ اور مغرب کی ست فخر الدین مسعود کو بھی ہوچکی تھی۔

تہذیب کالی وحشت ناک بت جھڑ میں انبوہ درانبوہ اترتے بریشانیوں کے ہولناک اضطراب

سب سے پہلے ممس الدین پہنچا اور وہ شہاب الدین کے لشکر کے ایک جھے پر بے کراں اندھیروں ،صداؤں کے اندھے صحرا کے اندر کتاب حیات کے اور اق منتشر کر دینے والی مہیب کرب آشا دیو باد کی طرح ٹوٹ پڑا۔

اتن دریتک تطلنع بھی اپنے تھے کے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا تھاوہ شہاب الدین کے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا تھاوہ شہاب الدین کے لشکر کے دوسرے پہلو پر انسانیت کے شمیر کو جھنجوڑ دینے والے طوفان بادر شک کی ظلمت کے حساب میں شیز ھی ترجیعی قاتل پر چھائیوں کی طرح کھس جانے والی خوف بھری آئدھیوں کی طرح اپنے کام کی ابتداء کر گیا تھا۔

تیسری جانب فخرالدین مسعود بھی آندھیوں کی طرح مغرب سے ہٹ کرمشرق کی طرف بڑھا تھا۔اور پھروقت کی آنکھ نے دیکھا فخر الدین مسعود شہاب الدین کے فشکر کی پشت سے حملہ آور ہوااس کا حملہ وقت کے سو کھے پیڑوں کو ککرا کرظلم واستبداد کے تاکستانوں سے نکرانی

نونی فطرت کی زیر کر لینے والے موت کے طمانیج مارتی آندھیاؤں کی طرح حملہ آور ہو

شہاب الدین ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں گھر گیا تھا آسان سے محبور میں انکا کے مصداق وہ قلع سے نکل کر بڑی مصیبت میں جتمال ہوگیا تھا قلع کے اندراسے مامان خور دونوش کی فکرتھی اب قلع کے باہر جاروں طرف سے تملہ ہونے کے باعث سامان

مان کوردونوں فی مرف ہے ہے ہو ہوروں کو سے سیدون ہے۔ فوردونوش کے علاوہ اسے اپنی اور نشکر یوں کی جانوں کے لالے بھی پڑھئے تھے۔ بڑی تیزی سے جاروں طرف کے حملے نے شہاب الدین کی حالت غم زوہ جیلس

بدی تیزی سے جاروں طرف کے مملے نے شہاب الدین می حالت م روہ سی منظم ہوں ہے۔ مذبوں میں مردہ آرزوں لب بستہ رتوں میں مجبور یوں کے روتے اشجار اور عروس شام پر مسلط ہوتی تاریکیوں میں ماضی کی ٹوٹی منڈیروں سے بھی برتر ہونا شروع ہوگئ تھی۔

شہاب الدین نے جب دیکھا کہ جنگ ای طرح رہی تو چاروں طرف سے اس پر چو حملے ہور ہے ہیں تھوڑی دریمیں اس کے لشکر کا صفایا کر دیں گے لہٰذا اس نے ہتھیار ڈال ویے اور اپنے نشکریوں کو بھی ہتھیار ڈالنے کا تھم دیتے ہوئے سلح کا خواست گار ہوا۔

ویے اورا پے سریوں و کا مسیار واسے ہوئے مجد دالدین نے بھی اپنے لشکر کو جنگ رو کنے کا تھم دیا بیصورت حال دیکھتے ہوئے مجد دالدین نے بھی اپنے لشکر کو جنگ روک کا تھم دیا مجد دالدین کا بیتھم طبتے ہی تمس الدین طلخ اور فخر الدین مسعود نے بھی اپنے حملے روک دیئے

> اوراپے لشکر کو مجد دالدین کے پاس لے آئے تھے۔ چرشہاب الدین کو مجد دالدین کے سامنے لایا گیا۔

مجدوالدین نے دیکھا وہ لرز کانپ رہا تھا چرہ بالکل ہلدی سا ہو چکا تھا مجدوالدین کے چرے پر مسکر اہٹ نمودار ہوئی بھر اسے خاطب کر کے کہنے لگا شہاب الدین تو بھی عجیب و فریب انسان ہے سلطان نے صلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس متحکم اور مضبوط قلع کو اپنی تسلط میں لینا چاہا لیکن تو نے قلعہ سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اسلامی سلطنت کے خلاف سراسر بغاوت کے خلاف تھا۔ دیکھ تو اور تیرے خاندان کے افراواس قلع کے اندر کرص و ہوں کے ایوانوں میں صرف عیش وعشرت کے طلب گار ہوتے رہے۔ تم لوگ گاتے دفوں جا تی راتوں کی اتھاہ گل اندامیوں میں زندگی بسر کرتے رہے۔ دخصت ہوتے چوں کی اور وہ شہتانوں کی بھتی ہوئی غلامی کی زنجے دوں کوتم لوگوں نے اپنی نگاہ میں نہیں رکھا۔ تم

لوگ شہاب الدین کے اسرار سے مرغوب ہوکر ننگ و ذلت کے شبتانوں میں برق وچنیلی ی خوبصورت لڑکیوں اور نویلی تلہت بھری دوشیزاؤں کی شیرین بھری نز ہتوں کی گود میں سررکھ کر زندگی بسر کرتے رہے۔فطرت کے تقاضوں دین کی سطوت مسلم امدکی عظمت کوتم لوگوں نے پس پشت ڈالے رکھا۔

ایی زندگی بر کرتے ہوئے تم لوگوں پرظلم کر کے اپنی زندگی کے اعمال نامے کی سیابی میں اضافہ کرتے رہے من خون کے پروردہ انسان مہر بلب فضاؤں میں صرف اپنی عظمت کے پندار کی پرورش کرنا ہی فطرت کا نقاضائیں دکھ سب سے پہلے تجھے سلم امہ کے وقار اور اس کی عظمت کو نگاہوں میں رکھنا چا ہے تھا اور جس طرح بڑے پیار بڑی شفقت سے تمہیں اپنے پاس ایک مہذب مہمان کی طرح رکھ کر سلطان نے تم سے بی قلعہ مانگا تھا تمہیں چا ہے تھا کہ بردی ممنونیت سے بی قلعہ سلطان کے جوالے کر دیتے بلکہ بیہ کہتے کہ سلطان محترم آپ کے مامنے میری حیثیت غلام کی ہی ہے آپ کا فیصلہ میرے لیے تھم کا درجہ رکھتا ہے لیکن تو ایٹ آلرود مامنے میری حیثیت غلام کی ہی ہے آپ کا فیصلہ میرے لیے تھم کا درجہ رکھتا ہے لیکن تو ایٹ آلرود مامنے میری حیثیت نظام کی ہی ہے آپ کا فیصلہ میرے لیے تھم کا درجہ رکھتا ہے لیکن تو ایٹ آل کے سلطان کی التماس کے باوجود یہ قلعہ سلطان کے حوالے کرئے سے انکار کر دیا تو یہ بھتا تھا کہ یہ قلعہ نا قابل تنفیر ہے اور کوئی اسے فتح نہیں کر سکتا ذرا اب اپنی حیثیت پر نگاہ دوڑ اور اسے فتا میں کہ دوڑ اور اسے فتا میں کہ دوڑ اور اسے فتا طب کر کہ بی تو دوڑ اور اسے فتا میں کر سکتا ذرا اب اپنی حیثیت پر نگاہ دوڑ اور اسے فتا میں تھوڑی دیر کے لیے رکا بھر وہ اسے فتا طب کر کہ بیر ہا تھا۔

شہاب الدین میں چاہوں تو ابھی اور اس وقت تیری گردن اپنی تلوار کے ایک ہی وارسے کاٹ کررکھ دوں لیکن اس لیے کہ نور الدین زگی نے مجھے ایسا اختیار دیا ہوا ہے اور میں ایسا کرنے کا مجاز ہوں لیکن تو مسلمان ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار تیری گردن پر گرتے ہوئے مجھے اہوا بہان کرے گوتو انتہا درجے کا گتاخ سرش اور باغی انسان ہے اس لیے کہ تو نے سلطان نور الدین زگی کی نافر مانی کی ایسے سلطان کی جس نے اپناتن من وصن غرضیکہ ہرشے سلطان نور الدین زگی کی نافر مانی کی ایسے سلطان کی جس نے اپناتن من وصن غرضیکہ ہرشے مسلمانوں کی بہتری اور ان کی فلاح و بہبود پر لگار کی ہے۔ اب بول خود ہی بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں شہاب الدین چپ رہا منہ سے چھے نہ بولا اس نے نگاہ اٹھا کر مجد والدین کی طرف بھی نہیں دیکھا بلکہ اس کاجسم کانپ رہا تھا اس کا بدن لرز رہا تھا ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔

مجد دالدین کچھ دیر تک اے ویکھا رہا پھر اے مخاطب کر کے کہنے لگا۔ اپنی گردن پھی کرو میں جانتا ہوں تو ایک بہت بڑا مجرم ہے اور تیری گردن بھی ہی وی چا ہے۔ لیکن یہ مختبے سزانہیں دونگا تیرے جرم کو میں معاف کر چکا ہوں لیکن اب تو اس قلعے کا حاکم نہیں ہے گا اب میں مختبے ساتھ لے کر جاؤں گا۔

، یہاں تک کہنے کے بعد مجد دالدین رک گیا پھراس نے اپنے چند سالا روں کو اسے فیے میں رکھنے اور اس پر بہرہ لگانے کا تھم دیا۔

اس کے بعد مجد دالدین نے وہاں چند دن قیام کیا مؤرخین کھتے ہیں کہ اس کے بعد مجد دالدین کو لئے کہ اس کے بعد مجد دالدین نے اپنے بھائی تمس الدین کو جعمر کا حاکم مقرر کیا اور شہاب الدین کو لے کروہ

دہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ سلطان نورالدین زگی نے بری رحم دلی سے کام لیتے ہوئے شہاب الدین کو طب کے نواح میں مقیم کر دیا اور اخراجات کے لیے اسے بیس ہزار دینار نفتہ بھی دیئے۔ جعبر کی فتح

طرح دکھائی دیتا تھا جواس کے ارادوں کے سامنے لو ہے کی دیوار اور چٹان بن سکتا تھا۔اسی بنا پراموری کھل کرمصر کے خلاف تر کتاز نہیں کر رہا تھا۔ میں میں نہ اس انتقال میں تا ملی رہ نما ہوئی اور وہ یہ کہ بوروشلم کے بادشاہ

ان ہی دنوں ایک انقلاب اور تبدیلی رونما ہوئی اور وہ یہ کہ بوروشکم کے بادشاہ اموری کی شادی قسطنطنیہ کے بادشاہ مینوکل کی جیتی ہے ہوگئ۔

ہوری کی حادی صفیہ سے بادعاہ یوں کی جادی کے بادشاہ مینوکل نے انجیل پر ہاتھ رکھواگر بوروشلم کے بادشاہ مینوکل سامان ہوشاہ اموری سے حلف لیا کہ وہ مصر پر جملہ آور ہوگا اس سلسلے میں قسطنطنیہ کا بادشاہ مینوکل سامان حرب وضرب کے علاوہ رسدو کمک کے سلسلے میں بھی اس کی خواہش کے مطابق اس کی مدد

اموری کی زدمیں جوملمانوں کا سب سے پہلاشہر آیا وہ بلیس تھااس بدقسمت شہرکو اموری نے سب سے پہلانشانہ بنایا آگے بڑھ کراپے لشکر کے ساتھ بلیس کا محاصرہ کر لیا۔ بلعد سے مدم مرافئ جی بلیس سے شدن کے صلعد سے مدم مرحمہ د

بلیس کے اندر جوم مری لئکر تھاوہ بلیس کے شہر یوں کوصلیوں کے رحم و کرم پرچھوڑ کر قاہرہ کی طرف چلا گیا ۔ صلیبی اللہ علیہ واخل ہو کے ۔ اور جوظلم ستم آرائیاں انہوں نے بوروشلم کو فتح کرنے کے بعد کیس تھیں ایسا ہی ظلم وستم

انہوں نے بلیس شہر میں بھی ڈھایا۔

کہتے ہیں بلمیس شہر میں صلیبیوں نے مسلمانوں کو اُنتہائی ہے رحی سے قبل کر ڈالاقتل ہونے والوں میں سن رسیدہ پوڑھے کمزوراور لا چار مائیس اور کم سن بچے بھی شامل تھے۔

صلیبی در عدے مسلسل تین دنوں تک مسلمانوں کے خون سے ہولی تھیلتے رہے پہال تک کہ سارابلبیس شہر نعشوں سے اٹ گیا اور کوئی رونے والا نوحہ گری کرنے والا ندر ہا اور اس

پر مستمزادید کرسارے شہر کوصلیبیوں نے جی بھر کے لوٹا کوئی نداحمت کرنے والا نہ تھا شہر بھر میں یوں لوٹ مارکی گئی کے صلیبیوں نے کسی گھر میں ایک نکا تک نہ چھوڑا۔

یں سامان کی مسلمانوں کے آل عام کی خبر جب قاہرہ پیٹی تو مصر کاغیر ذمہ دار، غدار اور دھوکے باز وزیر عشاور بھی گیا کہ بلیس فتح کرنے کے بعد صلبی ہرصورت قاہرہ کا رخ کریں کے لبندا جو کھیل انہوں نے سلمانوں کے خلاف بلیس میں کھیلا ہے وہی کھیل وہ قاہرہ میں بھی کھیلیں کے اور قاہرہ کے مسلمانوں کے آل عام کی انتہا کردیں گے۔

من سیر است مراست اوق ہو گئے کدا گر صلیبی قاہرہ پر قابض ہو گئے تو پھر نہاس کی وزارت رہے گئ نو پھر نہاس کی وزارت رہے گئ نہ خلیفہ کی طازمت رہے گئ اور نہ شہر میں کوئی مسلمان نیچ گا چنانچہ ان خدشات کے تحت عشاور نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور پوری طاقت اور قوت سے

صلیوں کے شکر کے سامنے بند باندھنے کے لیے تیار ہوگیا۔ بلیس فتح کرنے کے بعد صلیبوں نے واقعی قاہرہ کارخ کیاوہ ہر صورت میں قاہرہ میں داخل ہو کرفلسطین میں اپنی حکومت متحکم کرنا چاہتے تھے۔

سان و مرد سال میں میں میں است ہوئے ہوئے راہتے میں نطاط سر پڑتا تھا یہ بھی مصر کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ خطاط کے دفائی ہوا کرتا تھا۔ خطاط کے دفائی

بوروشلم کا بادشاہ سلطان نورالدین ذگئی ہے بڑا خوف زدہ تھا جانتا تھا کہ اگر ایک بار سلطان نورالدین زگلی اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تو اے رو کنا مشکل ہو جائے گا لہذا اس نے مینوکل کے سامنے اس خطرے کا عذر پیش کیا تو مینوکل نے اسے سمجھایا کہ مسلمان تمہارے خلاف کوئی بڑی کاروائی نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ مسلمانوں کے عساکر اس وقت منتشر ہیں۔ مدیکا میں میں کو تھا ہے کہ مسلمانوں کے عساکر اس وقت منتشر ہیں۔

مینوکل نے اموری کو یہ بھی تسلی دی کہ شیر کوہ اور اس بج بھیجا صلاح الدین اس وقت ایک لشکر کے ساتھ حمص شہر میں مقیم ہے دوسرے درجے کا بڑا سالا رمجد دالدین دمشق میں قیام "کیے ہوئے ہے جب کہ خود سلطان نور الدین زگل عارضی طور پر حلب میں تھہرا ہوا ہے تم مھر پر قابض ہو چکے ہوگے۔اور ایک بار اگرتم نے مصر فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تو

یادر کھنا کوئی بھی فر مازواکوئی بھی مسلمانوں کا سالارتم ہے مصر کی زمین چھین نہیں سکے گا۔
اور پھر یہ بھی سوچو! اگرتم مصر پر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہوتو یورو شلم پر بھی تہاری حکومت قائم ہو جائے گی ورنہ معاملہ اس کے الٹ ہو سکتا ہے اگر نور الدین زگی حالات سے فائد واٹھاتے ہوئے مصر پر اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے تو یا در کھنا تمہاری یوروشلم کی حکومت کے لیے ایک مسلسل خطرہ بن جائے گا۔

کہتے ہیں مینوکل کی ترغیب اموری کے لیے کارگر ثابت ہوئی اور وہ تسطنطنیہ کے بادشاہ کی اس تجویز پر بڑی سنجیدگ سے غور کرنے لگا۔

ای دوران بوروشلم کے بادشاہ اموری کو ایک اور ترغیب ملی وہ بیتھی کہ پچپلی دفعہ جب وہ مصرے نکلا تو اپنا ایک نائب اور چند سلح و سے مصر میں چھوڑ کر آیا تھا۔مصر کی زبوں حالی کو دیکھتے ہوئے اموری نے جو اپنا نائب چھوڑ اتھا اس نے قابل اعتبار مخبروں کے ذریعے اطلاع دی کہ مصر کی سیاسی ابتری اور اس کے انتظامی نقائص اپنے انتہا کو بیٹی چکے ہیں۔اس نے اموری سے بیٹھی کہا کہ فصل یک چکی آپ یہاں پہنچ کر اس کو کاٹ لیں۔

اس کے علاوہ بقض ملت فروش مصری افراد نے بھی اموری کوخط لکھے کہ آپ بہاں آٹسی عشاور اور خلیفہ عاضد کے خلاف ہم تمہاری مدد کریں گے ان تمام عوامل نے مصر پر حملہ کرنے کے لیے اموری کا حوصلہ بڑھایا لہٰذا اس نے ایک بہت بڑالشکر تیار کیا اور مصر فنج کرنے کے لیے نکل بڑا۔

انظامات بالكل غير محفوظ اور نامكمل تھے۔ يہاں عشاور نے ايبا كوئى كشكر بھى ندر كھا ہوا تھا جو صليبيوں كے سامنے مد بعضت كرتا۔ لہذا يہاں بھى صليبى بغيركى روك ٹوك كے شہر ميں إش موسك اور شہر ميں جو بھى چيز مبلى انہيں لوٹا اور اس كے بعد شہر كو اپنوں نے آگ لگا دى تاريخ كہتى ہے خطاط جيسے عظيم الشان اور اسلامى روايات سے بھر پور شہر خطاط كو آگ لگانے كے بعد صليبيوں نے قاہر ہ شہر كارخ كرليا اور اس برقابض ہو گئے۔

کہتے ہیں عظیم الثان خطاط شہر کے اندر انتہائی درجہ کی خوبصورت عمارات تمیں لا تعداد مساجد تقیس ہو برابر 54 دن تک جلتی رہیں صلیبوں کی خطاط میں لگائی آگ اس وقت خود بخو دبخو دبخوں جس وقت سارا شہر جل کرخس و خاشاک ہوگیا تھا۔

سلطان نور الدین زگل کوبھی اس کے رقائع نگار اور مخبرا چا تک رونما ہونے والے ان حالات کی خبریں اور اطلاع کر چکے تصالبذا سلطان بڑی تیزی سے حرکت میں آیا حلب سے نکل کروہ دمشق میں آیا۔ شیرکوہ جس نے اس وقت حمص شہر میں قیام کررکھا تھا اسے بھی صلاح الدین کے ساتھ اس نے دمشق میں طلب کرلیا تھا۔

سلطان مصر میں نمودار ہونے والی نئ صورت حال پر ابھی کوئی فیصلہ کرنے ہی والا تھا
کہ ایک روز اس کے محافظ دستوں کے سالا رفے مصر سے ایک قاصد آھنے کی اطلاع دی۔ اس
پرسلطان نے اپنے سارے سالا روں کے معافل کے معافل کے سامنے پیش کیا گیا۔
لیا پھر ان سب کی موجودگی میں مصر سے آنے والے قاصد کوسلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔
سلطان اور اس کے سب ساتھیوں نے دیکھا اس تک آنے والا کوئی قاصد کھل
سلطان اور اس کے سب ساتھیوں نے دیکھا اس تک آنے والا کوئی قاصد کھل
سلطان کے سامنے جب وہ آیا تو سلطان نے اسے خاطب کیا۔
تھی۔سلطان کے سامنے جب وہ آیا تو سلطان نے اسے خاطب کیا۔

مجھے بتایا گیا ہے کہتم مصر ہے کوئی پیغام لے کر آئے ہواس پر قاصد آگے بڑھااور پھر اس نے ایک پیغام سلطان نور الدین زنگی کوتھا دیا تھا پھر دوبارہ وہ بیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا

سلطان نے جب پیغام کھول کر پڑھا وہ پیغام مصر کے فاطمی خلیفہ عاضد کی طرف سے تھا اور اس نے وہ پیغام سلطان نور الدین زگلی کولکھا تھا اس نے ایک انتہائی دردناک الفاظ

کے ساتھ عشاور سے در پردہ روانہ کیا تھا۔اور اس عرض داشت میں اس نے اپنی خواتین کے الباس خون آلودہ بال ماتمی کپڑوں میں لپیٹ کر بھیجے تھے

اس عرض داشت میں خلیفہ عاضد نے صلیبیوں کے مظالم کی تفصیل ملہ ی تقی اور ساتھ بی اس نے سلطان نور الدین زنگی سے التجا کی تھی کہ وہ مظلوم مصریوں کی مشکل گھڑی میں مدد کرے ورنہ مصر میں مسلمانوں کا اقتدار دریائے نیل کی موجوں کا لقمہ بن جائے گا اور مصر کے چے چے پریورو شلم کی خون ریزی کی تاریخ پھر دہرائی جائے گی۔

معرکے فاتی خلیفہ عاضد کا بیہ پیغام پڑھ کرسلطان نورالدین زنگی انتہا درجہ کا اداس ملول اور فکر مند و پریثان ہو گیا تھا کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا قریب بیٹھے شیر کوہ صلاح الدین اور دیگر امراء کی بھی الی کیفیت تھی پھرسلطان نے آ ہستہ آ ہستہ آ ہت اپنی گردن سیدھی کی اور اپنے سامنے کھڑے کھی آستیوں والے عرب قاصد کی طرف دیکھا۔

سلطان نے دیکھا سامنے کھڑے اس قاصد کی افسوس ناک الودا کی نگاہوں میں مسلطان نے دیکھا سامنے کھڑے اس قاصد کی افسوس ناک الودا کی نگاہوں میں مسلم اندے راہ گیر کی غم انگیز تباہی صاف دیکھی جاستی تھی۔ اس کی بولتی خاموش آنکھوں میں نامیدی خون اور تنی میں رقصال شورش و اضطراب، بے جارگی ہے بی و کسمپری رنج وغم کے کھلیان عناصر کے نالہ ماتم کی کی کیفیت تھی سلطان نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے چہرے پر علامتی ومخت کشی کے پس منظر میں گرشگی و فاقد کشی اور زندگی کی تاریک گہرائیوں جیسی کیفیت تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھیں نم ناک ہوگیں تھیں پھر سلطان نے بردی مشکل سلطان نور الدین زنگی کی آنکھیں نم ناک ہوگیں تھیں پھر سلطان نے بردی مشکل

ے خود پر قابو یاتے ہوئے اس قاصد کو ناطب کیا۔

میرے عزیز جو پیغام تم لائے ہو وہ میں پڑھ چکا ہوں کیکن میں تمہارے منہ ہے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔

سلطان نورالدین زنگی کی حالت و کیستے ہوئے قاصد کم الق آنے درد میں ڈوبی ہوئی ایک چیخ نکل گئ تھی اور جے اس نے اپنے علق میں ہی دبالیا تھا پھر وہ لرزاں اور پھٹی ہوئی آواز میں بارود کی طرح مین بڑاتھ

سلطان تحترم خواہشوں کی گندگی مقاصد کی حیوانیت رکھنے والے گناہ کی پیداوار نگ و عار کا پھل کھلانے والے ہاری زمینوں میں گھیے جارسوء سدوم کی مکاریاں ہمودہ کی

گنا ہگاریاں رقص کرتی تھیں۔روحوں کے لطیف کمس محبت کی صدت کوموت کے کرب سے،رحم کی نا آشنا گرم رواور ہجان آفرین اندھیاروں میں تقلیم کر دیا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ کھلی استیوں والا قاصد رکا تھا اور اس کی آٹکھوں سے

آنسودَ کا ایک سیاب تھا جورواں ہوگیا تھا۔ اپنے حلقوم میں اپنی پیکیوں اپنی سسکیوں کو ہری مشکل سے روک رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دکھے کر سلطان نور الدین زگل ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ آنکھوں سے گرتے ہوئے اس کے اشک اس کی داڑھی کے بالوں کو بھورے جے تھوڑی در خاموش رہنے کے بعد قاصد سنجلا اس کے بعدوہ بھسم کردینے والی آواز میں پھر کہدرہا تھا۔ سلطان محتر مہلیس اور خطاط میں خوثی کوغم، آسودگی کو تکی بشرف کو مالیوی سکون زاروں کو مالیوی کے بینچنے والا نہ تھا شہروں کو

یہاں تک کہنے کے بعد قاصد پھر رکا تھا اپنی آسٹیوں سے تھوڑی دہر تک وہ آنسو خٹک کرتار ہا پھر دوبارہ وہ کسی آتش فشاں کی طرح بھٹ پڑا تھا۔

خانمشر کر دیا گیا۔

سلطان محتر م! میں نے خود اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے شغالو کے درخوں میں چنیوں کے گیتوں بہتی ندیوں کے نغیے سنے والی مج کی روشی جیسی بیٹیوں کو نظے سرا ہے دو پا حال کرتے دیکھا ہے۔ لطف و محبت کی نگاہ لطیف و شغاف آ کینوں کی مامتا رکھنے والی مامین مرک پر نوحہ کری مامین خون آلود اوڑ صدیوں سے اپنے آنسو پوچھتی ہوئی اپنے جوان بیٹوں کی مرک پر نوحہ کری کرتے دیکھی ہیں چشموں کی تابانی جنبل کی مبک اور پرمسرت آوازوں کی بہنوں کو میں نے پاس کے بعنور اور ستاروں کی دھول میں ہواؤں کے وا و لیے کی طرح اپنے پاسبانوں اپنے گہبانوں کو پکارتے ہوئے سنا ہے۔

سعادت کے سرچشموں ہونٹوں پر تھیلیجہم میں زندگی کے گہرے اسرار رکھنے والے اپنی ملت کے بوڑھوں کو میں نے چورا ہوں گلیوں راستوں میں پامال ثمر اور روندے ہوئے پوری کی حالت میں بھی دیکھا ہے سلطان محترم حملہ آوروں نے اطاعت و انکساری کوروح کی ذلتوں میں آسان کی رفعتوں کو زمین کی پہتیوں میں اور راحت و اطمینان کوموت اور بیشتی میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔

سلطان محرّم بلیس کے گوشہ گیر خطاط کے دائش ور بے بی کی حالت میں لا متابی قوت اور چشم بصیرت رکھنے دالے کی مجاہد کوسر حدی بلندیاں از لی گہرائیاں ابدی پہنائیاں رکھنے والے کی عظمت وشان وشوکت اور فضیلت رکھنے والے اپنے کی حکمران کو آوازیں دیتے تھے برکسی نے بھی ان کی ان نوحہ بھری آوازوں پر لبیک نہ کہا۔اور اپنے نصب العین کے لیے مخلوب ہو جانے والے بیداری کے نئے پیغام کی طرح اس دنیا سے کوچ کر گئے۔

آنے والا قاصد مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اپنے حلق میں اپنی بچکیوں اور سسکیوں کو دباتے ہوئے اوراپنی آٹکھیں صاف کرتے ہوئے سلطان نورالدین زنگی چلا اٹھا۔

میرے محرّم جو کچھتم نے کہا ہے مجھ جیسے تخص کے لیے اتنابی کافی ہے آگے کچھنہ
کہنا وہ میرے لیے نا قابل برداشت ہو جائے گا۔ اگر کسی نے مصر کی بہنوں ، ماؤں بیٹیوں اور
پکارنے والے کی پکار میں کسی نے لیک نہیں کہا تو میں اس پکار کے جواب میں صد ہزار بار لبیک
کہتا ہوں میں انہیں اکیلانہیں چھوڑوں گا۔ میں صلبی حملہ آوروں کو بتاؤں گا ابھی ہم اپنی
سرحدوں کے محافظ اینے علاقوں کے تکہبان زندہ اور بیدار ہیں۔

یہاں تک کہنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی خاموش ہوگیا پچھسوچا پھراس نے نطلخ کی طرف دیکھااور نخاطب کر کے کہنے لگا۔

تھنٹے آنے والے اس قاصد کواپنے ساتھ لے جاؤ دشق کے سرکاری مہمان خانے میں اس کے قیام اس کے طعام کا بہترین بندو بست کرواس کے ساتھ لٹنے اپنی جگہ سے اٹھا اور آنے والے اس قاصد کواپنے ساتھ لے گیا تھا۔

سلطان نے باتی لوگوں کو جانے کا تھم دیا جب کہ شرکوہ صلاح الدین ، بجد دالدین کو اس نے وہاں ردک لیا کچھ دیر تک ان کے ساتھ صلاح مشورہ ہوتا رہا پھر سے طبے پایا کہ حسب سابق شیر کوہ اور صلاح الدین دونوں چیا جھتیجا چند دوسرے سالاروں کے ساتھ صلیبوں پر ضرب لگانے کے لیے مصری طرف کوچ کریں یہ فیصلہ ہونے کے بعد سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کرستمقری طرف چلا گیا تھا۔

جس الشكر في شركوه اور صلاح الدين كے ساتھ جانا تھا نور الدين ركى في اپى

مگرانی میں کوچ کی تیاری کی کوچ کے وقت سلطان نور الدین زقمی نے شیرکوہ کو دو لا کھ دینار افزاجات کے لیے جب کہ اس کے لفکر میں شامل ہر لفکری کو سلطان نے بیں بیس دینار انعام کے طور پر دیۓ تھے خود اس نے لفکر کو الوداع کہا شیر کوہ اور صلاح الدین کے علاوہ اس لفکر میں جو دوسرے سالار شامل تھے ان میں عزیز الدین شرف الدین برغش عین الدولہ صلاح الدین کا موں شہاب الدین محمود حارمی قطب الدین سیف الدین علی بن فکاری شامل تھے۔

## O

ادهرمصریس بروشلم کے بادشاہ آموری نے قاہرہ کا بڑی تنی سے محاصرہ کررکھا تھا قاہرہ کا وزیر جانتا تھا کہ اگر آموری قاہرہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگیا تو وہ اسے زندہ نہیں چپوڑے گاوہ ہرصورت میں قاہرہ کو آموری سے بچانا چاہتا تھا اس نے آموری کو کہلا بھیجا کہ وہ اسے ایک لاکھ مصری دینار دے گاوہ قاہرہ کا محاصرہ ترک کر دے ساتھ ہی عشاور نے دب دب الفاظ میں یہ دہمگی بھی دے دی تھی کہ اگر اس نے قاہرہ کا محاصرہ ترک نہ کیا تو وہ اپنی مدد کے لیے اس کے خلاف سلطان نور الدین زنگی کو بلائے گا۔

اس کے ساتھ ہی قاہرہ میں پینجنا شروع ہو کیں کہ شیرکوہ اور صلاح الدین کا نام سنتے ایک فشکر کے ساتھ مصریوں کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں شیرکوہ اور صلاح الدین کا نام سنتے ہی آموری کے پیروں سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی لہذا قاہرہ کا مجاصرہ ترک کر کے وہ میروشلم کی طرف بھاگ گیا شیرکوہ جب قاہرہ پہنچا تو اس کے وہاں پہنچنے سے بچھے پہلے ہی بروشلم کا بادھی می طرف بھاگ گیا تھا عشاور بڑا عیار اور چالاک شخص تھا اس نے شیرکوہ کومشورہ ویا کہ دوہ اپنے فشکر کے ساتھ صلیوں کا تعاقب کر لیکن شیرکوہ بڑا عقل مندتھا وہ بچھ گیا کہ اس بہانے عشاور اسے قاہرہ سے دور ہٹانا چاہتا ہے اس نے عشاور کا مشورہ رد کیا اور اپنے فشکر کے ساتھ قاہرہ میں قیام کر گیا۔

شیرکوہ کے قاہرہ میں داخل ہونے کے باعث شہر میں امن وامان قائم ہو گیا شہر کے لوگوں کے چہروں پر رونق آگئ کہتے ہیں شیرکوہ صلاح الدین جب قاہرہ پنچے تو مصر کا فاظمی خلیفہ عاضد شیرکوہ اور صلاح الدین سے ملنے آیا رات کے دقت متنوں میں ملاقات ہوئی عاضد نے

شیر کوہ اور صلاح الدین کوخلعت اور قیمتی تحا کف بھی دیئے ساتھ ہی ان کے ساتھ مصر کے متعلق مشور سے متعلق مشور سے بھی واضح کیا کہ جب مشور سے بھی کیا کہ جب تک عشاور کا خاتمہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک مصر میں امن وامان قائم نہیں ہوسکتا۔

خلیفہ عاضد کے ساتھ شیرکوہ اور صلاح الدین کا ملنا جلنا عشاور کو نا گوار گزرا عشاور ایک غدار اور عیارت میں آتا ایک غدار اور عیارت میں آتا دیا باطن میں اس نے شیرکوہ کے خاتبے کا تہیہ کرلیا تھا تا کہ وہ شیرکوہ کا خاتمہ کرنے کے بعد پہلے کی طرح مصر میں من مانی کر سکے۔

صلاح الدین اور اس کے دست راست عزیز الدین جرویک کو خبر ہو چکی تھی کہ عشاور شیر کوہ کا خاتمہ کرنے جنہوں نے عشاور برنگاہ رکھنا شروع کی ادھر عشاور نے ایک گھنا ونی چال چلنے کی کوشش کی اس نے ارادہ کیا کہ شیر کوہ صلاح الدین اور دیگر سالا روں کو ضیافت کے بہانے بلا کر گرفتار کرلیا جائے اور قتل کردیا جائے۔

شاور کی اس سازش کی خبر اس کے بیٹے کو ہو ٹئی لہذا اس نے اپنے باپ کی اس سازش کی کھل کر خالفت کی اور اپنے باپ کوخبر دار کیا کہ شیر کوہ اور اس کے سالاروں کے قل سے معر کے لیے بڑے بھیا تک نتائج نکلیں گے اس نے عشاور پر یہ بھی واضح کیا کہ اگر ہم شیر کوہ اور اس کے سالاروں کا خاتمہ کرنے کے بعد شیر کوہ کے لشکریوں کی انتقامی کاروائی سے نے بھی گئے تب بھی معرکی حالت و کیھتے ہوئے سیلیسی ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور ہمارا قتل عام کر مے معر پر قبضہ کرلیں گے۔

کہتے ہیں کہ جب عشاور نے اپنے بیٹے کے ان دلائل کوبھی قبول نہ کیا تب اس کے بیٹے نے دھمکی دی کہ اگر عشاور اپنے ارادوں سے باز نہ آیا تو وہ اس کی سازش کی خبر شیر کوہ کوکر دے گا اپنے بیٹے کے بیدا لفاظ من کر عشاور کے ہوش ٹھکانے آگئے اور وہ اس سازش پر عمل کرنے سے بازر ہا۔

یہ ساری خبریں وہ مخبر جوعشاور کے پیچھے لگے ہوئے تھے صلاح الدین اور عزیز الدین جرویک تک پہنچارہے تھے۔ الدین جرویک تک پہنچارہے تھے۔

لیکن عشاور کی چالبازی اورعیاری کی بھی کوئی انتہا نہ تھی وہ ہرصورت میں شرکوہ کا فاتمہ کرنا چاہتا تھا لہٰذا ایک روز وہ اپنے مسلح جوانوں کو لے کر اسی ارادے سے نکلا کہ آج ہر صورت میں شیرکوہ کا خاتمہ کردےگا۔
مورت میں شیرکوہ کا خاتمہ کردےگا۔
دوسری جانب صلاح الدین اورعزیز الدین جرو یک کو بھی اس کے ان ارادوں کی

خبر ہو گئی تھی وہ بھی اپنے چند سلح جوانوں کے ساتھ اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تیسری جانب خلیفہ عاضد بھی عشاور سے بڑا بیز ارتھاوہ بھی جلد از جلد عشاور کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا صورت حال بیتھی کہ عشاور وقت ضائع کیے بغیر شیر کوہ کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا جب کہ خلیفہ عاضد جلد از جلد عشاور کوٹھ کا نے لگانا چاہتا تھا۔

کہ خلیفہ عاصد جلد از جد ستاور و وہ وے نوب ہوں ۔۔ شیر کوہ کا خاتمہ کرنے کے لیے جب اپنے سلح جوانوں کے ساتھ عشاور شیر کوہ کے خیے میں گیا تو اس نے دیکھا خیمہ خالی تھا پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ شیر کوہ اس وقت امام شافعی کے مزار پر گیا ہوا تھا عشاور نے اسے اچھا موقع جانا اپنے سلح جوانوں کے ساتھ شیر کوہ کا خاتمہ کرنے کے لیے امام شافعی کے مزار کی طرف ہولیا تھا۔

مرے سے بہ الدین اور عزیز الدین جرویک بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے ایک جگہ انہوں فی عشاور اور اس کے ساتھیوں کو روک لیا صلاح الدین نے ہاتھ بڑھا کر عشاور کو تھیٹ کر گھوڑ سے نیچے اتار لیا جب کہ عزیز الدین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عشاور کے ساتھ عشاور کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا ان میں سے پچھ مارے گئے اور پچھ بھاگ گئے صلاح الدین اور عزیز الدین عشاور کو پکڑ کرایک خیمے میں لے گئے پھر انتہائی ہولنا کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلاح الدین ملاح الدین نے اسے خاطب کیا۔

عثاور تیرے جیے غرض کے بندے اور عیاری کے پتلے ہی ضرورت کے وقت خوفناک شام اور ویران گھروں کی تیرگی ماتمی سایہ اور دھکی آگ ثابت ہوتے ہیں تیرے جیے لوگ ہی اپنوں کے لیے آشوب زخم نفرت اور بدی کے دلدل بنتے ہیں تیرے جیے غیر ذمہ دار لوگ ہی اپنوں کے لیے آشوب زخم نفرت اور بدی کے دلدل بنتے ہیں تیرے جیے غیر ذمہ دار لوگ ہی اپنے ہی دلیں کی عبا کو چیر چیراس کے بدن کو زخم کرنے پرتل جاتے ہیں۔ شاور ہم نے تمہیں بہت برداشت کیا لیکن تو حقیقت میں ابلیس کی امت کا ایک فرد شاہت ہوا ہر موقع تو نے عالم اسلام کے لیے در دمجری نفرت دکھ کی لہروں کا بھنور تراہی کا قاصد

نا قابل تخیر چنان بننے کی کوشش کی تو نے اس چنان کوگرانے کی کوشش کی اب تو خود ہی سوچ تیرے جیسے آدمی کا کیاانجام ہونا چا ہے ابھی شیر کوہ آتا ہے تو تیری ذات کا فیصلہ کرےگا۔ صلاح الدین یہیں تک کہنے پایا تھا کہ خاموش ہوگیا اس لیے کہ عین ای لمحہ خلیفہ

عاضد کا قاصد خیے میں داخل ہوا اس نے صلاح الدین سے عشاور کاسر مانگ لیا تھا در اصل خلیفہ عاضد کو خبر ہوگئ تھی کہ شرکوہ کوعشاور ختم کرنا چاہتا تھا اور صلاح الدین اور عزیز الدین نے اپنے گرفتار کر کے اور ایک خیمے میں بند کر دیا ہے لہٰذا اس کا جلد خاتمہ کرنے کے لیے عاضد نے اپنا

آدمی بھیج کرعشاور کاسر مانگ لیاتھا۔ اس موقع پر صلاح الدین نے پس و پیش کی وہ نہیں چاہتا تھا کہ عشاور کا سر کا فے لیکن عزیز الدین نے صلاح الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

صلاح الدین میرے بھائی ایسے لوگ زخمی سانپ ہوتے ہیں یا در کھنا زخمی سانپ کو چھوڑ نائبین چاہیے ایسے لوگوں کا بھن کچل دینا چاہیے ایسے لوگ اپنوں کے لیے ہی خطرناک ٹابت ہوتے ہیں خلیفہ عاضد نے اس کا سرما نگا ہے تو اس نے صحیح مطالبہ کیا ہے اس مخص کو نہ مصر کی سرز مین پر چلنے کا حق حاصل ہے نہ اے زندہ رہنے کا اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ بار بارغداری کی اور ہر بار اس نے صلیبوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پنچانے کی کوشش کی اس کے ساتھ ہی عزیز الدین نے ایک جھکے سے اپنی تلوار نکالی اور عشاور کی اس نے کوشش کی اس کے ساتھ ہی عزیز الدین نے ایک جھکے سے اپنی تلوار نکالی اور عشاور کی اس نے

عشاور کا کٹا ہوا سرخلیفہ عاضد کے پاس بھیج دیا گیا تھا اس طرح ایک نگ ملت اور اپنی مسلم قوم سے بے وفائی کرنے والے شخص کا خاتمہ ہوا جولگ بھگ عمر کے سات برس لوگوں کی قسمت سے کھیلتا رہا۔

گرون کا ث کرر کھی دی تھی۔

شاور کے قبل کے بعدمصر کے خلیفہ عاضد نے شیرکوہ کو وزیرمقرر کیا اور اسے امیر طاب دیا۔۔

وزارت کا قلمدان سنجالتے ہی شیرکوہ نے اپنے تشکریوں کے روزیئے میں اضافہ کیا مصر کے اندراس نے مکمل طور پر امن وامان قائم کر دیا کسی کواب صلیبیوں کے ساتھ مل کر سازش کرنے کی جزأت نہ ہوتی تھی لیکن شیرکوہ کو زیادہ عرصہ اس عہدے پر رہنا نصیب نہ ہوا اور

صرف دو ماہ اس عہدے پر رہنے کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملا۔ شیر کوہ ایک عہد ساز سالار تھا اس نے جہاں سلطان نور الدین زگل کے سالار کی حیثیت سے کام کیا وہاں اس کے باپ سلطان عمادالدین زگل کے ساتھ بھی ایک نہایت قابل

اعماد اور وفادار سالار کی حیثیت سے کام کیا تھا کہتے ہیں کہ سلطان نورالدین زنگی کو جب شیر کوہ کے مرنے کی خربی پنجی تو وہ بے اختیار رودیا اور کئی دن تک افسر دہ اورغم زدہ رہا۔ شیر کوہ کے مرنے کے بعد وزارت کا قلمدان صلاح الدین کوسونیا گیا وزارت شیر کوہ نیتے وقت مصر کے خلیفہ عاضد نے صلاح الدین کو چندا نتہائی قیمتی اور بے شار

صلاح الدین کوسو نیتے وقت مصر کے خلیفہ عاضد نے صلاح الدین کو چندا نتہائی یہی اور بے سار شخا نفف پیش کیے ان میں ایک شمشیر جواہرات تھی موز مین لکھتے ہیں اس تلوار کی قیت لگ بھگ پانچ ہزار دینار تھی ایک سونے کے کام کا عمامہ تھا جس کے کنارو پر موتیوں کی جمار تکی ہوئی منتمی ۔ اسی طرح کا ایک قیمتی جہتھا اور ایک جوہرات کا ہار پیش کیا جس کی قیمت وس ہزار دینار بنائی جاتی ہے۔

بتائی جاتی ہے۔

بتائی جاتی ہے۔

زرد رنگ کا ایک انتہائی قیمتی گھوڑا سامان آرائش بھی صلاح الدین کو دیا اس کے زرد رنگ کا ایک انتہائی قیمتی گھوڑا سامان آرائش بھی صلاح الدین کو دیا اس کے

زرد رنگ کا ایک انتہائی قیمتی گھوڑا سامان آرائش بھی صلاح الدین کو دیا اس سے علاوہ اعلیٰ نسل کے کئی گھوڑ ہے بھی خلیفہ عاضد نے وزارت العمدان شنجا لئے پرصلاح الدین کو پیش کیے۔ پیش کیے۔ مصر میں صلاح الدین کی کارگزاری پر سلطان نور الدین زنگی بے حد خوش ہوا

صلاح الدین کا باپ جم الدین اور برا بھائی شمس الدین اب تک سلطان کے باس ہی قیام کیے ہوئے تھے مصر میں جب صلاح الدین وزیر بنا تو صلاح الدین کے بڑے بھائی شمس الدین نے سلطان نورالدین زنگی سے مصر جانے کی التماس کی اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے

توران شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس خدشے کا ظہار کیا۔

توران شاہتم صلاح الدین کے بڑے بھائی ہواور صلاح الدین مصر میں میرا نائب

ہے اس کے پاس پہنچ کرتم یمی خیال کرلو گے کہ صلاح الدین تمہارا چھوٹا بھائی ہے اور وہ وہ ی ہے جو ہر وقت نورالدین کی خدمت میں کھڑار ہتا تھااس لیے چھوٹا بھائی ہونے کے سبب وہاں پہنچ کہ مجھے خدیثہ سرتم اس کا دیسان کیا دیسان کو ماس کس کیا ہے۔ اس مدان ماہ احترام

میں ہے۔ بیج کر مجھے خدشہ ہےتم اس کا ادب اور لحاظ نہیں کرو گے اس لیے کہ اب وہ ادب اور احترام کے لائق ہے کداب و مصرمیں میرانائب اور مصرکی حکومت میں وزیر ہے۔

ی ہے کہاب وہ مصر میں میرانائب اور مصر کی حکومت میں وزیر ہے۔ توران شاہ نے جب سلطان نور الدین زنگی کو یقین دلایا کہ وہ صلاح الدین کو

چوٹا بھائی نہیں بلکہ اے اپنا سردار سمجھے گا اور اس کے احکام سے انحراف نہیں کرے گا اور چونکہ وہ مصرییں آپ کا نائب ہے لہذا عمرییں بڑا ہونے کے باوجود اس کا پورا اوب ولحاظ

کروںگا۔ کہتے ہیں تو ران شاہ کے اس جواب سے سلطان نور الدین زنگی مطمئن ہو گیا اور اسے صلاح الدین کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاہم اس موقع پر صلاح الدین کے

ہاپ مجم الدین ابوب نے سلطان نورالدین زعگی کے پاس ہی قیام کرنے کو ترجیج دی۔ مصر کا وزیر بننے کے ساتھ ہی صلاح الدین کے لیے جومصر میں پہلی مصیبت آخی وہ اس کے خلاف سوڈ انیوں کی بغاوت تھی کہتے ہیں مصر میں سوڈ انی حبصیوں کا بڑا زور تھا اور ان

اعلی تھا چونکہ بیلوگ براہ راست خلیفہ کے تحت آتے تھے اس لیے ہروز بر انہیں کی نہ کی طریقے سے اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔

مبشیوں کا ایک سردار جس کا نام مؤتمن تھا و ومصر میں قصرِ خلافت کے سارے انتظامات کا محافظ

صلاح الدین جب مصر کا وزیر بناتو وہ چونکہ ایک بہادر تڈر اور محب وطن مخص تھااس نے ان لوگوں کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور اپنی مرضی کے مطابق انتہائی خلوص کے ساتھ

وزارت کا کاروبار چلانے لگا۔ سوڈانیوں کے سردار موتمن کوصلاح الدین کی بیروش پیندنہ آئی للبذااس نے در پردہ کروشلم کے بادشاہ کوایک خطالکھا کہ صلاح الدین کومصر سے نکالنے میں جاری مدد کرو۔

یو م نے بادشاہ لوایک خطالکھا کہ صلاح الدین لومھر سے نکا گئے میں ہماری مدو کرو۔ یہ خط اتفاق سے صلاح الدین کے ایک مخلص آ دمی کے ہاتھ لگ گیا صلاح الدین نے جب خط پڑھااس نے اس وقت غدار موتمن کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ موتمن کو بھی اس

تحكم كا پتا چل كيالبذاه وموقع پا كر بعاك نكلا-

صلاح الدین نے اپنے وفادار آ دمیوں کے ساتھ اس کی تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ اے ایک نواحی گاؤں ہے گرفتار کر کے قبل کر دیا۔

موتمن کے قبل سے سوڈان کے حدود ں میں بڑی ناراضگی بیدا ہوئی انہوں نے پہار کی تعداد میں جمع ہوکر صلاح الدین کے خلاف علم بغادت کھڑا کردیا۔

صلاح الدین کے پاس اس وقت وہ لٹکری تھا جے وہ اور شیرکوہ اپنے ساتھ شام سے لائے تھے مزید ہے کہ اس کا بھائی شمس الدین توران شاہ بھی وہاں پہنی چکا تھا لہذا باغی سوڈ انیوں کا ڈٹ کا مقابلہ کیا گیا اور انہیں فکست دے کران کا قلعہ قمع کر دیا گیا باغی عناصر اور صلبیوں کے ساتھ ساز باز کرنے والوں کا کمل خاتمہ کرنے کے بعد مصر کے اندر ایک طرح سے امن وسکون قائم کردیا گیا۔

سوڈانیوں کی طرف سے صلاح الدین کو پھے سکون ہوا جی تھا کہ اس کے خلاف صلیبی اٹھے کھڑے ہوئے دراصل شیرکوہ اور صلاح الدین کی مصر میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد صلیبی انتقام لینے پر تل گئے تھے وہ ہر حال میں وہاں سے صلاح الدین کو نکال کر خود مصر پر علطان نور الدین زگی کے تسلط کو صلیبی فی الوقت قابض ہونے کا خواب دیکھنے گئے تھے مصر پر علطان نور الدین زگی کے تسلط کو صلیبی فی الوقت اپنے لیے بہت بڑا خطرہ خیال کرتے تھے اس لیے وہ یہ بچھتے تھے کہ اب وہ چی کے دو پاٹوں میں پس جا میں گے ان کے ایک طرف سلطان نور الدین زگی اور دوسری طرف صلاح الدین الدین ہیں جا ہیں گے ان کے ایک طرف سلطان نور الدین زگی اور دوسری طرف صلاح الدین کو سلطنت کو ختم کر میں اس بنا پر بروشلم کا بادشاہ آموری حرکت میں آیا صلاح الدین کو مصر سے نکا لئے کے بیار ہوگیا لیے اس لیے کہ یوشلم کا بادشاہ آموری اب مینوئل کا داماد تھا ساتھ ہی اہل یورپ سے بھی مد طلب کی اور اس کے خیجے میں سلی سے ایک بہت بڑالشکر اور جنگی بیڑا بھی صلاح الدین کو مصر سے نکا لئے کی اور اس کے خیجے میں سلی سے ایک بہت بڑالشکر اور جنگی بیڑا بھی صلاح الدین کو مصر سے نکا لئے کے لئے آموری کی طرف روانہ ہوگیا۔

اب سلیوں کی ایک اچھی خاصی قوت تھی جومھر پرضرب لگانے کے لیے جمع ہوگئ تھی لہذاصلیوں کا ایک بہت بڑالشکر حرکت میں آیا اور اس نے مھر کے شہر دمیاط پرحملہ کر دیا۔

صلیبیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے صلاح الدین کے پاس جس قدرائشکر تھا اسے
کے کروہ بڑی برق رفتاری سے دمیاط کی طرف بڑھا تھا ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاصد سلطان
نورالدین زنگی کی طرف بجوائے اسے مطلع کیا کہ میں مصر میں عجیب سی سخکش میں مبتا ہو گیا
ہوں اگر میں زیادہ عرصہ قاہرہ سے نکل کر دمیاط میں رہتا ہوں تو قاہرہ کے اندر فتنہ اور بغاوت

کھڑی ہونے کے اندیشے ہیں اور اگر میں قاہرہ واپس جاکر وہاں کے قلم ونت کو سنجالتا ہوں تو دمیاط شہر صلیبیوں کے ہاتھ میں چلے جانے کا اندیشہ ہے یہ پیغام سمجھے ہوئے صلاح الدین نے

صلیبوں کے خلاف سلطان نورالدین زنگی سے مدد طلب کی تھی۔

.

سلطان نور الدین زنگی ایک روز دمثق میں اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا سارے سالار اس کے سامنے تصے سالا روں کے علاوہ عدلیہ انتظامیہ اور شہر کے امراء اور دوسرے ذمہ دارلوگ بھی وہاں موجود تھے اس موقع پر سلطان نے گفتگو کا آغاز کیا اور سب کومخاطب کرتے ہوئے کہ رہا تھا۔

آپ سب لوگوں کو یہاں آنے کی زحمت اس لیے دی کئی ہے کہ دمیاط پرصلیبیوں نے حملہ کر دیا ہے اب صلاح الدین کے لیے مصر میں پیچید گیاں اور دشواریاں اٹھ کھڑی ہوئیں ہیں اس نے مدد کے لیے جو پیغام بھیجا ہے وہ اس کی پریشانیوں کو ظاہر کرتا ہے اس کا کہنا ہے اگر وہ دمیاط میں صلیبیوں کے سامنے زیادہ دیر تک ان کے ساتھ جنگوں میں مصروف رہتا ہے تو اس پیچھے قاہرہ میں بغاوت اٹھ کھڑی ہونے کا اندیشہ ہے اگر وہ قاہرہ میں جا کر قیام کرتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں صلیبی دمیاط پر قبضہ کرلیں گے۔

یہ دخواریاں اس کے لیے اس بنا پراٹھ کھڑی ہوئی ہیں کہ ابھی تک کچھ باغی عناصر جوعشاور کی قتم سے تعلق رکھتے ہیں مصر میں مقیم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں بھی صلیبوں کے ساتھ ساز باز کرتے رہے ہیں ان حالات میں صلاح الدین دومحازوں سے بیک وقت نہیں نبٹ سکتا۔

اور پھر ہمارے اپنے مخبروں نے جواطلاع دی ہے اس کا کہنا ہے کہ دن بدن دمیاط پرصلیبوں کا زور بڑھتا جائے گا پروشلم کے بادشاہ آ موری نے یورپ سے بھی مدد طلب کی تھی اور جواطلاعات مجھے کی بیں ان کے مطابق مسلی کا ایک بحری بیڑ ہمصر کے ساحل پرکنگر انداز ہو کر دمیاط میں مسلمانوں کے خلاف صلیبوں سے آن ملے گا۔

اس جنگ میں بروشلم کا بادشاہ آموری بذات خود ملوث ہے اور آموری فنطنطنیہ کے

بادشاہ مینوکل کا داماد ہے لہذا مینوکل نے ایک نشکر تو بحری جہازوں میں بیٹھا کر دمیاط کی طرف روانہ کردیا ہے اور دوسرا خشکی کے رائے انطا کیہ کارخ کر رہا ہے انطا کیہ سے وہ طرابلس ہوتا ہوا دمیاط کارخ کرے گا دومزید نشکر آمور کے لیے دمیاط کارخ کرنے والے ہیں ایک نشکر انطا کیہ کا دوسرا طرابلس والوں کا اب جو لائح عمل صلیبوں نے تیار کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ قطنطنیہ کا جو نشکر خشکی کے رائے آرہا ہے وہ پہلے انطا کیہ پنچے گا انطا کیہ کا وہ نشکر جو دمیاط والوں کی مدد کے لیے جانا ہے اس کے ساتھ مل کر یہ شخدہ اشکر دمیاط کارخ کرے گا اس کے ماتھ مل کر یہ شخدہ اشکر دمیاط کارخ کرے گا اس کے عالم میں ہے اب ایک طرح سے علاوہ ایک نشکر طرابلس سے روانہ ہوگا اور یہ بھی کوچ کی تیاریوں میں ہے اب ایک طرح سے عمادے سامنے تین محاز ہیں۔

سب سے پہلے فی الفورایک شکر کو دمیاط کارخ کرنا ہوگا تا کہ صلاح الدین پر دیمن کا دباؤ کسی طرح کم ہو جولشکر یہاں سے جائے گا وہ صلیبیوں کے خلاف ایک نیا محاز کھولے گا جس کی بناء پران کی قوت تقسیم ہوگی اور صلاح الدین پر دباؤ کم ہوجائے گا۔

میں می بناء پران می ہوت میم ہوئی اور صلاح الدین پر دباؤ ہم ہو جائے گا۔ ایک کشکر یہاں سے بڑی تیزی اور برق رفقاری کے ساتھ اس کشکر کا رخ کرے گا جس نے طرابلس سے روانہ ہو کر ضرب لگانی ہے کہ وہ دمیاط بہنچ ہی نہ سکے۔

وں سے سراہ سے دواتہ ہو سراب اول سے اور وہ سیاط کا بن کہ سے۔ تیسری مہم سب سے بڑی ہے اس لیے کہ بیاتشکر بھی بڑا ہے بی قسطنطنیہ اور انطاکیہ والوں کا ایک صرار اور بڑالشکر ہوگا جومتحد ہوکر دمیاط کا رخ کرے گا اور اس کشکر سے ہم نے اس وقت نیٹنا ہے جب بیانطاکیہ سے نکل کراپنی منزل کی طرف روانہ ہوگا

رت با ہے بب بیت ہے میں میرے مزید اللہ ین کے ساتھ تفصیل کے ماتھ تفصیل کے ساتھ تفکیل ہم نے طے کیا ہے وہ کچھ اسطرح ہوگا

ابھی تھوڑی دیر تک آیک شکر صلاح الدین کی مدد کے لیے دمیاط کی طرف روانہ ہوگا اللہ کا ایک شکر کو میں اپنے چھوٹے سالار قطب الدین کی سرکر دگی میں روانہ کر رہا ہوں لشکر کا وہ حصہ جوطرابلس کارخ کرےگا اور طلخ کرےگا اور طلخ کرےگا اور طلخ کے نائب کے طور پر جم الدین اس کے ساتھ ہوگا۔

اب جونسطنطنیہ اور انطا کیہ والوں کا متحد ہ کشکر ہے اس کی طرف مجد والدین جائے گا مجد والدین کے نائب کے طور پر اس کے ساتھ اسامہ بن مرشد ہوگا جب کہ فخر الدین مسعود اور

منمس الدین دونوں یہاں میرے پاس رہیں گے اس لیے کہ اگر خدانہ کرے کوئی اور مہم نگلتی ہے تو میں اس کے لیے فخر الدین اور نمس الدین کو نامز د کر سکتا ہوں نہیں تو میں خود اس کے لیے ان دونوں کے ساتھ روانہ ہوسکتا ہوں۔

مطان نے جو الحکم سیار کیا تھا اس کے متعلق ملطان نے سب سے رائے کی سب نے ملطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر سلطان اپی جگہ پراٹھ کھڑا ہوااس کے ساتھ ہی وہاں جس قد راوگ بیٹے ہوئے تھے کھڑے ہوگئے پھر سلطان نے مشقر کا رخ کیا سب سے پہلے چھونے سالار قطب الدین کو ایک فشکر مہیا کیا گیا اور وہ بڑی تیزی سے صلاح الدین کی مدد کے لیے دمیاط کی طرف روانہ ہوگیا تھا۔ ایک دوسرالشکر طلخ اور جم الدین لے کرطرابلس کا رخ کر گئے تھے جب کہ بحد دالدین اور اسامہ بن مرشد ایک فشکر لے کر قسطنطنہ اور انطاکیہ کے متحد و اسکے رضر ب لگانے کے لیے کوچ کر گئے تھے ہر لشکر کے لیے ملطان نے اطلاع پہنچانے والے اور مخبر بھی روانہ کر دیئے تھے ساتھ ہی مطلخ اور جم الدین کو خصوصیت کے ساتھ بیتا کیدکر دی گئی تھی کہ طرابلس کے لشکر سے نیٹنے کے بعد اگر وہ اس کے خلاف کامیاب ہوتے ہیں تو جہاں وہ طرابلس کے لشکر کو شکت دیتے ہیں وہاں رک کر مجد دالدین کا انظار کریں اور پھر مجدو الدین کے ساتھ وہ دمیاط کا رخ کریں اس طرح سارے لشکر اپی منزل کی طرف روانہ ہوئے تھے۔

ہوتے ہے۔ سب سے پہلے طلخ اور نجم الدین نے اپنے کام کی ابتداء کی انہوں نے طرابل سے روانہ ہونے والے سلیبی لشکر کورا سے میں جالیا اور اس کی راہ روک کھڑے ہوئے۔

طرابلس کے لشکر کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سلطان نور الدین کا ایک لشکر ان سے نگرانے کے وہ کے ان کی طرف پیشقد می کر رہا ہے لہذا جو نبی نطلخ اور نجم الدین ان کے سامنے آئے وہ شیطنت ونحوست کے کھلاڑی۔ آتش جبر کی پھیلتی تاریکیوں۔ ابلیس کی خوانخوار امنگوں اور نقش بیطنت وخوست کے کھلاڑی۔ آتش جبر کی پھیلتی تاریکیوں۔ ابلیس کی خوانخوار امنگوں اور نقش بیطان کو عیاں کرتی شدید عداوتوں کی طرح ان برجملہ آور ہوگئے تھے۔

ان کے سامنے آتے ہی جُم الدین اور طلخ نے اپی صفوں کو درست کر لیا تھا ہوئی جانبازی کامظا ہرہ کرتے ہوئے انہوں نے طرابلس کے لشکر کو روکا تھا پھر تکبیریں بلند کرنے ہوئے انہوں نے اپنے کام کی ابتداء کی تھی اور وہ طرابلس کے لشکر پر ہر طرف وحث خوف اور

لفناء کی آگ بھڑ کاتی اعصابی خوف طاری کر دینے والے تہر کی خونخواری پر پستی اور فرازی پر فخر اور سرفرازی پر قبر شدید اور جنونی جبلت کووقت کے سپنے نابود کر نے کے لیے سنساتی پرشور ہواؤں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔

مطلع اور جم الدین نے اپی پوری مہارت طاقت کے ساتھ مملہ کیا تھا وہ جانے تھے مردمیاط کی مہم ان کی منتظر ہے انہیں ہے تھی خدشہ تھا کہ کہیں ان سے پہلے نبٹ کر مجد والدین ان کے پاس نہ بھتی جائے لہٰ المحوں کے اندر انہوں نے طرابلس کے لٹکر کی حالت سرابوں میں پہنے ویرانوں بیابانوں لئے ہوئے بے آب تا ستانوی اور نقوش پاتخم ریزی سے خالی صحواوُں سے بھی بدترین سے بین برترین کررکھ دی تھی طرابلس کا لشکر تھوڑی ویربی ان کے سامنے ڈٹ سکا اسے بدترین کی ست ہوئی وور تک طلخ اور جم الدین نے ان کا تعاقب کیا ان کی تعداداس قدر کر دی کہ آئندہ اصلیبیوں کی مدد کے لیے دمیاط کا رخ نہ کریں پھر جس جگہوہ طرابلس کے لئکر سے کلرائے تھے ان کی انہوں نے قبضہ کرلیا اور ایس وہ ایک طرابلس کے لئکر سے کلرائے تھے ان پر انہوں نے قبضہ کرلیا اور ایس وہ ایک طرابلس کے لئکری جوائی ہر چیز چھوڑ کر بھا کے تھے ان پر انہوں نے قبضہ کرلیا اور ایس وہ ایک طرح سے پڑاؤ کر کے مجد والدین کا انتظار کرنے گئے تھے۔

0

دوسری جانب جومجدو الدین کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے مجدد الدین اور اسلمہ بن مرشد کو اطلاع کر دی تھی کہ فضطنطنیہ اور انطا کیہ کامتحدہ الشکر بھی دمیاط کے رخ پر کوج کر چکا ہے اور جس قدر الشکر مجدد الدین کے پاس ہے اس کی تعداد اس سے کسی بھی صورت جارگنا

جس وقت مجد دالدین کو بیاطلاع دی گئی اس نے اپنے شکر کوروک دیا اور اپنے پہلو میں گھوڑے پرسوار اسامہ بن مرشد کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا۔

ابن مرشد میرے عزیز بھائی دکھے تیرے میرے امتحان کا وقت ہے خداوند قدوی نے جاہاتو ہوں سے جارگنا وقت ہے خداوند قدوی نے چاہاتو اپنے سے چارگنا وقمن کے لئنگر کو ہم الٹ بلیٹ کرر کھ دیں گے اسامہ بن مرشد امیر میمیٹ کے لیے جدا ہو چکا ہے اور تو جانتا ہے چارگنا تو بہت کم تعداد ہے وہ اپنے سے بارہ گنا زائد لئنگر سے بھی کمراجایا کرتا تھا ابن مرشد اگرتم میرا ساتھ دو تو یاد رکھنا

قسطنطنیہ اور انطا کیہ کے لشکر کی میں وہ حالت بناؤں گا کہ زندگی بھر ہم سے مکرانے پر پچھتاتے رہن گے۔

مجدد الدین جب خاموش مواتب بردی عاجزی اور انساری سے مجدد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اسامہ بن مرشد کہنے لگا۔

امیر مجدد الدین آب کیسی باتیں کرتے ہیں خدا کی قتم فرا دشمن پر حملہ آور ہونے کا وقت تو آنے دیں چر دیکھیے گااپی ملت اپنی مسلم قوم کے لیے جھے جہم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں مجھی چھلانگ لگا تا پڑی تو تکبیر کے نعرے بلند کرتا ہوا میں ایسا بھی کرگز روں گا۔

اسامہ بن مرشد کے ان الفاظ پر مجدد الدین ایسا خوش ہوا کہ اپنے کھوڑ ہے کو اس کے قریب لے گیا اس کی پیٹے تھاتھا کی اور کہنے لگا۔

اسامہ میرے عزیز بھائی جھے تم ہے اسک ہی امید تھی اب جو اطاعات ہمارے اطلاع کروں نے دی ہے ان کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ آنے والی شب کو دشمن پر ضرب کا کی ویکھوسورج غروب ہونے میں ابھی تھوڑی ویر باتی ہے کسی اچھی جگہ پڑاؤ کر کے لئکر کو کھان کھان کھانے کا وقتی نے اس کے بعد اپنے مخبوں کی راہنمائی میں رات کے پچھلے حصے میں ویشن پر اسی ضرب لگا کمیں کے کہ چنتا چلاتا والیس بھا ہے۔

اسامہ بن مرشد نے مجد والدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھرتھوڑا سا آگے جاکر انہوں نے پڑاؤ کیا مغرب کی نماز اوا کی فشکر کو کھانا کھلایا پھر وہ وہاں سے بھی کوچ کر گئے تھے۔

## C

رات اپنی آنکھوں میں منزلوں کا غبار لیے پاؤں میں امیدوں کے سراب باند ہے گھٹا ٹو پ اندھیروں لیراتی تاریکیوں کو اپنے شانوں پر سوار کیے بڑی تیزی سے بھا گئی چلی جارہی تھی چارسواداس راستوں پر فریب منزل میں لٹ جانے والے قافلوں کی ویرانی دل کے تیج صحراوک میں بحرومیوں کی داستانوں جیسی خاموثی اور شب کی آخری ساعتوں میں غم زدہ اور اشک بار جذبوں جیسی سنسانیاں پھیلی ہوئی تھیں۔

ر برت میں میں ہوئی ہیں ہوئی۔ قسطنطنیہ اور انطا کیہ کامتحدہ لشکرا پنے طور پر ایک انتہائی محفوظ جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا

رات اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی تھی احتیاط کی خاطر قسطنطنیہ اور انطا کیہ کے متحدہ اشکر کا ایک حصہ جاگ کر بہرہ دے رہا تھا۔

جوانی کاروانی ہے سے صلیمی بھی نیم کی کی جو بچہ ہے۔ جب انتظابی شعور شعلہ شیطانی بھے حربی تجربی کاروانی کے سے رات کی گہری بھے حربی تجربی تجربی کی میں اس شب خون کے باعث چاروں طرف تکر تکر پکارتی موت ہر طرف بجر کتی آگ جسموں کو تار تارکر تے نزع کے بعش ہیو لے رقص کرنے لگے تھے۔

کی دیر تک مجدد الدین اور اسامہ بن مرشد اکٹھے اپنے شب خون کو اپنے شباب پر الاتے رہے چھر اچا تک اپنے طے شدہ لائح عمل کے مطابق لشکر دو حصوں میں بٹ گیا ایک مجددالدین کے پاس رہا دوسرا اسامہ بن مرشد کی سرکردگی میں تھا اور دونوں نے علیجاد ہ علیجاد ہ مرخ اختیار کرتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ اپنے شب خون میں ہولنا کی بھر دی تھی۔

اب ایک طرف سے مجد دالدین اس چوپان کی طرح دائیں بائیں مڑتے ہوئے دلٹمن برضرب لگار ہاتھا جس کے رپوڑ میں اچا تک بھیڑیے گھس آئے ہوں اس کے لشکری ظلمت لاائدوھ اور تیرگی کو کھلاٹرتے ہوئے آفاق کی رفعتوں پر مہیت ہو جانے والے برق کی طرح

جیکتے ہوئے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کررہے تھا ہے دائیں بائیں مجدد الدین خاک و خاکستو کر دینے والی بجلیوں کی کڑک زلزلوں کی دھک کی طرح اپنا کام کرتا چلا جار ہاتھا دشن کی

دوسری سمت اسامہ بن مرشد بھی کچھالیا ہی رخ اختیار کیے ہوئے تھا اس نے دشن کے دوسرے پہلو پر سمندر کے سینے پر موجزن ہوجانے والے شعلہ سامان لہروں دشت کے ذریے ذریے دریا کے قطرے قطرے زمین کی رگ رگ میں جو ہر لاتخف سے فرزند جلیل کی طرح اسے حملوں کی ابتداء کر دی تھی۔

۔ تعداداس کے ان حملوں کے باعث بڑی تیزی کے ساتھ کم ہونا شروع ہوگئ تھی۔

قنطنطنیہ اور انطاکیہ کے صلیبیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جوابی کاروائی کرتے ہوئے شب خون مارنے والوں کو مار بھگا کیں لیکن مجدد الدین اور اسامہ بن مرشد نے بڑی تیزی سے ان کی حالت دشت عقوبت میں مسار ہو جانے والے خوابوں دھواں دھواں بستیوں ویران ویران کو ہستانوں سے بھی زیادہ ہولناک بنانا شروع کردی تھی۔

یہاں تک کہ تسطنطنیہ اور انطا کیہ کے لشکر کا تقریبا تمن چوتھائی حصہ رات کی تاریکی میں کاٹ دیا گیا اپنے لشکر کی بیر شے چھوڑ کر اپنی جانیں بچاتے ہوئے ہواگ کھڑے ہوئے۔ جانیں بچاتے ہوئے ہماگ کھڑے ہوئے۔

مجددالدین اوراسامہ بن مرشد نے رات کی گہری تاریکی میں کچھ دور تک ان کا اس طرح تعاقب کیا جس طرح تجربہ کارگذریے اپنے سامنے ربوڑ کی بے ضرر بھیڑ بکر بوں کو ہا تک کر رکھ ویتے ہیں۔رات کا جو حصہ بچا تھا اِس میں زخیوں کی دیکھ بھال کی گئی اشکر کا ایک حصہ بہرے پر متعین کردیا گیا باقی حصے کو آرام کرنے کا تھم دے دیا گیا تھا۔

اگلےروز فجری نماز اوا کرنے کے بعد تشکریوں کے کھانے کا اہتمام کیا گیا اس کے بعد مجد والدین اور اسامہ بن مرشد نے وثمن کے بڑاؤ کی ہر چیز کوسمیٹا اور پھر بڑی تیزی سے طرابلس کے رخ پر کوچ کر چی تصطرابلس کے جنوب میں پہنچ کر انہوں نے نطلخ نجم الدین اور ان کے تشکریوں کوچی ساتھ لیا پھر سار لے تشکر کو لے کرمجد والدین ومیاط کا رخ کر رہا تھا۔ ووسرے جانب صلاح الدین نے ایک شیر ول چوپان کی طرح جنوب کی طرف سے صلیمیوں کے زور کوروکا ہوا تھا اور قطب الدین کی سرکردگی میں جو تشکر تھا وہ اتنا مختصر تھا کہ سے صلیمیوں کے زور کوروکا ہوا تھا اور قطب الدین کی سرکردگی میں جو تشکر تھا وہ اتنا مختصر تھا کہ

صلیبوں سے نکرانہ سکا تاہم اس نے شب خون کا کھیل کھیلتے ہوئے صلیبوں کی توجہ اپی طرف مبذول کی تھی۔

لیکن جب مجد دالدین عجم الدین اسامه بن مرشد اور شطنخ نے دمیاط پہنچ کر قطب دین

کواپنے ساتھ ملاکر شال کی طرف سے صلیبوں پرالی ضرب لگائی کدان پرموت کی گہری نیند طاری کرنی شروع کی تب صلیبوں کے ہوش ٹھکانے آگئے۔دوسری جانب صلاح الدین کو

جب خبر ہوئی کہ نورالدین کی جانب سے ایک ایسا بزالشکر صلیبیوں پر شال کی طرف سے حملہ آور ہوا ہے تب اس نے عجیب وغریب رنگ اختیار کیا۔صلیبیوں پر ایسے خوف ناک ایسے جان لیوا

حملوں کی ابتدا کی کہاس کے حملوں سے مشہور عیسائی مورخ آرج لکھتا ہے۔ ''صلاح الدین کی مستعدی اور جنگی مہارت کی بدولت محصورین کے بجائے

محاصرین کواپنی زندگی کی فکر لاحق ہوگئی تھی۔سارے صلیبی اس کے حملوں کے باعث بدول ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ وہ محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔اس طرح ردمنوں اور لاطینیوں کے عظیم جنگی بیڑوں اور تحدہ لشکر کا انتہائی اذیت ناک انجام ہوا اور صلیبی لشکر بہت زیادہ نقصان

اٹھا کرمحاصرہ اٹھا لینے پرمجبور ہوا اور فتح صلاح الدین کے ہاتھ رہی۔'' دمیاط کے میدان میں صلاح الدین کی جرائت مندی ہے متعلق ووسرا نصرانی مورخ لینی یول لکھتا ہے۔

''دمیاط کے محاصرہ کے درمیان میں اللہ نے مسلمانوں کی پوری مدد کی پہلے سخت بارش ہوئی صلیمیوں کی نشکر گاہ پانی میں ڈوب گئی۔ پھرایک سخت ہوا چلی جس ہے اُن کے خیمے اگر شکر رہے کی مدر میں میں میں ایک سال کے ایک میں کا نعشد میں میں میں ایک سے اُن کے خیمہ میں میں میں میں میں م

ا کھڑ گئے اور بحری بیڑہ ہتاہ ہو گیا اب بے شارلوگ ہلاک ہو گئے ان کی نعثیں ان شہروں کے قریب بہنے لگی جن کو وہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے۔''

صلیبیوں پر دمیاط کے نواح میں ایک قبر برس پڑا تھا شال کی طرف سے مجد دالدین اپنے دیگر سالا روں کے ساتھ صلیبیوں کے اندر گھس کر موت کا کھیل شروع کر چکا تھا اور اس نے ہزاروں کی تعداد میں صلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھاصلیبیوں کے وسط میں گھتے ہوئے مجد دالدین خاصا زخی بھی ہوا اس کی ایک ران اور بازو پر گہرے زخم آئے لیکن اس نے اپنے آپ کوسنجالے رکھا بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے لشکر کی کمان اپنے آپ کوسنجالے رکھا بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے لشکر کی کمان

داری کرتار ہا۔ مطلخ اسامہ بن مرشد جم الدین، قطب الدین کوزخی ہونے کی ابھی تک خبر نہ ہوئی تھی اس کے ایک خبر نہ ہوئی تھی اس کے ایک حصے کے ساتھ بڑی تیزی سے صلیبوں کی تعداد کم کرتا چلا جار ہا تھا۔

جنوب میں صلاح الدین نے پہلے کی نبیت اپنے حملوں میں زیادہ ہولنا کی پیدا کر دی تب صلیبی شال اور جنوب کی طرف سے ہونے والے حملوں میں ایسا محسوں کر رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں صلیبی جو بحری بیڑے یورپ کی طرف سے آئے تھے ان کے اکثر جہاز اور کشتیاں ڈبودی گئی یہاں تک کہ بدترین شکست اٹھاتے ہوئے صلیبی اینے ایسے تھے ہوں کھ

صلاح الدین کو چونکہ قاہرہ کی فکر تھی اسے خدشہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں قاہرہ میں بناوت نہ اٹھ کھڑی ہولبذا جب صلبی میدان جنگ سے بھاگ گئے تو وہ پلٹا اور بڑی تیزی

میں بغاوت ندائھ لھڑی ہولبذا جب سیبی میدان جنگ سے بھا س سے ہو وہ پتا اور ہر بی بیر بی سے قاہرہ کی طرف چلا گیا تھا۔
صلیبیوں کے بھاگنے کے بعد عبدد الدین کے لشکر میں افواہیں کھیل گئیں کہ عبددالدین بری طرح زخی ہوا ہے ۔ان آوازوں نے خلاج اسار۔ بن مر اُند تعب الدین مجددالدین بری طرح زخی ہوا ہے ۔ان آوازوں نے خلع اسار، بن مر اُند تعب الدین کو پریثان اور فکر مند کر دیا تھا وہ اس کی طرف کے جب وہ اس جل لئے یہاں

مجددالدین تھا انہوں نے ویکھا مجددالدین ریت پر لینا ہوا تھا اور افکر سے طبیب اس کی ران اور باز و پر جوزخم آئے تھے اس پر بٹیاں باعد ھرہے تھے۔اس کی بیرحالت ویکھتے ہوئے لگا کا ریک پیلا ہوگیا تھا چرے پراداسیاں اور ویرانیاں آگئ تھیں نیچے جھکا مجددالدین کی بیٹانی چوی اور کہنے لگا۔

میرے وزیر بھائی اس سے آگے تھے نہ کہد کا جواب میں مجد دالدین مسکرا دیا بڑے پیارے انداز میں اپناہا تھ تھلنے کے مند پر رکھا کہنے لگا۔

فکر کی کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں یہ دو زخم آئے ہیں یہ ایک مجاہد کا زیور ہیں پریشان مت ہونا خطلنخ اللہ کی قتم صلبیوں کے خلاف بیدوو زخم کھا کرمیدان جنگ میں وفا کا حق اداکرنے کالطف آگیا ہے۔

ت ، تم ایسا کرو که ہر چیز کوسمیٹو دشمن اب بلٹے گانہیں کچھ قاصد سلطان کی طرف جیجواؤ

اور دمیاط کی طرف سے سلطان کوصورت حال ہے آگاہ کر دوائں لیے کہ سلطان دمیاط کی طرف

ے جاننے کے لیے بڑا فکر مند اور پریشان ہو گا میری فکر نہ کرومیں ٹھیک ہوں۔اور ساتھ ہی لشکر کے زخموں کی دیکھ بھال کے علاوہ ان کے کھانے کا بھی اہتمام کرومیں عیابتا ہوں کہ لشکر دو

لظلر کے زخموں کی دیلیے بھال کے علاوہ ان کے لھانے کا بھی اہتمام نرویس چاہتا ہوں لہ سر دو دن یہاں قیام کرے اس خیال سے نہیں کہ صلیبی ملیس کے مجھے امید ہے انہیں ایسا کرنے کی بہت سے نہیں ایسا کرنے کی بہت کے نہیں کہ ایسا کرنے کی بہت کے نہیں کہ ایسا کی بہت کے نہیں کہ ایسا کی بہت کی بہت کے نہیں کہ ایسا کرنے کی بہت کے نہیں کہ ایسا کی بہت کے نہیں کہ ایسا کی بہت کے نہیں کہ ایسا کی بہت کی بہت کے نہیں کہ ایسا کی بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کہ ایسا کی بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کے نہیں کہ بہت کے نہیں کی بہت کے نہیں کی بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کے نہیں کہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کے نہیں کہ بہت کرنے کی کہ بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کے نہیں کہ بہت کے نہیں کے نہیں کہ بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کے نہیں کے نہیں کہ بہت کے نہیں کے نہیں کہ بہت کے نہیں کے نہیں کے نہیں کہ بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کے نہیں کے نہیں کے نہیں کے نہیں کہ بہت کے نہیں کرنے کی کہ بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کہ بہت کے نہیں کے نہیں کرنے کی کہ بہت کے نہیں کے

دن بہاں یو است میں سے میں سے میں سے میں است میں ایک تو جولوگ زخمی ہوئے ہیں اس کی جرائت نہیں ہو گا تیں اس کی درسرے دشن کے جومخبران علاقوں میں سرگرداں ہیں وہ

یہ جان جا ٹیں گے کہ ہم نے یہاں پڑاؤ کر آیا ہے لہٰذا اگر کی صلیبی گروہ نے قسمت آزیانے کی کوشش کی تو وہ ادھر آنے کارخ نہیں کرے گا۔ابتم جاؤ جو پچھ میں نے کہا ہے اس پڑمل کرو اس کے ساتھ ہی نطلخ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔

من کے ساتھ رخمیوں کی دیکھ بھال ہونے لگی تھی اور بڑی تیزی سے ٹیمے نصب ہونا تشروع ہو گئے تھے۔

×......

طرف و مکھتے ہوئے کہنے لگا۔ مال میں نے یہ کہنا ہے کہ پہلے ان دونوں کی حالت دیکھیں کیا ہور ہی ہے۔مثال تو

رونے والی ہو کئی ہے اگر میں نے کچھ کہد دیا تو یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔اور مرسینہ کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کہنے والا بس میں کہنا عاہتا ہوں کہ جنگ کے دوران بھائی زخمی ہوئے تھے۔

یہ الفاظ سننے تھے کہ مثال بیچاری آئکھیں بند کیے نشست سے ٹیک لگا گئی تھی جیسے وہ بسدهی ہوگی ہو۔

مرسینہ فورا حرکت میں آئی اس کا سرایئے کندھے پر رکھا اس کا گال تفہتھیایا پھر کہنے کی مشال این آپ کوسنجالوامیرزحی ہوئے ہیں سنوتم ایک مجابد کی بیوی ہواور۔

مرسینہ کورک جانا پڑا اس لیے کہٹم الدین بول پڑا تھا۔ میری مزیز بہنوا بھائی کے زخمی ہونے کی نہر کھے کی ون پہلے مل چکی تھی اس لیے کہ بھائی کی طرف ے دمیاط میں فتح کی خبر لے کر جو مخبر آیا تھااس نے بھائی کے زخمی ہونے کی بھی

اطلاع دی تھی لیکن میں نے احتیاطاً بھائی کے زخمی ہونے کا ذکر نہیں کیا تھا اب بھائی ایے لشكر كے ساتھ واليس آ كئے بيں وہ مستقريل بيں ميں ان سے آن چكا ہوں مطلخ أنہيں اينے ساتھ کے کرآئے گا۔وہ پہلے زیادہ تکلیف میں تھے اب خود چل پھر سکتے ہیں ان کی ران اور باز ویر

مثال رونے لگی تھی مرسینہ اس کوسنجال رہی تھی اس موقع پر انہیں مخاطب کرتے ہوئے بڑے عزم بڑی جرائت مندی کامظاہرہ کرتے ہوئے عبدہ کہدرہی تھی۔ ميري دونون بچيو! تم دونون ايك مجامد كي بيويان مواور ياد ركهنا مجامد كو بهي حال و

مستقبل کے خونی آ ہنگ میں جاوداں اور شعلہ فشاں ہونا پڑتا ہے۔ بھی بے کرال موجول میں ملخ کہجوں جیسی تکبیریں بن کر گھسنا پڑتا ہے۔میری دونوں بچیو! مجاہد کواپنی جرأت محکم عزم راسخ ا پے عظیم اعماد اور لا زوال ایمانی جذبوں ہے بھی تحر نصرانی بھی ہنر سازی بھی طلسم اسرائیل بھی جادوئے بابل بھی آرزوئے مانی اور بھی اہلیس کی نصرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اسے برطرح کے محبوب و اوصاف اور عادات و طبائع کے سامنے نمٹا کے آنچل پر کھڑے ہو کر اور

بھاگ کر اس کے گھوڑے کی باگ بکڑلی اور اسے اصطبل میں باندھ آئی تھی محن میں کھڑا ہو کر تشمس الدین اس کا انتظار کرتا رہا جب وہ گھوڑ ہے کو باندھ کراصطبل سے نظی تو دونوں حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے۔ نشست گاہ میں اس وقت سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جمارا کے ساتھ ممس الدین بھی و ہاں جا کر بیٹھ گیا کچھ دیر خاموثی رہی پھڑعبدہ کی طرف دیکھتے ہوئے تمس الدین کہنے لگا۔ ماں آپ اوگوں سے ایک خبر کہنا جا ہتا ہوں لیکن میری آپ اوگول سے ایک شرط ہے

اس نے آگے شمل الدین کچھ نہ کہد سکا عبیرہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔

بينے کہوتم کیا کہنا جائے ہو؟

ا یے گھوڑے کی باگ تھا ہے ایک روز حمس الدین حویلی میں داخل ہوا جمارا نے

يبھى كہوكہ جو كچھتم كہنا جا ہتے ہوكيا بيرميرے بيٹے مجددالدين ہے متعلق ہے ديكھو میں تہہارے چبرے کو پڑھ رہی ہوں میں نے بہت لوگوں کو ایک عرصہ جنگوں میں حصہ کیتے دیکھا ہے اور جوتا ٹرات تمہارے چہرے پر ہیں وہ پہلے نہ تھے۔ بیٹے کہوتم کیا کہنا عاجے ہو۔ میں ایک نہیں تین مجاہدوں کی ماں ہوں اور سب سے بردھ کر ایک مجاہد کی بیوی ہوں میں ہر بری ہے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ عبدہ کے ان الفاظ پر مرسینہ اور مشال کانپ اٹھی تھیں چہرے دونوں کے پیلے ہو کئے تھے۔مثال تو زیادہ لرزنے کانے گئی تھی رو دینے والی ہو گئی تھی تاہم مرسینہ کسی قدرا پخ

آپ کوسنجالتے ہوئے حواس میں تھی۔ مشمس الدین ان دونوں کی بدلتی ہوئی حالت کو بڑے غور ہے دیکھے رہا تھا کچر ماں کی

اینے اہو میں فروزاں ہوکر وفا کا خونی دستور رقم کرنا پڑتا ہے اینے خدا وند کا شکر کرووہ زخی ہوا ہے۔ اس کی جسم کی زکوۃ اس کے لہو کا صدقہ نکل گیا ہے وہ زندہ ہے اور تمہارے پاس آر ہاہے۔

عبدہ کے ان الفاظ سے مشال کوتھوڑ ابہت حوصلہ ہوا اس نے اپنے آپ کوسنجال لیا اس کے بعد آنکھوں سے بہتے آنسواس نے بونچھ لیے اس موقع پر شمس الدین بول بڑا مشال میری بہن سنبھلو بھائی آنے والے ہیں۔وہ میرے پیچھے بی طلخ کے ساتھ آرہے ہیں وہ جب تمہاری حالت دیکھیں گے تو انہیں بڑا دکھ اور صدمہ ہوگا پہلے دونوں بہنیں اٹھومنہ پر جھیلئے مارکر آؤ تاکہ بھائی الم بینہ بیتا چلے کہ میں نے ان کے زخمی ہونے کی خبرتم سے کہی ہے اور تم دونوں روتی رہی ہو۔

مشم الدین کا کہا مانتے ہوئے دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور طہارت خانے میں جا کر منہ پر چھنٹے مارآ کمیں تھیں دوبارہ آکروہ بارہ نشست پر بیٹی ہی تھیں کہ دو یلی میں مطلخ اور مجد دالدین اپنے گھوڑوں پر سوار داخل ہوئے ان دونوں کو دیکھتے ہی سب محن کی طرف لیکے سے ربحہ دالدین اور طلخ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو محن کے اندرروک دیا تھا۔ طلخ جست لگا کر اپنے گھوڑ ہے سے کودگیا تھا۔ پھر طلخ اور شمس الدین ایک ساتھ آگے بڑھے اور چاہتے تھے کہ مجد دالدین کو سہارا دے کر اپنے گھوڑے سے نیچا تاریں لیکن مجد دالدین اپنے گھوڑے پر بیٹھا رہا۔ ایک بھر پور نگاہ اس نے سامنے آنے والی مرسینہ اور مشال پر ڈالی پھر اس کے لیوں پر مسلم مسکر اسٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا۔

تم دونوں کی حالت سے لگتا ہے کہ میرے زخمی ہونے کی اطلاع تم دونوں کو شمس الدین نے کر دی ہے اور میں بی بھی اندازہ لگانے میں حق بجانب ہوں کہتم دونوں منددھو کر آئی ہواور روتی رہی ہوگی کیا میں نے غلط کہا ہے۔

اس پرعبدہ مسراتے ہوئے کہنے لگی میرے بیٹے نے فلانہیں کہا ٹھیک کہا ہے بیٹے تہارے زخی ہونے کی خبر من کرانہیں رونا تو تھا ہی بیدایک قدرتی عمل ہے بہر حال شمس الدین اور طلخ تہیں نیچا تارنے لگے ہیں۔ ورطلخ تہیں نیچا تارنے لگے ہیں۔ محددالدین مسرایا پھر کہنے لگا۔

ماں میں کوئی اتنا زیادہ زخمی تو نہیں ہوں کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوسکتا ہوں اتر سکتا ہوں اس کے ساتھ ہی مجد دالدین نے جب ایک پاؤں رکاب سے نکالا تو بھاگ کر اور لیک کر مثال آگے بڑھی مجد دالدین کا بازو پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا اسنے دیر میں مربید بھی

آ کے بڑھی اور مجدد الدین کا دوسرا باز وبھی پکڑ کر اس نے اپنے شانے پر رکھ لیا تھا۔ دُونوں باوک زمین پر پڑکاتے ہوئے مجدد الدین اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا باری باری اپنے دائیں بائیں مثال اور مربینہ کود یکھا پھر کہنے لگا۔

میں تم دونوں کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہتم اس قدر میر اخیال کر ہی ہولیکن تم دونوں یعلی بیرنے کے قابل دونوں یوں میری بغلوں کے نیچا پے شانے رکھ رہی ہیں جیسے میں چلنے پھرنے کے قابل مہیں ہوں۔ذرا مجھے چھوڑ و میں تہیں چل کر دکھاتا ہوں اس پر روبانس می آواز میں مشال

نہیں ہم دونوں آپ کوائدر لے کر جا ئیں گی۔ منابعہ میں میں اس میں اس میں اس میں ا

مجددالدین نے بڑے پیار سے مشال کا گال تقبیقپایا لیکن مجھے ابھی تو چھوڑو مجھے سب سے بات کرنے دو۔

آ ہتہ آ ہتہ مشال پیچے ہٹ گئ مرسینہ بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیچے ہٹ کر کھڑی ہو گئے تھے ہوئے پیچے ہٹ کر کھڑی ہو گئا تھی۔ مجدد الدین چند کمحوں کے بیے رکا پھر اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تھا۔

ماں فکر مندنہ ہو نا میں بالکل ٹھیک ہوں پھر اس نے اپنی پھوپھی ازبل کوحوصلہ دیا پھر اس کے بعد اس نے شفقت بھرا ہاتھ عمیرہ اور جمارا پر رکھا عمیرہ فوراً حرکت میں آئی دونوں گھوڑوں کو پکڑ کر وہ اصطبل کی طرف لے گئی پھر مجد والدین نے مشال اور مرسینہ کی طرف دیکھا ابتم دونوں میرے آگے آگے اور میں تم لوگوں کے پیچھے آتا ہوں اور دیکھو میں کیسے چلنا ہوں تا کہ م دونوں نے جوابے چہرے پر دنیا بھرکی اداسیاں اور افسردگیاں بھمیر کی جی جن مونوں نے جوابے چہرے کے دنیا کھرکی اداسیاں اور افسردگیاں بھمیر کی جی وہ وہ دفع ہو جا کیس مرسینہ اور مشال دونوں نے کافی حد تک اسے آپ کوسنجال کی جی دونوں کے کانی حد تک اسے آپ کوسنجال

لیا۔اس کے بعد سب چلتے ہوئے تو ملی کے اندرونی حصوں کی طرف گئے عمیرہ بھی ان میں آشامل ہوئی تھی۔

اس موقع پر مجدد الدین کوشمس الدین نے مخاطب کیا بھائی آپ سید ہے اپی خواب گاہ تک چلیس آپ جل کر بستر پر لیٹیس آرام کریں ہم سب لوگ آپ کے ہاں بیٹے ہیں۔ جواب میں مجدد الدین کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گئے بول پڑا میس الدین ٹھیک کہتا ہے بھائی آپ اپنی خواب گاہ میں بستر پر چل کرلیٹیس اور پھر ہم سب لوگ آپ کے پاس بیٹھیں گے آپ کا دل بہلائیں گے۔

مجدد الدین مسرا دیاسیدها اپنی خواب گاہ کی طرف گیا۔اور جب وہ مسہری کے قریب گیا تو سب ہے ہیلے مشال حرکت میں آئی فورا آگے بردھی مجد دالدین کی تلوار اور خنج والی بیٹی ایک طرف رکھ دی چر اس کے سر بر ہاتھ بیٹی ایک طرف رکھ دی چر اس کے سر بر ہاتھ بھیر نے گئی۔ اتی دیر تک مجد دالدین مسہری پر بیٹھ گیا ایک دم مشال نیچ جھی اور اس کے جوتے اتار نے گئی۔ بجد دالدین نے اپنا پاؤں تھینج کیا۔

مشال یه کیا کرتی ہومیں اپنے جوتے اتار سکتا ہوں۔

مثال نے بڑی دکھ بھری اور افسر دہ نگاہ مجدد الدین پر ڈالی اور کہنے گئی نہیں میں خود آپ کے جوتے اتاروں گی۔ساتھ ہی اس نے مجد الدین کی پنڈلی پکڑ کر اس کا پاؤں نیجے کر لیا تھا آئی دیر تک دوسرا جوتا مرسینہ اتار نے گئی تھی۔

جب وہ جوتے اتار چکیں تب مجدد الدین کہنے لگا اگرتم دونوں اس طرح میری خدمت کرتی رہی تو یادرکھناتم مجھے چلتے پھرتے کومعذور بنا دوگی مجدد الدین کے ان الفاظ پر عبدہ ڈانٹ دینے والی آواز میں کہنے گئی بیٹے ایسے الفاظ نہیں کہتے اس کے ساتھ ہی مجددالدین لیٹ گیا۔مثال نے آگے بڑھ کراس پر ایک سوتی چا دراوڑ ھادی۔پھر مرسدیہ نے مجددالدین کو مظالب کیا۔

آپ کو یقینا بھوک گی ہوگ مجد دالدین مسرا دیا پھر کہنے لگا۔ بھوک تو مجھے لگی ہے پہلے سب مل کر کھانا تیار کرو۔اس پر خطلخ مثم الدین عبدہ زہران ازبل تو وہاں بیٹھ کر با تیں کرنے لگئے۔ جب کہ مرسینہ مثال عجیرہ اور جمارا چاروں مطبخ کی طرف چلی گئیں تھیں ان کے جانے کے بعد عبدہ نے مجد دالدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

بیٹے، کیا سلطان کوتمبارے زخی ہونے کی اطلاع ہے۔ مجد دالدین کے بجائے طلخ بول پڑا تھا۔

اماں جس وقت بھائی اور میں متفر میں پہنچتو سلطان، تمس الدین، فخرالدین دیگر سلطان، تمس الدین، فخرالدین دیگر سالاروں اور امراء کے ساتھ متنقر میں پہلے سے موجود تھے۔ بھائی کی طرف سے جوقاصد ومیاط کی فتح کی خبر لے کر آیا تھا۔ اس وقت اس نے سلطان کو بھائی کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع کر دی تھی اس لیے بھائی کے متنقر بہنچنے پر سلطان وہاں موجود تھے سلطان نے وہیں متنقر میں دو بہترین طبیبوں کے ذمے بھائی کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کے فرائنس سونے تھے اب وہ طبیب صبح وشام آ کے بھائی کے زخموں کی دیکھ بھال کیا کریں گے۔

مطلخ کی اس گفتگو سے سارے مطمئن ہو گئے تھے پھر گھریلوموضوع پر گفتگو کرنے لے سے بہر گھریلوموضوع پر گفتگو کرنے لے سے بہراں تک کہ مرسینہ مثال جمارا اور عبیرہ کھانے کے برتن اٹھارہی تھیں حویلی کے بیرونی آئیں۔سب نے مل کر کھانا کھایا اور جس وقت وہ چاروں برتن اٹھارہی تھیں حویلی کے بیرونی وروازے پر کی نے دستک دی تھی۔شمل الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور مجد دالدین کی طرف دیکھ کر

میرے خیال میں اس وقت طبیب ہی آ سکتے ہیں میں انہیں اندر لا تا ہوں۔

اس کے ساتھ ہی تمس الدین حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف گیا اور وہاں واقعی دونوں طبیب کھڑے تھے۔تمس الدین انہیں اندر لایا دونوں طبیب اندر آ کر بیٹھ گئے مرسینہ مثال جمارا اور عیر ہ بھی وہاں آ کھڑی ہوئیں تھیں۔

اس موقع پرمجد دالدین نے مرسینه کی طرف دیکھا اور کہنے لگا۔

تم چاروں جاؤیل ذرازخوں پرمرہم پی کروالوں۔ اس پرمرسیندو ہیں کھڑی رہی کہنے گئی۔

ہم بھی آپ کے زخم دیکھیں گیں کیے ہیں۔

كبنے لگا۔

عبده جواب تک برای خاموثی سے مجدد الدین کومسکراتے ہوئے د کھے رہی تھی، کہنے

میٹے میں جانتی ہوں تم ان چاروں کواس لیے باہر بھیج رہے ہو کہ وہ تمہارے زخم دیکھ

کر پریشان ہو جا کمیں گی ،ایسی کوئی بات نہیں انہیں یہیں کھڑار ہے ،و۔ مجد دالدین خاموش رہا پھر طبیبوں نے اپنا کام شروع کیا۔

مجد دالدین کا ایک زخم گھٹنوں سے تھوڑا او پر تھا دوسرا کہنی سے اوپر تھا۔ دونوں طبیب زخموں پر بندھی ہوئی پٹیاں کھولنے لگے پہلے انہیں زخموں کوخوب صاف کیا بھر ان میں سفوف اور مرہم رکھ کے تازہ پٹیاں باندھ دی تھیں۔

دونوں طبیب جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو مجد دالدین نے انہیں مخاطب کیا۔ اب آپ بیٹھیں کھانا کھا کر جائے گا۔اس پر ایک طبیب بول پڑا۔ نہیں امیر کھانا تو ہم کھا کر آئے ہیں بس ہم اپنا کام کر چکے ہیں۔

اس کے بعد دونوں اٹھے مٹس الدین انہیں بیرونی دروازے تک چھوڑنے گیا۔ حسب سابق سب مجددالدین کے پاس بیٹھ گئے تھے اس موقع پر مجددالدین کی طرف د کھتے ہوئے عبدہ بول بڑی تھی۔

' مجد دالدین بیٹے میں نے تمہارے زخم دیکھے ہیں اتنے گہرے نہیں۔گوجس وقت یہ گھاؤ لگے تھے گہرے ہوں گے اب بھر چکے ہیں اور بھرتے جارہے ہیں۔

مرسینداور مشال بھی کھڑی تھیں وہ کافی مطمئن لگی تھیں۔اس کے بعد مجد دالدین نے سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔

میرے اللہ نے چاہا تو میرے سارے زخم ٹھیک ہو جا ئیں گے اور میں پہلے کی طرح اپنے فرائف ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا اب آپ لوگ اٹھیں جا کر آرام کریں۔ اس پرعبدہ کھڑی ہوگی اور سب کونخا طب کرئے کہنے لگی۔

میرے خیال میں سب اٹھو آرام کرہ اور مجد دالدین کو بھی آرام کرنے دو۔ اس کے ساتھ ہی سب اٹھ کر مجد دالدین کے کمرے سے نکل گئے تھے اس کے بعد مثال اور مرسینہ سامنے آکر بیٹھ گئیں تھیں۔

کی اس کے بعد دوبارہ جب مربید اور مشال مجد دالدین کے پاس آ کر بیٹھیں تب مجد دالدین کے اس کے اس کا طب کیا۔ نے انہیں مخاطب کیا۔

ابتم دونوں اٹھواور جا کرسو جاؤ اور آرام کرد میں تم دونوں کا کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گا کہ تمہیں میرے پاس بیٹھنا چاہیے کسی چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے جھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہےاور پھر میں چل پھرسکتا ہوں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس برمرسینہ نے بڑے فور سے مجد دالدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ آپ فکر مند نہ ہوں آپ آٹکھیں بند کر کے سو جائیں ہم دونوں بہنوں کو بھی جب نیند آئے گی ہم دونوں سو جائیں گی۔

ساتھ ہی بڑے پیارے انداز میں مرسینہ نے اپنا ہاتھ مجد دالدین کے ماتھے پر رکھ دیا تھا۔ مجد دالدین مسکرا دیا آئکھیں اس نے بند کرلیں پھروہ سونے کی کوشش کرر ہاتھا۔

سمی موقع پرتواس کی مخالفت کرے اور وہ ہم سے تیراسر مائے تو خدا کی قتم اس کے حکم کی تھیل میں تیرا سر کاٹ کر بھی دے دوں گا ہمارا حال یہ ہے کہ پھر تو کسی دوسرے پر کیا مجروسہ کر "مير فرزندان سرزمينوں كى حكومت تحقي نورالدين زنگى نے عطاكى ہے اگروہ

تججے معزول کرنا چاہے تو بھی کشکرکشی کا ارادہ نہ کرنا وہ ایک حکم دے تو فوراً مصر کی حکومت چھوڑ کراس کی خدمت میں چلے جانا وہ ہم سب کا سلطان اور ہم سب اس کے خدمت گار ہیں۔''

صلاح الدین نے اپنے باپ کی وصیت برعمل کیا بے کارنہیں بیشا جب بھی بھی صلیبوں نے پر تکالنے کی کوشش کی وہ ان پر برق بن کر گرا اور اسلامی مملکت کی سرحدوں سے

انہیں بھاگ جانے پر مجبور کیا۔

صلبی اب بھی مصر پر نظریں جمائے ہوئے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بروشکم کی سلطنت چری ہوئی ککڑی کے درمیان پیش گئی ہے یعنی کدان کے ایک طرف اب صلاح الدین ہے دوسری طرف نور الدین لہذا وہ اپنی پوری کوشش میں تھے کہ اگر وہ نور الدین پرضرب نہ

لگا کے تو کم از کم مصراس سے چھین لیں تا کہ بروشلم کی سلطنت چکی کے دو پاٹوں میں پسے سے

ای بنا، په وه وقت بے وقت کسی وجہ کے بغیر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتداء کر ویتے تھے صلاح الدین نے بری تیزی ہممر کے حالات کوائی گرفت میں لے لیا اس دوران صلیبوں نے عسقلان اور رملہ کے قریب سراٹھایا اور وہاں بڑے لشکر جمع کر لیے صلاح

الدین بڑی برق رفتاری سے ان کے سر پر جا پہنچا۔عقلان اور رملہ کے قریب دونوں مقامات پر اس نے صلیبیوں کو بدترین شکست دی اور انہیں بھا گئے بر مجبور کر دیا پھروہ بحراحمر کے شالی سرے ے لیج عقبہ کے پاس اللہ کے نامور اور مشہو قلعے پر جاحملہ آور ہوا۔

يد بهت اجم قلعه تعااور صليبى اس قلع كومركز بناكر حجازكى سرزيين كوللجائى موئى نظرول ہے دیکھتے تھے۔

ملاح الدین اس زور دارا نداز میں صلیبوں کے اس قدر اہم اور مضبوط قلع پر حملہ آور ہوا کہ قلعہ ان ہے، چھین کر ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا تھا اور ایلہ کو فتح صلاح الدین مصریس حالات بدی تیزی کے ساتھ درست کرنے پرمصروف ہوگیا تھا۔اینے اہل خانہ کو پہلے ہی اپنے پاس بلالیا تھاصرف اس کا باپ جم الدین ابوب نور الدین زنگی کے پاس رہ گیا تھا اس لیے کہ وہ سلطان ہے دیوا تھی کی صد تک پیار کرتا تھا۔صلاح الدین ك پاس جانے كے بجائے اس نے ملطان نورالدين زكل كے پاس رہے كوترج وى تھی۔سلطان نور الدین زنگی جانتا تھا کہ مجم الدین ابوب کواس سے متنی محبت ہے سواس نے بڑی شفقت سے مجھاتے ہوئے اسے صلاح الدین کے پاس جانے کے لیے کہا تب سلطان کا کہا مانتے ہوئے تجم الدین ابوب دمش سے قاہرہ چلا گیا تھا۔

قاہرہ میں قیام کے دوران صلاح الدین کے باپ تجم الدین نے ایک موقع پراہے سلطان نور الدین زنگی کے متعلق نصیحت کی وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے اسے بیٹے صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے صلاح الدین کے ماموں شہاب الدین کی موجودگی میں کہا تھا۔

اے میرے فرزندنور الدین ہمارا سلطان بہت بہادر ہے ہم اس کے ادنیٰ غلام ہیں۔ ہماری کیا مجال کہ ہم اپنے آقا کا سامنا یا مقابلہ کرنے کا تصور بھی اینے ذہن میں لاسکیں اے فرزند میں تیراباب ہوں اور بیسامنے تیرا ماموں کھڑا ہے تو جانتا ہے ہم تیرے خیرخواہ تیرے مدرد ہیں کیکن یہ بات بھی خوب اچھی طرح جان لینا کہ بھی سلطان کے احکامات کی تھم عدولی ندكرنا جب بھى بھى مم اورتم سلطان كوديكھيں تو ميرا اپنا فيصله يد ہے كه خدا كى قتم ميں سلطان کے پیروں پر گر پڑوں اس لیے کہ عالم اسلام پر اس کے ایسے احسانات ہیں جنہیں فراموش نہیں

بیٹے سلطان نورالدین زگل کامیرے دل میں وہ مقام وہ عزت وہ احترام ہے کہ اگر

کرنے کے بعد کی دیگر مقامات پر بھی اس نے صلیبیوں کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ای سال صلاح الدین نے اسکندر پیداور قاہرہ کی شہر پناہوں کی مرمت کرلی اور وہاں کے باشندوں کی بھرتی کی۔

اس دوران خلیفہ عاضد وفات پا گیا اب سلطان نور الدین زنگی کے ایک عامل کی حیثیت سے مصر پرصلاح الدین کا کامل اختیار ہو گیا تھا۔

ان ہی دنوں سلطان نور الدین کے لیے ایک حادثہ ادر المیہ اٹھ کھڑا ہوا کہ موصل میں سلطان نور الدین کا بھائی قطب الدین فوت ہو گیا مسلمانوں کی نصرانیوں کے حق میں رواداری کا یہ عالم تھا کہ قطب الدین کاوزیرعبدل سیحی نام کاایک عیسائی تھا۔

قطب الدین کی وفات کے بعد عبدل سیحی نے ایک چال چلی قطب الدین کی بیوہ کے ساتھ ساز باز کر کے اس نے قطب الدین کے بورے سیٹے ممادالدین نگی کونظر انداز کر دیا اور چھوٹے بیٹے سیف الدین کوموصل کا والی مقرر کر کے حکومت کا سارا کاروبار اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا عبدل مسیحی کوئی اچھا انسان نہیں تھا اور پھرعمو یا مسلمانوں کے ساتھ اس کا

سلوک بھی روانہیں تھااوراس کی کچھٹ کا یتیں بھی سلطان نورالدین زنگی کو پنپنجی رہی تھیں۔ قطب الدین کا بڑا بیٹا عماد الدین اس وقت موصل سے ہاہر تھا لہٰذا عبدل مسیحی کو سازش کرنے کاموقع مل گیااورسیف الدین کووالی بنا کراس کاسر پرست ہو بیٹھا۔

اس صورت حال سے بڑے بیٹے ممادالدین کو بڑا دکھ ہوا اور وہ سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا ناانصافی کی شکایت کی اور ساتھ ہی عبدل سیحی کی مسلمانوں کے خلاف رویے کی بھی ناکش کی۔

سلطان پہلے ہی عبدل سیحی کے خلاف شکایات سنتا آرہا تھا ممادالدین کا بیان من کر وہ عبدل سیحی کی عبدل سیحی کی وہ عبدل سیحی کی سرکونی کی جا سکے۔

کیم محرم کو سلطان نے قلعہ بھبر کی طرف سے پہلے دریائے فرات کو عبور کر کے رقہ شہر کا رخ کیا وہاں کے والی نے سلطان کے حق میں بڑی عاجزی سے اطاعت کا اظہار کر دیا رقہ سے سلطان خابور گیا وہاں سے کوچ کر کے تصبیین سے ہوتا ہوا سلطان سنجار پہنچا سنجار موصل

ی ولائت کا ایک عسکری مرکز تھا اور یہاں موصل کا ایک کافی بردالشکر تھا سلطان نے شہر کو چاروں طرف سے گھیرلیا اور مجلیقیں نصب کر دیں اور شہر کے اندر عبدل مسیحی کے محصور اشکر پر شدید دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔

سلطان کے بخت محاصر ہے اور تیز حملوں کے باعث سنجار میں محصور شکر زیادہ دیر تک سلطان کا مقابلہ نہ کر سکا انہوں نے اطاعت قبول کر لی شہر سلطان کے حوالے کر دیا گیا سلطان نے اپنے بھائی قطب الدین کے بڑے بیٹے عماد الدین کو سنجار کی حکومت سونی اور خود دریائے دجلہ کوعبور کر کے موصل کا رخ کیا۔

رجلہ توعبور کر نے موسل کاری ہیا۔
عبد لمسیحی کوخبر ہوئی کہ انتہائی غضبنا کی کی حالت میں سلطان نورالدین زگی اس کا
رخ کر رہا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اس نے ایک ایچی سلطان کی خدمت
میں روانہ کیا اور بیع ضداشت پیش کی کہ میں تو سلطان کا ایک، ادنی غلام ہوں اور سلطان کے
مقابل آنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا لہذا سلطان موصل آئیں تو اس میں اس کی خوشی ہوگی۔

مقابل آنے کا تصور بھی ہیں کرسکتا لہذا سلطان موصل آسیں تو اس میں اس ی حوی ہوی۔

سلطان موصل شہر میں داخل ہوا سیف الدین نے بری عاجزی سے سلطان
انورالدین زگی کا استقبال کیا قدم ہوی کی سلطان نے اسے گلے لگالیا ساتھ ہی اسے موصل کی
ولائت سے فارغ کر دیا اس موقع پر عبدل سیحی نے گذارش کی کہ اسے وہیں رہنے دیا جائے
لیمن سلطان نے اس کی یہ درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا موصل کے بجائے اسے شام

موصل میں داخل ہونے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے چندروز تک وہاں قیام کیا اور وہاں ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام جامع نوری رکھا گیا موصل کے حالات کو اپنے حق میں کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ واپس دشق کی طرف کوچ کر گیا تھا۔

میں آباد کر دیا گیا۔

.....☆.....

وه کہنے لگا۔

میں سارا معاملہ مجھ گیا ہوں تم چلو ہم مینوں تبہارے پیچھے بیچھے آتے ہیں اس کے

ساتھ ہی وہ سلح جوان وہاں سے چلا گیا تینوں جب اس جگہ آئے جہاں باقی چٹائی پر بیٹھے ہوئے

تھتب مجددالدین کو مخاطب کرتے ہوئے عبدہ نے پو چھلیا۔

مجددالدین میرے بیٹے خیریت تو ہے۔

اس پر مجد دالدین بول پڑا۔

امال سلطان نے فی الفور بلایا ہے میں نے آپ لوگوں سے چندون پہلے ذکر کیا تھا

کہ مسلمانوں کی کچھ کشتیوں برصلیبیوں نے قبضہ کرلیا تھا سلطان نے وہ کشتیاں مانلیں تھیں لیکن جو قاصد بمجوائے تھے وہ لوٹ آئے انہوں نے آ کر سلطان کو اطلاع دی ہے کہ صلیبی کشتیاں

وی سے انکار ارتے ہیں میرے خیال میں اب سلطان صلیبوں کے خلاف ان کشتیوں کے ليالنكر شي كري كاس ليه بم تيول كوبلايا بـ

عبدہ اپنی جگہ پراٹھ کھڑی ہوئی کہنے گی۔ میرے بچو ان کیڑوں میں مت جانا پہلے تینوں بھائی لباس تبدیل کرو اس کے

تینوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ مقر کی طرف ہولیے تھے۔

سلطان نورالدین زنگی نے صلیبوں کے ساتھ ایک معاہدہ کررکھا تھا کہ دونوں تو تیں

سمندر کے اندرسفر کرنے والی مسلمانوں اورصلیبوں کی تجارتی کشتیوں کونہیں چھیڑیں گے البتہ جس کے علاقے میں جو کشتی ڈوب جائے یا شکتہ ہو جائے اس علاقے کے مالک کوحق ہوگا کہ وہ اس پر قبضہ کر لے۔

یہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ لازقیہ کے قریب مسلمانوں کی تجارتی کشتیاں صلیبوں نے پڑولیں ان پر جومسلمان تاجر سوار تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا یہ کشتیاں مصر سے شام کی طرف مجدد الدین طلنح اور تمس الدین ایک اور حویلی کے اصطبل میں گھوڑوں کو کھریرا کر

رہے تھے گھر کے سب افراد اصطبل کے سامنے تھجور کے پتوں کی چٹائیوں پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ تشمس الدین نے گھوڑے کو کھر برا کر نا بند کر دیا حویلی کے بیرونی وروازے کی

طرف گیا دروازہ کھول کروہ کی ہے باتیں کرنے لگا پھراس نے آواز دے کر مجد دالدین کو بیرونی دروازے پر بلایا اس پرمجد دالدین اور طللخ دونوں اصطبل سے نکل کر بیرونی دروازے کی

طرف کئے گھر کے دیگر افراد جو مجور کے پتوں کی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی چو نکنے کے انداز میں حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لکے تھے۔ مجدوالدین جب حولی کے دروازے پر آیا تو دروازے برسلطان نور الدین زگل ك محافظ وستوں كا سالا ركھڑا تھا مجد دالدين كو ديكھتے ہى كہنے لگا۔

اميرآپ تيول كوسلطان نے في الفورطلب كيا ہے۔ مجد دالدین فکر مند سا ہو گیا اس کی طرف و کھتے ہوئے طلخ اور شمس الدین بھی ایک

جتومیں یڑ گئے تھے مجد دالدین نے چراسے خاطب کیا۔ خیریت تو ہے؟

آنے والاسلح جوان کہنے لگا۔

امیرآپ کو پتاہے چندون پہلے کچھ مسلمان نالش لے کرآئے تھے کہ نفرانیوں نے ان کی کشتیاں چھین لیں ہیں سلطان نے ان کو کشتیاں دینے کے لیے کہا تھالیکن صلیبوں نے

کشتیاں ویے سے انکار کر دیا ہے لہذا سلطان نے اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس میں سلطان صلیبوں کوسزا دینے کے لیے اہم فیصلہ کرنا جاہتے ہیں مجد دالدین کے چیرے پرمسکراہے تھی

آر بی تھیں ان کشتوں سے جولوگ فرار ہو کر چ نکلنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے آکر

ملطان سے ناکش کی سلطان نے اس ناکش کے جواب میں صلیبوں سے کشتیاں مانگیں یہ

لشكرول كے ماتھ ہى حركت ميں آنے كافيصله كيا ہے۔ مجد دالدین میرے بیٹے جو جاراتشکر تر تیب دیے جائیں گےان میں سے جو بڑا حصہ ہوگاوہ تبہاری کما نداری میں ہوگاتم انطا کیہ کارخ کرو گے اس لیے کہ انطا کیہ کے شکر کی تعداد

بھی زیادہ ہو گی اور وہ پوری جانفشانی اور بھر پور طاقت سے طرابلس والوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے اسامہ بن مرشد تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔

میں عرقہ شہر کا رخ کروں گامیرے ساتھ تجم الدین ہوگا تیسر الشکر صافیاً اور عربیمہ کی

· طرف جائے گا اس کی کمانداری مطلخ کرے گا تمس الدین اس کے نائب کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہو گالٹکر کا چوتھا حصہ فخرالدین مسعود کی کما نداری میں ہو گا اور چھوٹا سالار جو قطب

الدین ہے جے ہم نے اس سے پہلے پراؤں کے کماندارطور پر بھی کچھ مہموں پر روانہ کیا تھاوہ فخرالدین معود کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا فخرالدین اور قطب الدین دونوں

طرابل کارخ کریں گے۔ اب آ گے ہم نے اپنے کام کی ابتداء کچھ یوں کرنی ہے کہ طلنے اور شمس الدین دونوں

صافیا اور عربیہ پر حملہ آور ہول کے انہیں زیر اور فتح کرنے کے بعد بیعرقد میں مجھ ہے آگر ملیں گے ان کی آمد تک مجھے امید ہے کہ میں عرقہ شہر فتح کر چکا ہوں گا اور ان کا انتظار کر رہا ہوں گا اس کے بعد میں اپنے اور طلخ دونوں کےلشکروں کو لے کرطر ابلس کارخ کروں گا۔

مجددالدین میرے بیٹے تمہارا کام بہ ہوگا کہتم انطاکیہ کا محاصرہ نہ کرنا اس طرح محاصرہ طول بکڑ جائے گا اس لیے کہ انطا کیہ کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کی مقدار اس لشکر سے کئی گنا زیادہ ہو گی جوتم اپنے ساتھ لے کر جارہے ہوانطا کیہ سے باہر گھات میں رہنا جب انطا کیہ کالشکر نکل کرطرابلس کی طرف روانہ ہوتو اس پر حملہ آور ہونا اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ

تمہارے آنے سے پہلے ہی انطا کیہ کالشکر طرابلس کی طرف روانہ ہو چکا ہو گا اور تمہیں اس پر مملہ آور ہونے میں آسانی رہے گی تمہارا کام یہ ہوگا کہ انطا کیہ کے لشکر سے نیٹ کرتم طرابلس کا اب جہاں تک فخرالدین معود اور قطب الدین کا تعلق ہے تو بیطرابلس کے نواح اللہ میں گے لیکن طرابلس پر مملہ آور نہیں ہوں گے انہیں میں طرابلس کی طرف اس احتیاط کے

کشتیاں چونکہ تر ابلس کے قریب لونی گئی ہیں اور ان پر قبضہ کیا گیا لہذا سلطان نے اپنے قاصد بھی طرابلس کے حکمرانوں کی طرف روانہ کیے لیکن ان کشتیوں کے سلسلے میں طرابلس کے حكمرانوں نے جھوٹ بولا معاہدے كے مطابق أنہيں عاہيے تھا كەكشتياں واپس كر ديتے اور ملطان کشتیاں مانگنے میں حق بجانب بھی تھالیکن جھوٹ کا سہارالیتے ہوئے انہوں نے سلطان کویہ جواب دیا کہ کشتیوں میں پانی بھر آیا تھااس بنا پران پر قبضہ کرلیا گیا ہے میرسراسر جھوٹ اور بہر حال مجد دالدین شمس الدین اور طلخ مقرمیں پنچے تو اس وقت سلطان کے سامنے دیگر سالا روں کے علاوہ تما کدین سلطنت بھی ہیٹھے ہوئے تھےوہ متنوں اپنی اپنی نشستوں پر جا کر بیٹھ گئے اس موقع بر سلطان نے مجد دالدین کو نخاطب کیا۔ عجد دالدین میرے بیئے میرے خیال میں جو تحص تمہیں بلانے گیا تھااس نے تمہیں اس اجلاس کی کچھ تفصیل بنا دی ہوگی۔ مجد دالدین نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا۔ سلطان محترم اس نے تفصیل بتا دی ہے۔ طرابلس کے حکمرانوں نے کشتیاں دینے سے انکار کر کے حماقت کا ثبوت دیا ہے اور

انبیں ان کی جماقت کی سز اضر ورمکنی جا ہے کشتیاں جماری اپنی ہیں واپس کرنی ہوں گی۔ جددالدین کے ان الفاظ برسلطان مسکرایا۔ پھرسب کو مخاطب کر کے سلطان کہدرہا تھا۔اس وقت جمارے خلاف چارقو تیں جمع ہو رہی ہیں ایک انطا کیہ کا بادشاہ دوسرا طرابلس کا حكمران تيسراصليبيو ل كيشهر مافياً اورعريمه كاحاكم اور چوتفاعرقه شهر كاحاكم -میں جاہتا ہوں ان حاروں قوتوں کو متحد نہ ہونے دیا جائے چونکہ ہماری کشتیاں طرابلس والوں نے لوثی میں لہذاصلیبوں کو یقین ہے کہ ہم طرابلس ہی کے خلاف حرکت میں آئیں گے اس بنا پرجن عاکموں کا میں نے ذکر کیا ہے بیاینے اپنے عسا کرطرابلس والوں کی مدد کے لیے روانہ کریں گے لیکن ہم انہیں طرابلس نہیں پہنچنے دیں گے اس بنا پر میں نے بھی جار

طور پر روانہ کر رہا ہوں کہ ہم تینوں میں سے اگر کسی کے جھے کاصلیبی اشکر ہمارے وہاں پہنجنے

ے پہلے طرابلس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو فخرالدین معود اور قطب الدین اسے طرابلس

میں داخل نہیں ہونے دیں گے باہر ہی اس سے نبٹ کراہے بھاگ جانے پرمجبور کر دیں گے۔

اس کے بعد مار لیکر کے چاروں حصطرابلس میں جب جمع موں گے تو اپنی پوری طاقت

اور قوت ہے ہم طرابلس کا محاصرہ کریں گے اور دباؤ ڈالیں گے تو مجھے امید ہے کہ طرابلس

کا حکمران جمارے حملوں کی شدت برداشت نہیں کر سکے گا ادر جماری کشتیاں جمارے حوالے

کرنے کے علاوہ کشتیوں میں بھرا ہوا سامان بھی ہمیں دے گا اگر سامان نہ دے گا تو اس سامان

ے انفاق کیا پھر اجلاس فتم کر دیا گیا اسی روزلشکر کے حیار حصے اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو

یئے تھے موزمین نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کشتیوں کے معاملے میں سلطان نے اپنے لشکر

وه و بال بنجيان روزسليدول كالكيك شكر مل كرطرابلس كي طرف روانه بواتها تطلخ اورشس الدين

را ہے میں اے رو کے کھڑے ہوئے تھے گوصافیثا اور عربیہ کے کشکر کی تعداد تمس الدین اور مطلخ

کے نشکر سے زیادہ تھی لیکن ان دونوں نے عددی فوقیت کی پرواہ کیے بغیران پرشور ملی عصیلی

آوازوں میں بے زنجیر موجوں معمولی جز سے اٹھ کرکل میں ساکر قسمتوں کو برگشتہ کرتے بگولوں

حیات کومرگ کے خونی تھیل میں بتلا کر دینے والی جوش مارتی حدت ہر شے کو زمین بوس اور

یاش یاش کر دینے والے پر قبر کھوں کے پھندوں ہلاکتوں کے پیشتر واورموت کی اترائی کی

۔ صاف کر لیں اور طرابلس کی طرف کوچ کریں لیکن ٹمس الدین اور تطلخ نے انہیں ایسا جکڑا تھا

کہ انہیں ایک قدم بھی آ گے نہ بڑھنے دیا تھا تیزی ہےوہ دشمن کے شکر کی حالت ظلمت بھرے

نگراور برے ایام کی ویرانیوں میں پریشان کمحوں کے فروغ اور جان کنی کی ساعتوں ہے بھی بدتر

صلیبوں نے اپنی طرف سے بوری کوشش کی کے حملہ آوروں کو مار بھگا کیں اپناراستہ

مجد دالدین کے علاوہ دیگر سالا روں نے بھی سلطان نور الدین زقل کے اس لائح عمل

ب سے بہا مطاخ اور شمس الدین صافیاً اور عربید بنجے ان کی خوش قسمی کہ جس روز

کی مالیت ہمیں ادا کرے گا اور مسلمان قیدی بھی جارے حوالے کرے گا۔

کو یا رحصوں میں تقسیم کر کے جارمختلف اہداف کی طرف روانہ کیا تھا۔

طرح حملہ آور ہونے کی ابتداء کر دی تھی۔

كرنے لگے تھے۔

دونوں پرحملہ آور ہو گئے تھے۔

کھلے میدانوں میں نظلنح اور ثمس الدین دونوں نے صلیبیوں کے اس نشکر کو بدترین

شکست دی صلیبی شکست اٹھا کر واپس بھا گے ان کے پیچیے وہ بھی صافیہا شہر میں داخل ہو

وہ وہاں سے نکلے اور طے شدہ لائح عمل کے مطابق طرابلس شہر کارخ کر گئے تھے۔

گئے شہر میں ایک بار پھر گھمسان کا رن پڑا جس میں مطلخ اور شمس الدین فاتح بن کرنمودار ہوئے

خاتمہ کرنے کے بعد کوئی مزاحمت کرنے والا نہ تھا البذا وہ عریمہ پر بھی قابض ہو گئے تھے بری

تیزی سے انہوں نے دونوں شہروں کالقم ونسق درست کرنا شروع کر دیا تھا ایسا کرنے کے بعد

طرف روانہ نہ ہوا تھا انہیں جب خبر ہوئی کہ سلطان نور الدین زنگی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے

قریب پنچے گا سلطان پر حملہ آور ہو جائے گا لہٰذاصلیبوں کا حملہ رو کئے کے بعد سلطان نے بھی

ا پنارنگ دکھانا شروع کیا پھر عرقہ شہر کے باہر صلیبوں پر امیدوں کی میٹھی گود میں خواہشوں کو بے

ثمر کر دینے والے آگ اور خون کے وحشت بدوش کھیل ظلم و تعدی کی سیاہ گھٹاؤں اور وحشی

جذبوں کے غبار پر چھاجانے والے بے روک اندھیاروں اور بدی کی خواہشات میں داخل ہو

کر د مادم رقص کرتی آندهیوں زخموں کے نقش و نگار کھڑے کرتی ہمت مردانہ جراُت مندانہ کی

صافیثا پرانہوں نے قبضہ کر لیا اس کے بعد وہ عربیہ کی طرف بڑے وہاں صلیبوں کے لشکر کا

عرقہ شہر کا رخ خود سلطان اور جم الدین نے کیا تھا عرقہ کا شکر ابھی طرابلس کی

آر ہا ہے تو سلطان کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے شہر کے باہرا پنی صفیں درست کرنا شروع كردين اور جونمي سلطان ايخ لشكر كے ساتھ ان كے سامنے آيا وہ فوراً سلطان اور جم الدين

کہتے ہیں سلطان نورالدین زنگی کامخبری کامحکمہ اپنے کام میں مہارت رکھتا تھا انہوں نے سلطان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ عرقہ کاصلیبی شکر شہر سے باہر نکل کر جونمی سلطان کے

طرح حملهآ ورہو گیا تھا۔

طرف روانہ ہو جائیں گے لیکن عرقہ شہر کے باہر سلطان نے اپنے تیز حملوں کے باعث ان کے سارے دم خم نکال دیۓ تھے۔اوروہ ایخ آپ کوسلطان کے سامنے شکستوں کے نیار کھی۔

صلیبیوں کو بڑی امید تھی کہ دہ عرقہ شہر کے باہر سلطان کو پسپا کر کے طرابلس کی

لاشوں ہے وطن مسافروں ویران گزر گاہوں کے تشندلب مسافروں سے بھی زیادہ بدتر محسوں کر

ر ہے تھے پھر فکست اٹھا کر و وعرقہ شہر میں داخل ہوئے اور محصور ہو گئے سلطان نے عرقہ شہر کا محاصره کرلیا۔

محاصرہ ابھی جاری تھا کہ طلنے اور شمس الدین بھی این حصے کے دونوں شہروں کو فتح كر كے عرقه ميں سلطان ہے آن ملے تھے۔

ان کی آمد ہے سلطان کوتقویت ہوئی اور عرقہ کا محاصرہ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گیا عرقہ کا قلعہ اور فصیل انتہائی مضبوط اور مشحکم تصلبذا سلطان نے فصیل پر مجنیقوں کے ذریعے سنگ باری شروع کر دی تھی ادر سنگ باری کی تاب نہ لاتے ہوئے عرقہ کی قصیل کرزنے كَلَّى تَقْي أور تُونِي شروع ہو كئي تھي۔

صلیبوں نے جب اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کا سلطان نورالدین زنگی عرقہ کو فتح کیے بغیر نہیں طلے گا تب انہوں نے ہتھیارڈ ال دیئے اور امان طلب کی۔ سلطان نورالدین زنگی نے انہیں معاف کر دیا انہیں اجازت دے دی کہ جس قدروہ مال واسباب اٹھا سکتے ہیں لے کر قلعے سے نگل جائیں قلعہ خالی کر دیں اور مسلمانوں کے حوالے

جب سليبوں نے قلعہ خالی كرديا تو سلطان قلع يرقابض موكيا كہتے ہيں سلطان نے لگ بھگ سات دن وہاں قیام کیا اورشہر کا نظم ونسق درست کرنے کے بعد وہ اپنے اور مسح ے متحدہ کشکر کو لے کر طرابلس کی طرف کوچ کر گیا تھا۔

ادهرانطا کیہ کے لشکر کوخبر ہو چکی تھی کہ سلطان نورالدین کا ایک لشکران سے مکرانے کے لیے بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے لہذا انطا کیدسے باہر کھلے میدانوں میں وہ اس کا انظار کرنے گئے تھے یہاں تک کہ مجددالدین اپنالشکر کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑا ہوا انہیں و کھتے ہی انطا کیہ کے صلیبی لشکر نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دیں تھیں۔ ا ہے اشکر کے آگے کھڑے مجد دالدین اور اسامہ بن مرشد نے دیکھاصلیبوں کالشکر ان کے نشکر سے کئ گنا زیادہ تھا کچھ دریا تک مجد دالدین دہمن کے نشکر کا جائزہ لیتا رہا پھر تھوڑے پر سوار ہو کر مزااس کے لشکری جواس کے چیچے اپنی صفیں درست کر چکے تھے انہیں مخاطب کر کے

وه کههر ما تقابه

''امت مسلمہ کے پاسبانوں ملت کے نگہادارو پیتمہارے سامنے وہی اوگ ہیں جو اس سے پہلے کئی باروقت کے تیز رفتار قہر مانوں میں بستیاں بر بادشہر دیران کرنے والے بن کر

اٹھے کئی بار اضطراب بیزاری کے اثرات انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی ان گنت بار انہوں

نے اوروں کی حرمت کے چراغوں کو بجھانے کا ارادہ کیالیکن ہم نے ہر باران کے دلوں کو زخم

زخم کر کے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا آج پھر جنگل کی کالی رات میں آتش کے ساگر دغل و

فریب کی کرب خیزیاں اور دست درازیاں لے کرتمہارے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں۔

آؤ تاریخ کا قرض چکانے کے لیے صداقتوں اور سطوتوں کی لہروں کے ماورائی سفر میں ریزہ ریزہ کر دینے والے عذابوں قرب کے آخری کموں میں شعلوں کے رقص کی طرح ان پر حملہ آور ہو کران کی آنکھوں میں آتثی بگو لے بھر دیں ان کے لہو میں درد کا بوجھ بڑھا دیں ان

کی نبض میں خونی مدد جزر کھڑے کردیں ان کے دلوں میں گریبان جاک کرتے ہوئے نو ہے بھر دیں ان کے ہونٹوں پر بنجر زمینوں کی سی سیلی آئیں ان کی جرائوں کی دل افروزیوں میں قبروں کی خاموثی اور بوسیدہ قفس ی ویرانیاں سجا کرر کھ دیں۔

ا پی قوم کی تقدیر اپنی ملت کا بخت رقم کرنے والو! آخری رسول کے مانے والو! آؤ کڑی راتوں میں فتح مندی کی بازگشت بن کر اپنی بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر کے حقدار بن جائیں آؤ گراہی سے ل کر چلنے والوں کے خلاف راہوں کا آشوب بن کر اپنی بیٹیوں کے

دو پنوں کے سابوں کے محافظ بن جائیں۔ آؤسل وقت کی تیش ولو میں ممبر کی سربلندی مسجدوں کا وقار صداقتوں کے امین بن کرتا ئید خداوندی کے عنوان بن کر دیمن کی آنکھوں میں آئکھیں و ال کردیکھیں آ وُاپی دعاوُں اپنی صداوُں اپنے خیالوں اپنی خواہشوں اپنے شعور اپنے وجدان میں دونوں جہاں کے رب مہر بان کو یا د کرتے ہوئے نعرے ماریں کہ ہم زمین پر اس کے خلیفہ میں آؤمیرے ساتھ تکبیر بلند کرو کہ ہم انسانیت کی روح ہیں۔''

اس کے ساتھ ہی مجددالدین نے اپنی تکبیر بلند کی تو اس کے جواب میں اس کے لشکریوں نے اس انداز میں تکبیر بلند کی جیسے وہ زمین کا جگر پاش پاش اور آسان کا سائبان ادھیر کررکھ دیں گے پھرفضا میں اپنی ڈھال اور تلوار بلند کرتے ہوئے ایک بار پھرایئے لشکریوں کو

ہونا شروع ہو گئی تھی۔

پھر زمین کی بصارت آسان کی آنکھ اور ہواؤں اور فضاؤں کی مسکر اتی چشم نے دیکھا انطاکیہ کے شکر کو مجد دالدین کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مجد دالدین نے اپنے سامنے بھا گئے صلیوں کے شکر کا تعاقب کیا اور بیتعاقب لگ مجگ انطاکیہ کے گردنواح تک جاری رہا اور انطاکیہ کے شکر کواس تعاقب کے دوران اس قدر ایا بچ کردیا تھا کہ آئندہوہ کچھ عرصہ سلمانوں کے خلاف سراٹھانے کی جرائت نہ کرسکے۔

پھر مجد دالدین اور اسامہ بن مرشد دشن کا تعاقب کرتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں میدان کارز کھکرم ہوا وہاں جس قدر زخی لشکری تھے انہیں ایک جگہ جمع کر کے مجد دالدین اور اسامہ بن مرشد نے اپنی نگرانی میں ان کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔

جس وقت مجد دالدین اور اسامہ بن مرشد بڑی تندوہی سے اپنے زخی لشکریوں کی دکھیے بھال کررہے تھے ای وقت لشکر میں شامل کسی زندہ دل مغنی نے اپنی دف پر ہاتھ مارا پھروہ زخیوں کا دل بہلانے کے لیے نغمہ سرا ہوا تھااس کے نغے کامفہوم کچھاس طرح تھا۔

ہم بے دینی اورظلم کے سیلاب کے خلاف اپنی ملت کے وقار کے مضبوط قلع مشحکم برج اور اپنی چٹان ہیں۔

خون کی ندیوں کی طرح اٹھنے والے بغاوت اور بدیختی کے شعلوں کے سامنے لا بغلب تحریک اور فنج مندی کانعرہ ہیں۔

دھوکے پر دھوکہ دینے اور قبر برسانے والوں کے خلاف ہم محشر کاصحرا اور موت کے سایوں کا کو ہسار ہیں۔

قلبی اور وجنی شقاوت اورظلم سے زمین بھرنے والوں کے خلاف ہم انصاف کے راستوں کے خلاف ہم انصاف کے راستوں کے شعل بردار فرزند ہیں۔

ساتھيوا عزيزوا بھائيوا مهر ہانوا

آؤ حرمت کے چراغوں میں روغن ڈالیں۔ بے نثان راستوں پر شجاعت کے سنگ میل نف ب کریں۔ کہ ہم داریر چڑھ کر تکبیر بلند کرنے والے ہیں۔ مخاطب كرتے ہوئے مجددالدين كہنے لگا۔

میرے عزیز و دخمن کی عددی فوقیت کو اپنے دل میں جگہ مت دینا میں مجد دالدین موت پر بیت کرتے ہوئے دخمن کے خلاف جنگ کی ابتداء کرنے دالا ہوں اور میں تہہیں یقین دلاتا ہوں کہ کحوں کے اندر ہم دخمن کو بلور کی طرح تو ژکر جھاگ کی طرح منا کرر کھ دیں گے۔ اس کے بعد مجد دالدین اور اسامہ بن مرشد اپنے اپنے حصوں کے لشکر کے سامنے

کھڑے ہو گئے ایما ہونے کے بعد مجد دالدین نے مخصوص اشارہ کیا بیاشارہ ملتے ہی گئر حرکت میں آیا پھر مجد دالدین اور اسامہ بن مرشد انطا کیہ کے لئکر پرسینوں میں اسباب ہلاکت کی چنگاریاں کھڑی کرتی طوفانی شہامت ذہنوں میں قہر مانیت کی جنم دیتی وحشت ابدیت کی راہوں میں پھیلے قضا ومرگ کے شکنجوں لاکراں افلاک کی گہرائیوں میں پنہاں صدیوں کے رکے بقے کرب خیز ارادوں لشکریوں پرعناب بن کرنزول کرتی کروٹیں لیتی برت کی ہولنا کی اور اشجار و بران اور خیموں تک کو اکھاڑ تھے بینے دالے آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔

انطاکیہ کے لشکریوں نے اپنی طرف سے پوری طاقت اور قوت استعال کرتے ہوئے مجددالدین اور اسامہ بن مرشد کوشکست و کے کر پہپا کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے محسوں کیا کہ ان کی لفت میں پہپائی اور ہزیمت نام کا کوئی لفظ تھا بی نہیں انطاکیہ والوں نے یہ بھی ویکھا کہ ان کے خلوں میں فتح کے گیتوں سچائی کے پر چوں جیسی شاوا بی تہر جرے جکڑوں کھی دیکھا کہ ان کے حکوں جیسیا زور صبح کی زرفشانی دل کشی فرحت بخش داستانوں جیسی جاذبیت اور جواؤں کی سنسناہوں میں دل فریب مناظروں جیسی ایک عجیب وغریب ان دیکھی اور انوکھی جبتو تھی۔

حملہ آور ہوتے ہوئے وہ جس ست کا بھی رخ کرتے اپنے آگے اپنے بیچھے مرگ و زیست کی آ ہو بکا چیخے جگاڑتے تفکرات کا شور نا شادوسوگوار ساعتیں آواز کی پراگندگی۔ساعت کی بندش کا باعث بنتے برق عاطف کے ردعمل کا ساں چھوڑتے چلے جارہے تھے۔انطا کیہ والوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مجد دالدین اور اسامہ بن مرشد کے سامنے ان کے لشکریوں کی حالت بڑی تیزی ہے دشت در دشت بھنکتی اداس دنوں کی زردیوں صدیوں کے سربستہ راز لیے یادوں کے سوکھے اشجار ٹوٹے بوسیدہ آ بگینوں اور ڈو جے گئت گئت سفینوں جیسی ہولناک

الدتى آندهيول مين چراغ روش كرنے والوں كے فرزند بيں۔

نجيب وشجاع اورمهربان رفيقو!

راز دانوں آؤ۔

کے جوہر ہیں۔

آ وُاپیمسلم قوم اپنی مہربان ملت کے لیے

وهر کے فتنے میں وقت کے قافلوں کے خصرراہ بنیں۔

فطين و ذبين ملت كا درجه ركضے والے نديمو!

مجھری پتیوں کے لاشوں کو پھولوں کے خواب عطا کر دیں آؤ عہد کریں آؤ بیعت کریں کہ۔ ہم مدی کے ویرانوں میں خبر کے گلتانوں کی آسادی کریں گرانی عزیہ ، آزادی

ہم بدی کے ویرانوں میں خیر کے گلتانوں کی آبیاری کریں گے اپنی عزت و آزادی اوراپنی ملت کے ناموس کی پاسبانی کریں گے۔

یبال تک کہنے کے بعد دف بجنی بند ہو گئ تھی مغنی کی آواز بھی خاموثی اختیار کر گئی تھی زخی ہونے والوں کی دیکھ بھال بڑی تندہی سے ہو رہی تھی ایک طرف لشکر یوں کے لیے کھانا بھی تیار کیا جارہا تھا آنے والی شب مجد دالدین اور اسامہ بن مرشد نے لشکر کے ساتھ وہیں بسر کی دوسرے روز وہ پہلے سے طے شدہ لائح عمل کے مطابق طرابلس کی طرف کوچ کر گئے تھے۔

اب سلطان نورالدین زگی کے سارے لشکراس کے پاس طرابلس میں جمع ہو گئے سے لہٰذا سلطان نے پوری شدت کے ساتھ طرابلس کا محاصرہ کر لیا طرابلس کے صلیبی ں کو سلطان کے خلاف آنے کی جرائت نہ ہوئی ۔ لہٰذا انہوں نے سلطان کے خلاف آنے کی جرائت نہ ہوئی ۔ لہٰذا انہوں نے سلطان کے پاس صلح اور فرمانہ داری کا پیغام بھیجا سلطان نے سلح کے لیے بیٹر طرکھی کے صلیبی مسلمانوں کی کشتیوں کو مال و اسباب سمیت واپس کر دیں اور چومسلمان ان کے پاس اسیر میں انہیں رہا کردیں تو صلح ہو سکتی ہے ورنہ سلطان شہر کی اینٹ ہے اکر رکھ دے گا۔

صلیبوں نے بیشرط قبول کرنی اور ایک سلح نامہ ترتیب دیا گیا جس کی رو سے صلیبوں نے مسلمانوں کی تجارتی کشتیوں کے علاوہ جوان میں مال واسباب تھاوہ بھی اور جو مسلمان اسیر بنائے تص سب رہا کر دیئے اس طرح سلطان نور الدین زگل اپنی اس مہم کو کامیاب اور کامران بنانے کے بعدا پے لشکر کے ساتھ دمشق کارخ کرگیا تھا۔

آؤاین مسلم قوم کے لیے اپنی ملت کے لیے۔ آورش کاسورج حوصلوں کی رفعت ۔ مستقبل کی روثنی نیکی اور خیر کے معنی بن جا ئیں۔ آ وُجِر کے دیوتاواں کے خیالات کو شجاعت کی سوچوں ہے نئی سرگوشیوں میں دفن کر دیں۔ بڈیوں میں بے قراری طاری کرنے والانعرہ مارو۔ دلوں برصرع کے دورے طاری کرنے والی تکبیریں بلند کرو۔ کہ ہم ان سرفروشوں کے جدد جہد کے وارث میں۔ موت جن کے سامنے لہو کے آلچل میں اپنامنہ چھیاتی تھی۔ زيست بطلط شور كى طرح جن كالتعاقب كرتى تقى \_ ساتھیوا عزیز وامہر بانوا بھائیوا جنگ میں زخمی ہونے والوں سے کہو۔ ہم نے وحشت طاری کرنے والوں پرموت کا کرب خیز سناٹا طاری کیا ہے۔ شہروں کوعریاں کرنے والوں پر قضا کے زندان کا سامیہ بناویا ہے، بضمیری کے خواب دیکھنے والوں ، دستار فضیلت گرانے والوں کے خلاف بدی کی دھول اٹھادینے والی زریں داستانیں رقم کی ہیں۔ ہم تمہاری شجاعت تمہاری مگہداری اور پاسبانی کوسلام کرتے ہیں۔تقدس کے پاسبانو! آفاق کے اسرار کے

دعمن پر واضح کریں کہ ہم اپنی ملت کے لیے آندھیوں کے ہم سفر اور ہمت مردانہ

......☆.....

ملطان نور الدین کی صلیبیوں کے خلاف ان مہموں کے بعد دو بڑے واقعات عالم اسلام میں نمودار ہوئے پہلا ہے کہ مصر میں صلاح الدین کا باپ بنم الدین ایو بی فوت ہو گیا دراصل بنم الدین ایو بی کوسلطان نور الدین کی طرح چوگان کھیلنے کا بڑا شوق تھا موزمین لکھتے ہیں . کہ بنم الدین ایو بی سفر میں چوگان کھیلتے ہوئے اپنے گھوڑے کو اس قدر تیزی سے دوڑ ایا کرتا تھا کہ د کھنے والے کو گھوڑے کی رفتار دکھے کر وحشت ہوا کرتی تھی کہتے ہیں کہ چوگان کھیلتے ہوئے وہ گر پڑا بخت زخی ہوا طبیبوں نے اس کا بہترین علاج کیا لیکن چونکہ اس کا وفت آخر بہنے چاتھا لہذا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوااوروہ اس فانی دنیا ہے کوچ کر گیا۔

اس کی علت بچھاس طرح اکھی کہ تونیہ کے سلطان قلیج ارسلان نے ملطیہ اورسیواس کے مسلطان سے ملطیہ اورسیواس کے مسلم فر مازواؤں کے علاقوں پر زبردتی قبضہ کرلیا ملطیہ اورسیواس کے عکمرانوں نے سلطان نورالدین زنگی سے التماس کی کہ وہ قلیج ارسلان سے ان کے علاقے واپس لے کرد ہے۔

سلطان نورالدین زنگی نے ایک قاصد پیغام دے کرقونیہ کے سلطان فینج ارسلان کی طرف روانہ کیا اور اس سے ملطیہ اور سیواس کے علاقے مسلمانوں کو واپس کرنے کے لیے لکھا لیکن قیج ارسلان نے سلطان کے اس پیغام کوکوئی اہمیت نہ دی اور سلطان کے قاصد کوکوئی خاص عزت دیے بغیر واپس کر دیا۔

اس پر سلطان نور الدین خت غضب ناک ہوا اور قلیج ارسلان کوسبق سکھانے اس سے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے علاقے واپس ولانے کے لیے اس نے قلیج ارسلان کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور اس سے کیون مرفش مہرزبان اور کچھ دیگر علاقے چھین لیے۔

، اب فینی ارسلان کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ جان گیا کہ وہ کی بھی صورت سلطان نورالدین کا مقابلہ نہیں کرسکتا لبذا سلطان سے صلح کا خواست گار ہوا۔

ملطان نورالدین زنگ انتبا درجه کارتم ول اورشفیق حکمران تھااس نے قلیج ارسلان کی صلح کی درخواست قبول کرلی کین ساتھ ہی دوشرطیس بھی عائد کیس۔

پہلی میہ کہ قلیج ارسلان نے جن مسلمان حکمرانوں کے علاقوں پر زبردتی قبضہ کیا وہ واپس کرد ہے گا دوئم میہ کہ جب بھی بھی سلطان نورالدین زنگی صلیب<sub>یڈ</sub>ں کے خلاف برسر پریکار ہوا کرے گاقلیج ارسلان اپنے عساکر ہے اس کار خیر میں سلطان کی مدد کیا کرے گا۔

قلیج ارسلان نے سلطان کی ان دونوں شرائط کو قبول کر لیا اس طرح دومسلمان حکر انوں کے درمیان نفرت اور جنگ طول پکڑنے کی بجائے صلح ہوگئی۔

ان دنوں سلطان نور الدین زنگی کے باس موصل اور استجاری طرف ہے اس کے اس کے استجاری طرف ہے اس کے استجاری الدین اور سیف الدین کے مداوہ موسل کے شخ عمر کی طرف سے چھے قاصد آئے اور سلطان کی صلیبیوں بے مطاف کو مبارک بادبیش کی۔

سیف الدین اور محادالدین تو دونوں سلطان کے بھینیج سے جہاں تک یشخ عمر کا تعلق ہے ان سے سلطان کو بردی عقیدت اور اراد تمندی تھی۔

دراصل سلطان خود شریعت کا پابند تھا اور جولوگ شریعت کی پابندی کرتے تھے حضور کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے سلطان ان سے بے بناہ محبت کرتا تھا۔

سلطان نورالدین شرک اور بدعت کا سخت دشمن تھا اور اسے خانقا ہی زندگی سے شدید نفرت اور بیزاری تھی وہ جاہل قسم کے فقراء اور نام نہاد صوفیوں سے بھی بیزاری کا اظہار کیا گرتا تھا کیکن ایسے اہل علم اور فقراء جن کے اقوال اور افعال سنت نبوی کے مطابق ہوا کرتے تھے اور جو حقیق معنوں میں اہل اللہ کہلائے جانے کے حق دار ہوا کرتے تھے سلطان کے دل میں ان کے لیے بڑی قدر اور وقار تھا اور وہ ان کے قدموں میں بیٹھنا سعادت کا باعث اور نجات اخروی کا ذر دھ سجھتا تھا۔

شیخ عمر موصل کے ایک ایسے بزرگ تھے جو بذات خود جونا چلا کراپی گزر بسر کرتے تھالیکن علم و دانش کے بحر ذخار تھے میدان جہاد میں وہ اکثر حصہ لیتے اور دشمن پر سرفروشانہ انداز کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کے علاقوں پر حملہ آور ہو۔

اس پررومن سالارمران پرحمله آور ہوا اور اس کے نواحی علاقوں پر اس نے ترک تاز لوٹ مار کا باز ارگرم کر دیا اور مسکین نام کے ایک قصبے کے قریب اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔

سلطان کے مخبروں نے جب واقع کی اطلاع دی تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔
جیرت کا مقام یہ ہے کہ سلطان کے کوچ کا س کر ہی اس رومن سالار کے پاؤں تلے
ہے زمین نکل گئ تھی جس بستی کے پاس اس نے پڑاؤ کر رکھا تھا وہاں ہے اس نے پڑاؤ فوراً ٹھا یا
ساتھ ہی اس کے مخبروں نے می بھی اطلاع دی کہ سلطان بڑی برق رفتاری کے ساتھ اس کا رخ
کرر ہا ہے اور آتے ہی ان برحملہ آور ہوگا۔

یخبران میں مزید خوف و ہراس پیدا کر گئی اور وہ رومن سالار سمسکین سے اٹھ کرعشتر ا کے مقام پر جوذرا فاصلے پرتھا پڑاؤ کر گیا پھروہاں ہے بھی بھا گ کرھلا مہ چلا گیا۔

ملطان کوبھی پورے حالات سے اس کے طلابہ گرخبریں دے رہے تھے لہذا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مشتر اکے مقام پر مقیم ہو گیا اور اپنے ایک سالا رکواس نے لشکر کا چھوٹا سا حصہ دے کرطبریہ کی طرف روانہ کیا۔

جیموٹ نے گئر کے ذہبے سلطان نے یہ کام لگایا تھا کہ جس طرح اس رومن سالار نے حران کے نواح میں مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو کر یلغار اور ترک تازی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اس طرح لشکر کا وہ حصہ بھی نصرانیوں کے علاقوں میں داخل ہو کر انہیں اسی طرح نقصان پہنچائے اور جو کچھ مال ہاتھ لگے وہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے جن کا حران کے نواح میں نقصان ہوا ہے۔

لشکر کے اس جھے نے طبریہ کے نواحی علاقے میں انتہائی کامیاب اور سود مند شب خون مارے اور کثیر مال غنیمت لے کرعشتر اکارخ کیا جہاں سلطان نور الدین زنگی نے لشکر کے باقی جھے کے ساتھ قیام کرر کھا تھا۔

کہتے ہیں رائے میں مخاصہ کے مقام پر روئن شنرادہ اپنے لشکر کے ساتھ مال غنیمت لے جانے والے سلطان کے لشکر کی راہ روک کھڑا ہوا۔

لیکن آفرین ہے سلطان کے لشکر کے چھوٹے سے جھے پر کہ جب اس کی ڈھ بھیڑ

میں حملہ آور ہونے میں حصہ لیا کرتے تھے۔ شیخ عمر کی ان ہی خوبیوں اور اوصاف کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی ان کا احتر ام

شیخ عمر کے متعلق سلطان نورالدین زگل کی یہ کیفیت تھی کہ جب بھی بھی وہ موصل جاتا ہمیشہ شیخ عمر کے ہاں قیام کرتا اوران کے دستر خوان کی رو کھی سو تھی کواپنے لیے بیش بہا نعمت سمجھتا۔
شیخ عمر اگر چہ زہد و قناعت کا پیکر سے سلاطین اور امراء سے بے نیازی کی زندگی بسر کرتے سے لیکن سلطان نورالدین زگل کے زہد و ورع اور ان کے جذبہ جہاد اور دوسر ہے بے مثل اوصاف کی بناء پرشخ عمر انہیں بے حد پیند کرتے سے اور انہیں اپنی نظر التفاد کا مستحق خیال کرتے سے وہ سلطان سے نہایت لطف و کرم سے پیش آتے سے اور سلطان کو نہ صرف نیر دفھیجت سے نواز تے بلکہ دین کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی فتح اور اسلطان کو نہ صرف نیر دفھیجت سے نواز تے بلکہ دین کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی فتح اور اسلطان کو نہ صرف نیر دفھیجت سے نواز تے بلکہ دین کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی فتح اور اور نفر ت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے۔

0

ملطان نور الدین زگی کے ہاتھوں پے در پے شکستیں اٹھان کے باو جود صلیبی ملطان نور الدین زگی کو ہاتھوں پے در پے شکستیں اٹھان نے نہ دینا چا ہتے ملطان نور الدین زگی کے آئیں بدرین شکستیں دی تھیں اور جھے کو ہرمیدان میں ہررزم گاہ میں سلطان نور الدین زگی نے آئیں بدرین شکستیں دی تھیں اور جوعلاقے گزشتہ صلیبی جنگوں میں اہل یورپ کے ساتھ مل کرصلیبیوں نے چھینے تھے ان میں سے اکثر علاقے سلطان نے چھین کر اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے اس کے باوجود صلیبی بیامید لگائے بیٹھے تھے کہ کی دوز وہ نور الدین زگی کو اپنے سامنے ڈھر کرنے کے بعد اپنے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرلیں گے جو سلطان نور الدین زگی نے ان سے چھینیں ہیں۔

. ان دنوں صلیبوں کوایک اور امید کی لچک دکھائی دی و ہاس طرح کہ ایک رومن سالار جے وہ رومن شخرادہ سمجھتے تھے کچھ بور پی صلیبوں کے ساتھ ایشیا میں واخل ہوا اس کے ساتھ جو لوگ بتھے وہ دنیا کے مانے ہوئے تھے زن اور گلیڈی ایٹر خیال کیے جاتے تھے اور خود اس رومن سالار کا خیال تھا کہ کوئی طاقت اے اور اس کے ساتھیوں کوشکست نہیں دے عتی ۔

اس کی اس لاف زنی سے صلیوں کو بھی کچھ حوصلہ ہوا اور انہوں نے اسے ترغیب دی

صلیبوں سے ہوئی تو دونوں میں گھسان کی جنگ ہوئی موزهین لکھتے ہیں کہ یہ جنگ لگا تاریگ بھگ چھ گھنٹے تک جاری رہی اور بالآ خرسلطان کے اس چھوٹے سے لشکر نے ان نامور اور اپنے آپ کونا قابل تینے سیجھنے والے رومنوں کو بدترین فکست دی اور انہیں بھاگ جائے پر مجبور کر دیا اس طرح طبریہ پر شب خون مارنے والا سلطان نور الدین زنگی کے لشکر کا وہ حصہ مال غنیمت لے کرسلطان کے پاس بہنچ گیا۔

موزمین لکھتے ہیں کے صلیبوں کے خلاف نورالدین زنگی کی بیہ آخری جنگ تھی جس میں بذات خوداس نے حصالیا۔

ا نہی دنوں مصر میں صلاح الدین کے لیے تین افتاد اور ابتلا کیں اٹھ کھڑی ہو کیں پہلی میں دوسری مصر کی سرزمینوں میں حبشیوں کی بغاوت اور تیسری ایک شخص مماریمنی کی سازش تھی۔۔

جہاں تک یمن کا تعلق ہے وہاں ایک شخص عبدالنی بن مہدی خارجی نے خروج کیا اور یمن پراس نے تسلط جمالیا اور بنوعباس کا خطبہاس نے موقوف کر کے اپنا خطبہ جاری کر دیا۔ صلاح الدین کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے بڑے بھائی شمس الدین کو یمن پر تملہ آور وہونے کے لیے روانہ کیا۔

مبدی خارجی نے ایک بہت برالشکر جمع کردکھا تھا۔

یہاں صلاح الدین کا بھائی توران شاہ اس ہولنا کی اور اس قوت کے ساتھ عبدل نبی نام کے باطنی پر حملہ آور ہوا کہ اپنے پہلے ہی حملے میں توران شاہ نے اسے بدترین شکست دی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔

وہاں توران شاہ نے سیف الدولہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خوداس نے عدن کارخ کیا عدن پر تملہ آور ہوا اس پر قبضہ کرنے کے بعد وہ محلاف ،صناء اور مدینہ الجنہ کو فتح کرتا ہوا واپس زبیدہ آیا اس دوران توران شاہ کے نائب سیف الدولہ نے عبدل نبی کوگر فنار کر کے قل کر ڈالا تھا اس طرح یمن کو صلاح الدین کے بھائی شمس الدین توران شاہ نے باغیوں اور سرکشوں سے بالکل پاک کر دیا تھا ساتھ ہی اس نے اپنی کارگز اری کی خوشخبری صلاح الدین کو جیجی۔ صلاح الدین توران شاہ کو بھائی شمس الدین توران شاہ کو صلاح الدین توران شاہ کو صلاح الدین نے یمن کے حاکم کی حیثیت سے اپنے بھائی شمس الدین توران شاہ کو

ویں قیام کرنے کا حکم دیا ساتھ ہی اپنے بھائی کو یہ بھی پیغام بھیجوادیا کہ یمن کی تمام مساجد کے

اندر عبای خلیفہ کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا خطبہ پڑھا جائے اور سکوں پر بھی سلطان نور الدين زنگي كانام كنده كيا جائے۔

اس کے بعد کہتے ہیں صلاح الدین نے یمن میں رونما ہونے والے واقعات کی اطلاع سلطان نور الدين كوجيجي اورية تفصيل من كرسلطان صلاح الدين سے بے حد خوش ہوا اور اس نے یمن کی فتح پر کمال مسرت کا اظہار کیا ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے میہ خوشخبری بغداد بیجی جس پر خلیفه بغداد نے بے صد خوشی کا اظہار کیا موزمین لکھتے ہیں کہ خلیفہ بغداد کی رضامندی ہے یمن ہی نہیں بلکہ مکم معظمہ اور مدینہ منورہ میں خلیفہ بغداد کے ساتھ سلطان نور الدین کا نام بھی

خطبہ میں پڑھا جانے لگا۔ دوسری مہم جوصلاح الدین کے لیے آٹھی وہ عمار یمنی کی سازش تھی عمار یمنی ایک شاعر تھا جومصر میں مقیم تھالیکن یہ باطنی تھا جبمصر میں باغیوں کی حکومت ختم ہوگئی اور اقتدار صلاح

الدین کے ہتھوں میں آگیا تو عاریمنی توشش کرنے لگا کہ کی طرح صلاح الدین کوتل کر کے یا صليوں كى مدد ب سلاح الدين كومس نكال كرمصر ميں پھر باطبوں كى خلافت كوازسرنو قائم كرويا باك اس ف باطول كا مرن من كل قسيد ع بھى كلھے جن ميں ايك قصيدے كے چند اشعاران کی دلی خوانشوں اور سازش اور بغاوت کی نمازی کرتے ہیں۔ عمار تمنی نے لکھا۔

" بإطليون ع مبت كرنے بر مجھے ملامت كرنے والے اگر تونے مجھے ملامت كرنے میں کوئی کوتا ہی کی تو میں تحقیق قابل ملامت مجھوں گا تحقیے خدا کی قتم دونوں شاہی محلول کے میدان کی زیارت کر اور میرے ساتھ قاہرہ کے ان محلوں کی بربادی کا ماتم کروہاں کے رہنے والوں کو میراید بیغام پنچادے کہ خدا کی سم تمہاری وجہ سے مجھ کو جو پھوڑے نکلے تھے وہ بھی اچھے نہ ہول کے نہ میرازخم بھی مندمل ہوگا۔''

مصرمیں قیام کے دوران باطنوں کی حکومت کو بحال کرنے کے لیے عمار یمنی نے ایک خوفناک سازش تیار کی اور اپنے کچھ قابل اعماد ساتھیوں کو اس نے مختلف صلیبی حکمرانوں کی طرف روانه کیا اورانہیں مصر برحملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔

خوش متمتی ہے ان میں سے ایک محف صلاح الدین کے خیر خواہ کے متھے چڑھ گیا اس

نے اسے گرفتار کرلیا اور صلاح الدین کے پاس لے گیا۔

صلاح الدین کو جب اس سازش کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً عمار یمنی کو گرفتار کر لیا اور جب اس نے اپنا جرم تنگیم کرلیا تو عمار یمنی اور جس قدر اس کے ساتھی اور فدا کمن تھے سب کو

تہدینغ کر دیا گیا اس طرح مصر کے اندریہ فتنہ کوئی بڑا طوفان کھڑا کرنے سے پہلے ہی دب گیا تاہم مماریمنی کے پچھ ساتھی اس کا پیغام لے کرصلیبی حکمر انوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔

صلیبی پہلے سلطان نور الدین زنگی اور اس کی مملکت میں کوئی بغاوت کھڑی کرتے ہوئے خوشی محسوں کرتے تھے سلطان نورالدین زنگی یا اس کی مملکت میں کوئی نقصان ہووہ بے حد

خوثی کا اظہار کرتے تھے گومصر میں عمار یمنی کا خاتمہ کر دیا گیا تھااس کے باوجود صلیبوں کوامید کی ایک جھلک دکھائی دی شاید و دم مر پر حملہ آور ہوں اپنی پوری طاقت اور قوت کو استعال کر کے مصر برضرب لگائیں تو ہوسکتا ہے معریں صلبی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوجائیں۔

صلیبی حکمران ابھی ان ہی خیالات ہے متعلق سوچ رہے تھے کہ مصر کے اندرایک تیسرا حادثہ رونما ہوا جس نے صلیبوں کی حوصلہ افزائی کی اور سارے صلیبوں نے آپس میں مثورہ کر کے بہت برااور متحدہ الشکر تارکیا تا کہ معریر نا قابل برواشت ضرب لگائی جائے۔

مصریس جوتیسرا حادثه رونما مواقعاد ومصریس حبشیوں نے بغاوت کر دی تھی صلیبوں کا خیال تھا کہ صلاح الدین صفیوں کی بعاوت فرو کرنے میں مشغول ہو جائے گا اور جنوب کی طرف جائے گامھر کے ثالی جھے کو بالکل فراموش کر کے وہاں اس کا کوئی لشکرنہیں ہو گااور اگر اس موقع پر جب کہوہ مبشیوں کے خلاف برسر پیکار ہوگاوہ شال سے نمودار ہوکرمصر پر پلغار کردیں تو کوئی طاقت انہیں مصریرا پنی حکومت قائم کرنے سے روک نہ سکے گی۔

كيكن صلاح الدين بزا دانش اوربينش ركھنے والا سالار تھاوہ جانتا تھا كەمھركى بغاوت ے صلیبی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے لہذااس نے بہترین بصیرت کا مظاہرہ کیاوہ خوداس بغاوت کوفرو کرنے کے لیے نہیں نکلا بلکہ قاہرہ ہی میں رہاحبشیوں نے فوبہ کے شہروں سے نکل کر صعید شهر پرهمله کیا اور پھر دوسراشہر اسوان تاراج کرنا شروع کر دیا تھا۔

صلاح الدين اسوان نے والی كنز الدوله كو حكم بھيجا كه وہ باغي عبشيوں كا مقابله كرنے کے لیے نکلے ساتھ ہی اس نے شجاع نام کے ایک سالار کواس کی مدو کے لیے روانہ کیا۔

گوامیر کنز الدولہ اور شجاع دونوں نے کئی مقامات پر صبشیوں کا تعاقب کر کے انہیں شکست دی کیکن وہ کممل طور پر عبشیوں کا زور تو ژنے میں ناکام رہے۔

خوش شمق ہے ان دنوں صلاح الدین کے بھائی شمس الدین توران شاہ نے بھی اس
کے ہاں قیام کیا ہوا تھا صلاح الدین نے صفیوں کا زور تو ٹرنے کے لیے اپنے بھائی کوروانہ کیا۔

باغی عبثی توران کی آمد کا سن کر صعید شہر سے نکل کر نوبہ کے شہروں میں بھیل گئے
مشمس الدین نے اس خونواری اس دلیا کی اور جرائت مندی ہے ان کا تعاقب کیا کہ ہرجگہ آئیس
الدین نے اس خونواری اس دلیا کی اور جرائت مندی ہے ان کا تعاقب کیا گھا یہاں تک کہ
اپنے سامنے رگڑتا چاا گیا اور جس قدر باغی تھے ان کا خاتمہ کرتے ہوئے نکل گیا تھا یہاں تک کہ
سارے جبٹی باغی اکھے ہوکر ابر یم نام کے قلعے میں محصور ہوگئے۔

توران شاہ نے آگے بڑھ کرابریم کے اس مضبوط گڑھ اور قلعے کا بحاصرہ کرلیا اوراس قدرشدت سے محاصرہ کرلیا کہ محاصرین جی جلاا شھے پھرتو ران شاہ اس زور سے جملہ آور ہوا کہ ان کا محاصرہ کرلیا کہ محاصرین جی جلا اسلام تک کا محاصرہ توڑتے ہوئے وہ ابریم میں داخل ہوا جس قدر باغی تھے ان کا خاتمہ کردیا گیا اسطری صلاح الدین کے بھائی شمس الدین توران شاہ نے عبشیوں کی بعاوت کو کامیا بی کے ساتھ ناکام کردیا تھا۔

رویا ها۔ لیکن جن دنول عبشیوں کی سرکونی کی جاربی تھی ان دنوں سلیبیوں کا نشکر متحد ہو چکا تھا۔ اور مصر پر ضرب لگانے کے لیے پیش قدمی کرنے والا تھا۔

₩.....

کہتے ہیں پانچ سو انہتر هجری کوعیدالفطر کے روز سلطان نور الدین زنگی غرباء اور مساکین میں خیرات اور صدقہ، ورمتحقین کی مدد کرنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور یہ سلطان نور الدین زنگی کی آخری عیدالفطر تھی موزمین لکھتے ہیں سلطان کے شکر یوں کے قاضی مشمس الدین نے عید پڑھائی اس کے بعد سلطان ومثق کے میدان اخضر میں چوگان کھیلئے سلمان کوناطب کرتے ہوئے کہا۔

سلطان محرم بیکن غدا میلی با برکت دن ہے کہ آج ہم سب اس میدان میں جمع ہیں لیکن خدا معلوم آئندہ سال ہم یہاں ہوں گے بھی یانہیں اس پرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا سال تو برا لہا عرصہ ہے میر ے عزیز ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک مہینے کے بعد ہم یہاں جمع ہو کیں گے بانہیں شایدایک مہینے کے بعد ہم یہاں جمع ہو کس سے کہ دن بعد یانہیں شایدایک مہینے کے بیالفاظ قدرت ان کے منہ سے خود تکلوار ہی تھی اس لیے کہ چند دن بعد ملطان کے گلے میں معمولی تکلیف ہوئی پھر برج ھتے برجے خناق کی صورت اختیار کر گئی طبیبوں نے علاج شروع کیا لیکن کوئی آفاقہ نہ ہواای دوران صلبی ایک بہت برد الشکر جمع کر چکے تھے اور معمر برجملہ آور ہونے کے لیے کوچ کی تیاری کررہے تھے انہیں سلطان نورالدین زگی کے علیل معر برجملہ آور ہونے کے لیے کوچ کی تیاری کررہے تھے انہیں سلطان نورالدین زگی کے علیل مونے کی خبر بھی مل گئی تھی جس پروہ اور زیادہ سیر اور شیر ہورگے اس بنا پر ان کے لئکر نے مصر کی طرف کوچ کیا۔

سلطان بے شک بیار تھالیکن اس نے اس موقع پر نشکر کو تیار کیا نشکر کی کما نداری مجد دالدین کوسونی گئی بڑے بڑے سالاراس کی کما نداری میں دیئے گئے اس طرح صلیبوں کے اس نشکر کی راہ رو کئے کے لیے مجد دالدین اپنے نشکر کے ساتھ کوچ کر گیا تھا مجد دالدین چاہتا تھا کہ مسرکی حدود سے بہت دورصلیبوں کے ان نشکر کو جالے ایسے ہی ہوا اس نے بڑی برق رفتاری سے سفر کیا اور مصرکی سرز مین نے دور کھلے میدانوں میں صلیبی نشکر کی راہ روک کھڑا ہوا۔

سب سے پہلے مجد دالدین نے اپنے لشکری صفیں درست کیں اپنے لشکر کو تین حصول میں تقسیم کیا وسطی حصے میں خود رہا ساتھ اس نے اپنے بھائی شمس الدین کورکھالشکر کے دائیں حصے کی کمانداری خطلنے کر رہا تھا اس کی نائب کی حشیت سے جم الدین اس کیساتھ تھالشکر کے بائیں حصے بر اسامہ بن مرشد سااا رتھا جب کہ قطب الدین اس کے نائب کی حشیت سے کام کر رہا تھا۔
میں جم بو نے اور وہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا۔
قریب جمع ہوئے اور وہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا۔

ریب کا مست میں سے مزیز وا آخ جارار ہنما ہمارا دخفر ہمارے ساتھ نہیں ہے بیار ہے میرااللہ اے شفا دے۔ ہمارا جنگ کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو پہلے ملطان کا ہوا کرتا تھایاد رکھوا ہے اپنی زندگی کی سب ہے اہم اور آخری جنگ سمجھ کراڑ تا ہے اگر آج ہم نے ان صلیبیوں کو شکست دے دی تویا در کھنا میہ بہت سوچ بچار کے بعد آئندہ ہمارے خلاف اٹھنے کی کوشش کریں گے۔

وی دی در است میں ہو گئی ہے کہتے مجد دالدین خاموش ہو گیا اس لیے کہ صلیبیوں کے نشکر میں طبل
اور نقیریاں بجنے لکیس تھیں لہذا اپنے سالاروں کو مخاطب کرنے کے بجائے وہ دہمن کے نشکر کی
طرف دیکھنے لگا تھا دہمن کے نشکر میں ایک قیامت خیزی ہلچل بر پاتھی اس موقع پر چند کمحوں تک
دیمن کے نشکر کو دیکھنے کے بعد مجد دالدین کی نگا ہیں لھے بھر کے لیے آسان کی طرف اٹھ گئیں پھر
گھوڑ نے پر جیسے بی جیسے بحد سے انداز میں اس کا سراپنی زین کے ہنے پر جھک گیا تھا پھر دہ
دعا ما تگ رہا تھا جب کہ اس کے اردگرد کھڑ ہے سارے سالار اس کے دعا تیے الفاظ کوئن رہے تھے
دہ کہ دریا تھا۔

رہ ہدہ ہم اس کے خدائے مہربان تیرے ہی تھم سے شفق آسان کی بیگوئی سے گلے ملتی ہے تیرے ہی تھم سے شفق آسان کی بیگوئی سے گلے ملتی ہے تیرے ہی تھم سے سردی کے برفانی جنگ میں برف سے ذھکی وادیوں کے اندر بے برگ و بار درخت چوں کا لباس پہنتے ہیں۔ خنگ گھاس ہریالی کو گلے لگاتی ہے پھولوں کی گہرائیوں میں خوشبو کیں اترتی ہیں سورج کی شعاعیں بادلوں کورنگیں کر جاتی ہیں۔

میرے اللہ تو ہی اپنے امر سے موجوں کوشور بشرف کوکڑک عطا کرتا ہے زندگی کی تہوں میں حسن و فرحت پوشیدہ کرتا ہے تیرے ہی فرمان کی وجہ سے رات اپنی تاریکیوں کے ساتھ نزول کرتی ہے تیرے ہی کہنے پر بادلوں

کے تاریک وزنی نکڑے ہواؤں کے دوش پرسوار ہوتے ہیں۔

میرے اللہ میرے مالک قلزموں کے بگھرتے زورصحراؤں کی پیمی ریت زمین کے ذرے ذرے دریاؤں کے قطرے قطرے نگاہوں کی وسعتوں ذہن کی کشاد گیوں برق کی کڑک زلزلوں کی دھمک میں تیری ہی صناعی تیری ہی قدرت ینہاں ہے۔

میرے اللہ اس پیانہ مشیت میں تو ہی مکاں کو لا مکاں تو ہی ستاروں کو کہکشاں تو ہی ذرے کو صحرا تو ہی قطرے کو سمندر کرتا ہے میرے مالک مجدوں میں در وحرم میں تجھے ہی معبود کہہ کرعبادت کی جاتی ہے۔کلیساؤں اور صومعوں میں تیری ہی پرستش کی جاتی ہے۔ہیکلوں اور معبدوں میں تو ہی پکارا جاتا ہے اذبیوں کے سمندروں میں عذابوں کے قلزموں میں میرے مالک لوگ تجھے ہی مایوں ہوکر مدد کے لیے پکارتے ہیں۔

میرے اللہ وحمن ہمارے سامنے مایوی میں لیٹی مرگ ظلمت اندھے جرکی علامت بہرے تم کا نشان بن کر کھڑا ہے جا بی گندی تہذیب اور ثقافت کے شعلوں مرگ کے شہواروں کی می ہولناک بتاہی میں ہمارے جسموں میں جرخون ریزی اور خون بھری صلیبیں نصب کردے میرے اللہ اپنی ذات کے نقدی کے صدتے میں جمجے استطاعت فرما کہ میں تیری حمایت اور بل ہوتے پر دخمن کے صلی کا بھندہ اس کی زبان کا کا نابن جاوک میر سے اللہ میں نے زندگی میں اگر کوئی نیکی کی ہو اس نیکی کے صلے ہی میں اس میدان کا رزار میں جمھے کا میاب اور کا مران رکھنا میرے اللہ میرے رسول کے نقدیں کے صدیقے میں صدیق کی صدیقیت ، فاروق کا مران رکھنا میرے اللہ دیمرے رسول کے نقدی کے صدیقے میں صدیق کی صدیقیت ، فاروق کے عدل ، عثمان کی حیا اور علی کی شجاعت اور جواں مردی کے صدیقے میں میرے اللہ دخمن کے مدل ، عثمان کی حیا اور علی کی شجاعت اور جواں مردی کے صدیقے میں میرے اللہ دخمن کے مقابق آ شامحوں اور ضبح درخشاں جیسا فوزمند رکھنا۔''

یہاں تک کہنے کے بعد مجد دالدین نے اپنا سراو پر اٹھا لیا تھا اس کے ارد گرد کھڑے مارے سالا روں کی آئکھیں نم ہو چگی تھیں سب نے دیکھا اپنے سینے سے سراٹھانے کے بعد اس کی آئکھیں مجد دالدین کی چھاتی بن گئی تھی اور وہ دشمن کے لشکر کی طرف دیکھنے لگا تھا اس موقع پر اس کی آئکھوں میں قضا کے سائے بانوں جیسی چمک اور چبرے پر اجل کے کاروانوں کے سالار مجسی خصنا کی چھا گئی تھی۔ پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھے بغیر اس نے بلند آواز میں انہیں جیسی غضنا کی چھا گئی تھی۔ پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھے بغیر اس نے بلند آواز میں انہیں

ا پ ا پ افکر کے سامنے چلے جانے کا تھم دیدیا تھا اور ہے تھم سنتے ہی تطلخ جم الدین اسامہ بن مرشد اور قطب الدین ا پ ا پ جھے کے شکر کے سامنے چلے گئے تھے پھر مجد دالدین نے تیز انداز میں تکبیر بلند کی اور اس کے جواب میں اس کے لشکریوں نے ایسے پر جوش انداز میں تکبیریں بلند کیں کہ تبیروں کی آوازیں یوں بلند ہوکر سائی دیں جیسے وہ کوہ و دمن کو ہلا کر رکھ دیں گئی پھر مجد دالدین نے اپنے کام کی ابتدا کی لشکرکواس نے آگے بڑھایا پھروہ صلیبوں پر خدو خال اور اعضاء پر مدقوق کیفیت طاری کرنے والے موسم سرما کے سرد قبر آلود چھکروں دشت و ریان میں بدی کی تحریکوں کو ریت پر کسی تحریوں کی طرح منا دینے والے ہواؤں کے تیز کھولتے سفر بری کی ترکی کو روی کو اور موبرا تعبیروں کو با نجھ اور منجمد کر دینے والے فوق العارت قبر ماینوں کے مدو جزر کی طرح مملہ آور ہوگیا تھا۔

صلیبیوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت ہے مجد دالدین کے حملوں کورو کتے ہوئے جوابی کارروائی کی لیکن اپنی کارروائی میں وہ کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکے اس لیے کہ اس وقت تک مجد دالدین اور اس کے سالاروں نے بےروک حملے کرتے ہوئے ان کی آگل صفوں کا بکسر خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا اور اب تیز نوک والے تیروں کی طرح صلیبیوں کے نشکر کے وسطی جھے کی طرف گھنے کی کوشش کر رہے تھے پھر صلیبی سالاروں نے ویکھا کہ ان کے وسط میں پہنچ کر مجد دالدین اپنے نشکریوں کو نخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہد مہاتھا۔

"ربقادرقدوس کی عبادت کرنے والو! رسول خاتم کی آن کے پاسبانوں! ابو بکر کی راست گوئی، عمر کی معدلت، عثمان کی غم گساری، علی کی سادگی اور فر مانبرداری کے وارثو! کن کے جگر دارو! قافلہ رفتگان بدرو حنین برموک واحد کی ہمت ارجمند بخت بلند کے رکھوالودشمن کی اگلی صفوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اب دشمن کے وسط تک تم پہنچ بچکے ہواور ان کی حالت ٹو نے پیالے صفوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اب دشمن کے وسط تک تم پہنچ بچکے ہواور ان کی حالت ٹو نے پیالے کر جی کر چی جام جیسی کر کے رکھ دو دیکھووشمن شکست اٹھا کر بھا گئے کے لئے پرتول رہا ہے اور شکست دیکر ان کا ایبا تعاقب کرنا ہے جیسے کوئی سعادت مند جانار چرواہا اپنے ربوڑ پر جملہ آور ہونے والے بھیٹریوں کا پیچھا کرتا ہے۔"

مجددالدین کے ان الفاظ نے اس کے لشکر میں آیک آگ می لگا دی تھی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ زور دار انداز میں تمله آور ہونے لگے تصان کے تملوں نے صلیبوں کے بازوشل

کرتے ہوئے انہوں نے اپنے قلب وجگر میں پشیانیاں اور رسوائیاں بھرنی شروع کر دی تھیں اپنے تیز حملوں کے باعث مجد دالدین اور اس کے لشکریوں نے دشمن کے نفوت بھر سے تمیر و پندار فسق و فجور بھر ہے ان کے رشک و حسد و عداوت و رقابت بھری حیوانی خواہشوں چہروں کوشکن شکن تن کو لخت گخت کرتے ہوئے جلتی رزم گاہ میں چار سو جرا تمندی و شجاعت کی مہریں شبت کرتے ہوئے وفز زمندی کے در کھو لئے شروع کر دیے تھے۔

تھوڑی در کی مزید جنگ کے بعد صلیبوں کو بدترین شکست ہوئی ہزیت اٹھا کروہ بھاگ کھڑے ہوئی ہزیت اٹھا کروہ بھاگ کے بعد صلیبوں نے ایسا خوف ناک تعاقب کیا کہ تعاقب کے دوران دور تک ان کی لاشیں جمھرتی چلی گئی میدان جنگ میں پہلے اس نے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا پھر زخیوں کی دکھی جال شروع کردی تھی۔

وقت کی ستم ظریفی کہ جس روز مجد دالدین صلیبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوااس کے اگلے روز سلم قوم کارجلی عظیم سلطان نورالدین زنگی موت کی پکار پر لبیک کہتا ہوا اپنے خالتی حقیق سے جاملا۔ انتقال کے وقت سلطان کی عمر اٹھاون برس تھی اور مدت حکومت اٹھائیس برس تھی۔ وفات پاتے وقت اس کی ساری آرزو کمیں قریب قریب پوری ہو چکی تھیں۔ صلیبوں کا اس نے ارض شام سے نکال دیا تھامھر کووہ اپنے زیرافتد ارالا چکا تھا صرف ایک آرزو باقی تھی کہ وہ بیت المقدس کو نھرانےوں کے پنج سے چھڑا ہے اور بید حسرت وہ اپنے دل میں لے کر کورڈ

سلطان کی میت کو دشق علاء اور صلحاء نے عسل دیا اور پھر رزق حلال سے تیار کے ہوئے پاک کیڑے سے اسے کفنایا گیا لوگوں کے دکھ اور رنج اور افسوں کا یہ عالم تھا کہ کوئی اکر کا منہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اس کا جنازہ جب اٹھایا گیا تب ہر طرف نالہ وشیون رو کے اور آہ وزاری کرنے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوگئی تھیں دمشق اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کا اس قدر اڑ دھام تھا کہ اس سے پہلے بھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ لوگ جوق در جوز امبوہ در امبوہ آتے اور میدان اخضر میں نماز جنازہ پڑھے اس طرح سلطان پرکئی جگہ نماز جناز برخھی گئی پھرمیت کو مدر سہ نوریا میں لایا گیا جو سلطان نے سفر آخرت سے پہلے اپنی جگمرانی جی نہیں تا ہو سلطان نے سفر آخرت سے پہلے اپنی جگمرانی جی نہیں۔ اسلام

ئے اس فرزند جلیل کووہاں سپر د خاک کر دیا گیا۔

سلطان کی وفات کا دن دمشق میں قیامت کا دن تھا۔اس کی رحلت اہل دمشق پر بجلی اور برق بن کر گری اور ہرایک کے دل میں صبروضبط کو خاک کرتی چلی گئی اکثر لوگ سلطان کی رحلت پر دھاڑیں مار مار کررونے لگے تھے اور گئی افراط الم سے بے ہوش ہو گئے تھے۔دمشق کا چید چید شور محشر کا نمونہ پیش کرتا تھا۔ عالم اسلام میں بی خبر پھیلی تو ہر طرف ماتم بر یا ہو گیا اور مسلمانوں کی نظروں میں دنیا تاریک ہوتی دکھائی دی۔

خلیفہ بغداد اورمصر میں صلاح الدین کو جب پیخبر کمی تو وہ بے اختیار رو دیے اور سلطان کے بیٹے کے علاوہ دمشق کے امراء کو درد ناک ازیتی خطوط لکھے۔سلطان نورالدین زنگی کا مزار آج بھی دمشق کے بازار شوق الخیاطین میں مرجع خاص وعوام ہے۔

## 0

صلیبوں کو شکست دینے کے بعد مجددالدین نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک شب وہیں قیام کیا اگلے روز جس وقت وہ وہاں سے دمشق آیا تو قاصد وہاں پنچے اور انہوں نے سلطان کی رحلت کر جانے کی خبر سالگی۔

یہ ہولناک خبر سنتے ہی مجد دالدین کے علاوہ سارے سالاروں کی آنکھیں نم ناک ہو کئیں تھیں سب رود یئے تھے لشکر کے اندر بچکیوں اور سسکیوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا پھر لشکر نے وہاں ہے کوچ کیا تھا۔

جس وقت لشکر دمشق کی طرف جار ہا تھا سب ہے آگے مجد دالدین تھااس ہے پیچھے نظام مشل کی طرف جار ہا تھا سب سے آگے مجد دالدین تھا۔ اور پیچھے پورالشکر سفر کر رہا تھا۔ پور کے شکر میں خاموثی تھی صرف گھوڑوں کے گردن سے بندھی جرس کی آوازیں یا بھکیوں اور سسکیوں کی صدا میں لشکر کے اندر جومفتی تھاوہ بڑے دل سوز آواز میں کہدر ہاتھا۔ دل سوز آواز میں کہدر ہاتھا۔

۔ امارا سلطان تو ہمارا مہربان آقا اور جانثار ساتھی تھا موت کے بے کنار سابوں حبابوں کی طرح اٹھنے والے بغاوت کے شعلوں کے سامنے سلمان قوم کی رگوں کا متحرک خون

ملت کی فتح مندیوں کا سہاگ تھا۔گو کا ئنات کی ہرشے کوختم ہو جانا ہے لا فناصرف میرے رب کی ذات ہے پھر بھی اے ہمارے مہر بان سلطان ہم تنہیں بھول نہ سکیں گے۔

صلییوں کے آگ وخون کے آشوب ان کے گھناؤ نے مقاصدان کی مکروہ خواہشوں کے سامنے تو اپ جوالا مکھی، سرفروشوں کی سرفراز کرتی سعی اور روحوں کی شادا بی تھا، وشمن کو پابند سلاسل کرنے والا ہمارے لیے ایک قلعہ شکن گرز تھا تو ہمارے گھروں کی ہرکت اور ہمارے وجدو حوصلوں کا امین تھا۔

یہاں تک کہنے کے بعد اس مفتی کی آواز آئی بند ہو گئی تھی اس لیے کہ اس کی آواز کے بند ہو گئی تھی اس لیے کہ اس کی آواز کے لگتا تھا کہ وہ خود بھی دھاڑیں مار کررور ہا ہواس کے اس انداز پر شکر میں آ ہوں اور سسکیوں کی آواز اور زیادہ گہری اور بلند ہو گئی تھی لشکر کے آ گے سفر کرنے والے مجد دالدین کی آئھوں ہے آئھوں سے آنسورواں تھے اور اس کے چیھے جینے سالار تھے ان کی آئکھیں بھی بارش کی طرح برس دہی تھیں یہاں تک کہ مفتی نے پھر کہنا شروع کیا۔

تیرے بعد ہماری حالت نگ و تاریک زندان شب کی خاموش فضاؤں میں زندگی کی قیدو بند کے آزاد ساحلوں سے نا آشناسمندروں کی لہروں سے بھی ہولنا ک اور بدتر ہوگی۔

ہم تم سے تمہاری ذات کے اندر صفات سے محبت کرتے تھے تو ہماری آنکھوں ہمارے آ درشوں کا نصف الہناد تھا۔ تیری بولتی خاموش آنکھیں تیرا جلال آگیں چرہ دیمن پرائیا خوف،الی وحشت طاری کرتا تھا جسے سورج کی شعاعوں سے بادل رنگین ہوجاتے ہیں۔

دشمن کی ہے دینی اورظلم کے سامنے تو ہمارامتحکم قلعہ نا قابل تسخیر برج تھا ہمارے ہاتھوں میں توصلیبوں کو درست کر دینے والا ہمنی اورطلسی عصا تھا تیرے بعد ہماری کامیا بیاں خاک آلود ہماری سرفرازیاں را کھ ہو جا ئیں گی ہاں تو ہماری جرا تمندی ہماری سرفروثی کی کھا تھا۔ہماری جانثاری کا ایک سنہرا بابتھا۔

تیرے بعد قوم کے جوان شام غم کی طرح دھواں دھواں دیول دھول ہورہے ہوں آ گے۔قوم کے بوڑھے دیمک زدہ دروبام کی طرح لرزتے ہوں گے۔ بہنیں ابر کا سامیہ تلاش کرتی پرندوں کی طرح بھنگتی ہوں گی۔ بیٹیاں شجر کی گود میں خزاں رسیدہ پتیوں کی طرح زمین پر گرتی پڑتی ہوں گی۔ چرواہے اپنے کپڑوں کو چیتھڑے کیے رجز پڑھتے ہوں گے۔سیاہ رات کے کفن میں ما کمیں کھڑے بے تمرو بے بار اواس ورختوں کا سال پیش کر رہی ہوں گی۔ پوری قوم ملت علی ما کمیں کا میں اور جی اور اور کی اور اور جی اور اور کا منظر پیش کر رہی ہوں گی۔ آوا تو ہمیں ڈو بے ناامید یوں اور حربیوں کی لہرواں کے اختر اور وشت ویران میں ابد کے مسافروں کی طرح لٹا لٹا چھوڑ کر چلا مورج کے اواس دھندلکوں اور وشت ویران میں ابد کے مسافروں کی طرح لٹا کا جھوا کوئی خیمہ ہوتا اور تیری قبر پر پیتم کی گہری گھٹاؤں کی گیا۔ کاش میں شکستوں کے غبار سے محفوط کوئی خیمہ ہوتا اور تیرے مرقد پر برس کر دکھوں کے طرح نئار ہتا۔ کاش میں بانی سے جرا باولوں کا گلوا ہوتا اور تیرے مرقد پر برس کر دکھوں کے طرح نئار ہتا۔ کاش میں بانی سے جرا باولوں کا گلوا ہوتا اور تیرے مرقد پر برس کر دکھوں کے نوحوں کی طرح بیشہ کے لیختم ہوگیا ہوتا۔

یہاں تک کینے کے بعد وہ مفتی بری طرح رودیا تھا۔اس کی آواز آنا بند ہو گئ تھی افتگر کے اندر بچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں صاف سائی دے رہی تھیں لفکر کے آگے مجد دالدین ایک جیب ہے کرب میں جٹلا تھا۔اس کا دل اس کی روح رور ہی تھی آنکھیں پانی برسار ہی تھیں۔

> اسلم راہی۔ایم۔اے غریب پورہ، تجرات